\* READING SECTION

WWW.PAKSOGETY.COM

2016

SERTION Online Library For Paran

WWW.PAKSEGETY.COM

SHEET IN Online Library For Polist n

WWW.PAKSOCIETY.COM

. www.paksociety.com

🖈 نامورمصنفهٔ رفعت سراج ' كاشا به كارناول' وام دل' اندرونی صفحات برملا حظه فرمائین



بانی *سهاممرز*ا





منزه سهام زین همی

عي ايم يعنو (ايرووكيث ما في كورث) ع نو فی مُعنی انگریش ایروائز ر فدوم اینز مینی (ایدووکیت)

الوالباكان غدي ومواكن اللالة ف التال فداع والالجرا APNS CPNE

2016 علد: 44 أثاره: 10 منت:60روپ

خطو كمابت كايبا

88-C 11 ع-88 فرسث فلور خيابان

جامي كمرش ويفنس باؤسنگ اتھار في فيز 7 براي

وَنْ بُرِ 35893121 - 35893122 بَانْ بُرِ

ایکیل: pea but lications@hotmail.com

المنتجرم كوليش عجرا قبال زمان المحتفاس موى رضا مززا حريا





ناولث

اعتبارکوجی جانبے حبیبہ عمیر 114

بیشاکے اوال لوگ مریم سمیہ 156

خواب اورأ مبد 07

مديراعلي 09

## باتين طاقاتين

24 موفي خان يل بروالي

26 ويثان فراز

لائف بوالے كا 3.0

الما بالماحد بيونى گائيڌ

## ﴾ سلسلے وار ناول

وام ول 35 ابھی امکان باقی ہے فرمر سیم

## ۾ مني ناول

نسرين اختر نينا

# مكمل ناول

آ تگن کی چڑیاں

64

پرل پہلی کیشنز کے تھے۔ شاک وریف والے پر چوں مارمنامہ ووالیئز واور پڑی کہانیاں میں شاکن جو کے والی پڑر کے حقق قطیع اقتل بجی اورا و شفو ہلا جیں۔ کسی ابھی فرویا اوار سے نے ہے۔ اس کے اس کے اس کا مت یا کسی کسی فی وی مینین پیزرا کا دور الی حقیق اور ملسلہ وار قسط کے کو کیا فر کدا وجہال ہے پہلے چاہوں کے توریخی اور وہ ہے گیا تھے وہ ان کے جو اسے وقیع اوار کا قانونی کا دور کی تھی ہے۔

## افسانے

شاتى خامان کڑی دھوپ 111 آ گہی فرحانيس 144 . کرچیاں آسيه مظهر چومدري 149 مستحمی کے بار سیدعبادت کاظمی 214

## رنگ کائنات

الك كباني بهت يراني الأاكثر اقبال ماشاني 246

## ﴿ دوشیزه میگزین ﴿

251 اساءاعوان 240 يج في أواز إلى قارتين 244 254 شابدعنايت وال وارتر 257



خوش رنگ خطر دردانه نوشین 6 أن كها دُكھ گلهت اعظمي 104



زرسالانه بذر بعدرجشري یا کستان( سالانه).....890رویے ایشیا افرایته یورپ ----5000روپے امریکہ کینیا أآسر لمیا .... 6000روپے

ببلشر : منزوسهام في ميرايس عي جيوا كرشائ كيا .. منام جي 7-08 تاپورون - كراهي

Phone: 021-35893121 - 35893122 mail pearlpublications@hotmail.com



اس لیے کہ سی کمانیاں سے معتنفین بیشہ در مکھنے وال تہمیں بیکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتول در سیائیوں کوریتے 'دیکھتے محسوس کرنے ورہیں لکھ بیسجتے ہیں "سیجی کہانیاں کے فارنگن وہ ہیں جو سیجائیوں سے مثلاثثی اور انصیل میل ≡ كرسني شايين ⊪

یبی وجہدے کہ ملیتی کمہانیات اکتان کاسب سے زیادہ بندکیاجانے والا اپنی زعیت کا واحدوا تحسی ﴿سِيِّى كَمَانِيالٌ مِن أَكِ بِتِيالٌ مِكَ بِتِيالِ عَرَافَاتُ جُرِم ومزاك كمانيان، ناقابلِ نِفين كمانيان، ولحبيب ونسنى فيرسلسلون كے علادہ مسئلہ به ہے اور قارين و مريك درميان وليپ نوك جبونك احوال -سب كچھ جزندگي ے دہ سیتی کہانیاں یں ہے۔

ماكيسان كاست زاده بيندكيا طافي الا - اين نوعيت كا واحد جريد

ماسنامه سرچی کساندان. پرل پبلی کیشنز: 11 C-88 فرست فلور خیابان جای کرشل ویشن ماؤسنك اتحارثي فيز-7. كراحي

• نون قبرز: 021-35893121-35893122

m pearipublications the thail com

## خواب اور امید ایک بہت بڑے باغ میں ایک گلاب کا پھول تنہا رہتا تھا۔ وہ روز اندا نظار کرتا کہ اس کی پٹھٹریوں پر بھی شہد کی تھیاں آ کر بیٹھیں ، انہیں چومیں گراییا تبھی نہ ہوا۔ وہ خواب میں ہمیشہ ا<u>س</u>ے آس یاس بے شارشهد کی کھیاں دیجھا اوراُس کومحسوں ہوتا کہ وہ جنت میں ہے مگر میج جب نیند سے بیدار ہوتا تب رکھی ہوجا تا۔ ایک دن جاندنے جو اُس کی تنہائی ہے داقف تھا۔ یو چھا'' تم انتظار کرتے کوئے گئیں گئے۔'' ا گلاب نے کہا۔''شابد! مگر میں انتظار کرنانہیں چھوڑوں گا۔'' حائذنے جیرت سے یو چھا۔'' کیوں؟'' گلاب نے بنس کرکہا۔'''اورا گرمیں نے ایسا کیا تو میں سوکھ حاؤل گاءمرجاؤل گا۔" اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بہت ی باتیں وُ کھ دیتی ہیں۔لوگ افسر دہ کرتے ہیں ان کے رویے اویت ویتے ہیں مگران تمام تکالیف کے باوجودہمیں جینانہیں چھوڑ نا جا ہے۔ ہمیشہ امیدر کھنی جا ہے کہ آنے والا نیا دن ہمارے لیے ضرور خوشنجری لائے گا ہمیں خواب ضرور دیکھنے عا ہئیں ، کیونکہ جو آج حقیقت ہے وہ کل منز ہسہام خوابُ بي تھا..... A Committee of the second of t

دوشيره



محترم قارئين!

Sec.

-

354

out.

100

The state of

''مسئلہ بیہ ہے''کاسلسلہ جس نے خلق خداکی بھلائی اور دوانی معاملات جس ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کی کہانیاں کے اقلین شارے سے بید سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں جن ان صفات پرتحریر دجوین کر دہ دفا نف اور دعا دُن سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے تا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی و نیا میں آیات قرآنی اوران کی دوحانی طاقت نے تیران کر دینے والے مجزے بی دیکھے۔ ساتھ واعر کی جس سیرھی پر میں ہوں خدائے ہزرگ دہر ترسے ہر بل بھی دعا کرتا ہوں کہ اس کے حضور چش ہونے در گار کو بردے کار لاتے ہوئے کرت کے ساتھ بیاں میرے بعد کئی ہے۔ بیان میرے بعد کی نے ساتھ رزق حلال کہ میرے دکھی ہے۔

استے برس بیت گئے۔ آپ سے کھ سوال نہ کیا۔ دہ کون کی پالیکش تھی جو نہ شکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے ابارا کی طرف کردیے۔ گراب سدونت چونکہ رہت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ جس بیہ جا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی ادر بھلائی کا یہ سلسلہ جاری دساری رہے۔

مجھےآپ کا تعادن درکار ہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے ادرائے باباتی کا ساتھ دیجے ..... ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... ٹرسٹ میں اپنے تعادن کے لیے ہی اٹھےگا۔



## Dales Liety.



## دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

اپے تبام پڑھے والوں کومز وسہام کا مجت جمراسلام کی ان تمام لوگوں کا شکر بداوا کرنا جا ہتی ہوں جو میری مخت کوسری مخت کوسری مخت کوسری مخت کوسری مختل کے جی ۔ بیٹھ فل آپ سب کی محفل ہے بلبدائی کر ہے جی سے مختل آپ سب کی محفل ہے بلبدائی کر ہے جی شکر بدیا موق مغیر ور ویا کر بیار کہی بھی تو لگتا ہے جیسے ہمر بدیا موق مغیر و نیا کی خوبصورتی کو نظر انداز کر کے صرف اس کی بدصورتی پر نظر ہیں جمائے جیٹے ہیں۔ وراموں میں اس قدررونا وحونا ہے کہ بچ بوجیس کی کھر داروں سے تو نظرت می ہوئی ہے گئا رہے یارا بھی شادی ہوئی ہے گئا ہے کہ اس کی بدصورتی کو نظر انداز کر کے صرف اور سازشوں کی محالے کراتی شادی ہوئی ہے کورتوں سے تو نظرت می ہوئی ہے گئا ہوئی ہوئی ہے کہ اور انسوں کی کورتا والی بھی نزیادہ تر عورتوں کے کرواروں کو بہت مگیٹو وکھایا جارہا ہے اور انسوس اس بات کا بھی ہے کہ کھنے والی بھی نزیادہ تر خوا تین ہیں۔

خیر سب تو چاتا ہی رہتا ہے ایکی خبر سے کہ اس اس موسم ہمر ما کی آ مدآ مد ہے تک صبح ہوا میں ختی ہوتی ہوتی ہوتی ہو ایک کے استقبال کی تیار کی شروع ہوا میں خوا ہو گئی ہوتی ہے اور دائت میں ہوا میں خورہ ہو ہے اور دوستوں کی جانمارا اور شاندار محفل ...... آ ہے ہی تیار کی کے ساتھ ایسلے ذرائی فروف بڑھتے ہیں کرا ہی ہے تشریف لائی ہیں غزالدرشید ، بھتی ہیں۔ ہمیشد دیر کردیتا ہوں کہ مصدات وعدہ نبھانے کے لیے کہا تھا۔ سمبر ، شکر بھی ہے لیکن کیا جائے کہ جب اواسی اور ھنے کو جی چاہوں کہ مصدات اسٹوؤیو کے لوک گیت ہروجاتی ہوں ہے میس سرید بھی سے جو مس کردیے تھے۔ اب اس میں چی یو پھوتو جینے کا مزائی اور اس کی ہم عمر ہوجاتی ہوں کے موسم ، وقت کسے جو مس کردیے تھے۔ اب اس میں چی یو پھوتو جینے کا مزائی اور اس کی ہم عمر ہوجاتی ہوں کے موسم ، وقت کسے جو مس کردیے تھے۔ اب اس میں چی یو پھوتو جینے کا مزائی اور ہوئے کہ ہم جاتی ہوں اور بار بار اللہ تعالی کا شکر اوا کرتی ہوں کہ میسب جھے سے پیار کرتے ہیں۔ اسے میں تھلاتم سنجال نیا اور تم میرا نفسنہ پڑھنے ہوں کا رشتہ ہے۔ خواہ درد کا جو با ساحل کی ہوا جین ، اس لیے و کھونو را تی تھالی مستجال نیا اور تم میرا نفسنہ پڑھ سے اس کی تا کہ ہوا جین ، اس لیے و کھونو را تھی سنجال نیا اور تم میرا نفسنہ پڑھ سے ہوئی کا شکر اوا کہ اس بال ہاں مسکر اوست میں تو جیاتھاتی ہو ۔ جو جمحے خوش سنجال نیا اور تم میرا نفسنہ پڑھے ہے کہ باؤس بلڈ کٹ فنائس کا قرضد گی را ایس کے دو جمحے خوش سنجال نیا اور تا ہیں تا اور و تا ہے ہیں ہوئی رہو تھے ہوئی اور کے جانے والی مینا اور کی ہوئی دیاتھا ہی دور کی تا ہوں اور ایس کر کے جانے والی مینا اور و تا ہو کہ میں اور و تا ہو کہ اور کی باؤس بلڈ کٹ فنائس کا قرضد گی جو بان سب ہے ناں ۔ خوش رہوتم سب کر جھے تا کہ میں اور اور کی جو بانے میں اور کی ہوئی ہوئی اور کی جو بان علی ہوئی اور اس کر کے جانے والی مینا ہو گیا ہو بان سب بے ناں ۔ خوش رہوتم سب کر جھے تا کہ ہوئی ہوئی ہوئی اور کر ایس کر کے جانے والی مینا ہوئی ہوئی کر اور سب کر جھے کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کر ایک ہوئی کر کر جو خوش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کر جو خوا ہوئی کر کر کر کر کر گر کر کر کر گر کر گر کر کر گر کر گر کر کر کر کر کر کر

کہنا نہیں آتا پھر بھی ایوارڈ ہے نواز ویتے ہو، ذہن کے دروازے ہے خوشبو بھا کتی ہوئی اندر آ جائی ہے۔ سارے اپنے جیے بھی یاد آتے ہیں جوعید پر بھی سیج ضرور کرتے ہیں سلامت رہیں ، سارے پیارے لوگ ۔افسانے سب پڑھ لیے پکھ پرتبرہ کرنے کو جی جا ہا،لیکن پیٹنیس کیوں سب ہی اچھے لگنے آگتے ہیں تہارا اواریہ رفعت سراج کی ناول اُن کے قلم ہے تو جولفظ لکاتا ہے ول میں اتر جاتا ہے۔ سکینہ فرخ ، فرزانہ آ غا، جن کو ہڑھنے کے لیے ہروفت ول جا ہتا ہے ولشاوتیم کے جملے تو میرے لیے محاورے بن جاتے ہیں۔ ور دانہ نوشین کی کہانی' فرز آنہ کے ساتھ ساتھ صبیحہ شاہ کی ساوہ سچا کھر اانداز عقیلہ حق کی محبتیں ، خطاتو پورا بینک بن جاتا ہے۔جس میں محبوّ کا لا کر ہے۔شائستہ عزیز سیما مناف کی دوئتی اور شہناز انور شفائعا بدورو و ف کا اعدار سب پھی کھم کی طرح نظروں کے سامنے آجا تا ہے۔ خطاتو افسانہ ہوجائے گا مجھے خاص طور پر رضوانہ کوٹر' رضوانہ پرٹس کے قریبی رشتوں کے کھو جانے کا ذکر بھی کرتا ہے۔جس کے لیے الفاظ کم ہیں لیکن سوچی ہوں جو محبتیل ہم ہے تھوجاتی ہیں وہ ہمیں دھیرے وھیرے رب کے قریب لیے جاتی ہیں اور پھر ہم پُرسکونِ ہوجا تے ہیں۔صابر ہوجاتے ہیں ویکھوتو ....ہتم ہے ل کے ان سب سے با تیں کر کے میں خود کتنی پر شکون ہوگئی ہوں۔ نے لکھنے والے بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن بس طنتے طنتے ورخواست ہے کہ پڑھنائیں چھوڑیں۔ورندلفظ بہت سارے لکھنے کے باوجود .....ہم بھی بھی مڑ کے دیکھیں تو ورق سادہ ہی نظر آئے ہیں ورنے لگم تو تکوار ہے جن ہے مار جیت کے فیصلے ہوجائے ہیں۔ کانی طویل ہوگئی گفتگو دانیال اور زمین کو بھی سلام کہ ماشاء الله بڑے ہو گئے ہیں۔اوراُن سب کو جوتمہارے اور دوشیرہ تحی کہانیاں کے ساتھ ہیں۔ پڑھنے والوں کاشکریہ کہا گروہ شہوتے.... تو ہم گمنام ہوتے۔

تعد : ڈیئر غزالہ! جس شاہکارگا انظار تھا دول کیا لینی آپ کا خط بذر لید Wis میجے کیے بادجو دہمی ڈاک خانے والوں نے خوب جی بھر کر دمر کی لیجن جمجے لگتا ہے کہ ہمارا ڈاک خانہ ول کی آتھےوں سے خطوط پڑھ کر ہمیں روانہ کرتا ہے ور بنہ تاخیر کی اورتو کوئی وجہتیں۔ ویسے غز الہ چھے لگتا ہے کہ آپ سب کو بہت یا وکر ہی ہیں تو آ جا کمیں نہ کسی ول آفس ایک اچھی ہی شام مل کر ہتاتے ہیں۔اصل مقصد تو بس خوش رہناہے ہم لوگ ساري زندگي اس خوف ميس گزار و ييخ بين كدكوني جميش سمجه كانجمي يانبيس -

اللا: كراچى سے بى آ مد مونى ہے سكين فرخ كى بلطق ہيں ۔ اميد ہے كه آپ خيريت سے مول گی ہے سمبر کا ووشیزہ اپنی روایتی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔اوار میدحسب معمول زبر دست تھا۔ یوں تو بورے یا کتان ہی کے لیے تکر بالخصوص شہر کرا جی کے لیے اس وقت صفائی سقرائی اور ہریا لی کی اشد ضرورت ہے ۔ کاش کہ ارباب اختیار وافتذار کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس کوایک مہم اور کا پرخیر کی طرح سمجھیں اور پورے جذیبے کے ساتھ اپنے شہر کو صاف ستھرا اور ہرا تھرا بنانے کی کوشش کریں \_ورنہ یہاں کابڑھتا ہوPollution نہ جانے ہمیں کہاں لے جائے \_وانیال راحیل اور میشا شفیع دونوں کے بارے میں جان کے اچھا لگا۔ وانیال کا پہلا ڈیرامہ سلوٹیس اتفاق سے میں نے و کھے رکھاہے۔ واقعی انہوں نے اس میں بہت جاندار پر فارمنس وی تھی عشق واقعی روگ تو ہے تکرمعذرت کے ساتھ فی زیانہ آج کل کی لڑکیاں نہ تو ساوہ ہیں اور نہ ہی اتنی بے وقوف کہ اپنا وقت اور بیسہ لٹاتی ر ہیں اور اُن کی آئیسیں پھرنے تھلیں۔ بلکہ زبر وتی کھولنی پڑیں۔ آج کی لڑکی ایسے لڑکو ل کومننوں مین سمجھ جاتی ہےاور ہری جھنڈی دکھا ویتی ہے کہ آج کل محبت بھی ناپ تول کراور حیمان بھٹک کے کی



WAYAVADA KSOCIELYCOID

جاتی ہے۔ اور سب کو اپنا مفاد سب ہے پہلے عزیز ہوتا ہے۔ اُف میں بھیت پڑھ کر آئی آئی گل 'فاسٹ اینڈ فیورس' ٹائپ کی محبول کا فیشن ہے تو سیجے ہے بھی ، کیلی مجنوں ، اگر اس دور میں ہوتے تو اُن کی محبت کا انجام اِننا در دناک نہ ہوتا۔ چھوٹی یا جی کی قربانی جان لے کر بی ختم ہوئی کہ اب لوگ قربانی و سینے والوں ہے اُن کے خون کے آخری قطرے کے بھی طلب گار رہتے ہیں۔ ایک دل و کی اُن کے خون کے آخری قطرے کے بھی طلب گار رہتے ہیں۔ ایک دل و کی اُن کے خون کے آخری قطرے کے بھی طلب گار رہتے ہیں۔ ایک دل و کی اُن کے مواشر ہے میں ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں۔ اُک آ و جا ہے میں گئے ہی لکھا ہے ڈر بیٹیوں کے نصیب ایجھے جی کی میں۔ آپ اور آپ کے نصیب ایجھے کر ہیں۔ آپ اور آپ کے ادار سے کے لیے بہت ساری دعاؤں اور فیک تمناؤں کے ساتھ

ہم ارت ہے۔ یہے : بیارگی دوست تم نے ٹھک لکھااب کڑ کیاں اتنی بے وقو ف نہیں رہیں اور کم از کم بیس بہت خوش ہو تی ہوں \_اسارٹ اور ذہین کڑ کیوں کو دیکھ کر دفت کے ساتھ جلنے دالی مجھدار کڑ کیاں جذباتی اور ہر دفت کی گئ محبت میں مبتلا کڑ کیاں انتہائی نامعقول ہوتی ہیں بس القدسب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ شارہ پہند کرنے کا

کی عدر پہیٹھی برطانیہ سے تشریف لائی جیں انہمی ہیں۔ و پیر منزہ! امید ہے کہ سب خیر ہے۔

ہوگی عدر برآ پ سے بات ہوئی انجھالگا اس بار پچھ معروفیت رہی ایس لیے دوشیزہ پورانہیں بڑھ کی مگر
جتنا پڑھا اُس میں مجھے میشاشفیخ کا انٹرویو بہت انجھالگا۔ بڑی کی بڑی با غیں کیس انہوں نے ، ماہ وش
طالب کا نادل زبردست تھا۔ رفعت سراج کے بارے میں کیا کہوں وہ تو ایس بی زبر دست ....
افسانوں میں مجھے مان ،سیک فرخ ، بہترین نگا۔ نفید سعد کا ناولٹ شروع کرویا ہے اب تک تو بہت انجھا جارہا ہے۔ ممل کر کے ضرور بناول گی بات ہے اب تک تو بہت ان سب کا شکر بداوا کرنا جا ہتی ہوں جنہیں میری تحریر الجھی گئی۔ انسان جب وطن کے ورد ہوتا ہی بال اس سب کا شکر بداوا کرنا جا ہتی ہوں باتی ہیں میری تحریر الجھی گئی۔ انسان جب وطن سے وور ہوتا ہی ساتھ جو اعتمان یا کستان میں گزراوہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ بچی بات ہے جب دوشیزہ ہاتھوں بیل ساتھ جو اعتمان یا کستان میں گزراوہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ بچی بات ہے جب دوشیزہ ہاتھوں بیل ساتھ جو اعتمان یا کستان میں گراہمی گئے تو .....ا چھا منزہ اب اجازت انشاء اللہ اس بیلی بھی جو کہ امرار نبر میں ضرور لگا دیں اگراہمی گئے تو .....ا چھا منزہ اب اجازت انشاء اللہ جلد دوشیزہ میں بھی حاضری لگا دُل گی۔

سین : انجیمی می سعدید! آپ کی آید ادر وہ بھی دفت پریہت انجیمی گئی۔ دافعی وطن سے دورر ہنے والے ہی اس بیش قیمت نعمت جسے و نئا پائستان کے نام ہے جانتی ہے قد رکرتے ہیں ہم نوٹوں نے تواپنے ملک کوتماشہ بناڈ الا ہے۔ بس دعا ہے اللہ ہم پائستانیوں کو بھی عقل وے وے آپ کی تحریف تکھار یوں تک پہنچا دی ہے اُن کی طرف ہے شکریہ قبول سیجے۔ دلیس کی خوشیو آئے والی لائن نے تو زلا دیا۔ کہائی کا تی کے حوالے کر دی ہے۔ اب آپ جائے اور وہ ۔۔۔۔۔ امید ہے جلد ہی افسانہ ارسال کریں گی۔خوش رہے اور ا بنا بہت خیال بھی

ے۔ ﴾ : کراچی ہے تشریف لائی ہیں خولہ عرفان کھھتی ہیں۔ بخلوس ومحبت محفل ووشیزہ میں قلم رنجہ

WWWPAISOCIETYLUM

# الما تيسوال دوشيره رائم زابوارد

وه تقریب جس کا انتظار کیاجا تاہے۔ وہ تقریب جس میں ملک بھر سے قلم کاروں کا کارواں، اینے محبت کرنے والوں کے روبرو

قلم کاروں کے لم کاحق اوا کرنے کی ایک اوفیٰ سى كوشش.

بهت جلد ....

اٹھائیسویں دوشیزہ رائٹرز ابوارڈ کی تقریب ا ہے روایتی رنگ میں جلوہ گر ہوگی ۔

WPAISOLE LOM

### سانحه ارتحال

کونسل آف پاکستان نیوز پیپرایڈ بیٹرز (CPNE) کے نائب صدراور ما بہنامہ خواتین ڈائجسٹ مروپ کے ایڈ بیٹر جناب عامر محمود کی والدہ بیٹم محمود ریاض (مرحوم) رضائے الٰہی سے گزشتہ ماہ انتقال فر ما کئیں۔ادارہ دکھ کی ان گھڑیوں میں ان کے مماتھ ہے ادر مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کو ہے اوراہلی خانہ کے لیے مبرکی دعا کرتاہے۔

فر ہار ہی ہوں ۔ ستمبر کا دوشیزہ ہاتھ میں ہے۔ تقریباً پرچہ کی تیاری ہے ایک ووا فسانے یا ناول رہ گئے ہیں وہ بھی وعاہے کہاس کے خط کے دوران تحریر زیرِ مطالعہ آ جا نیس ۔ابتحریر وتقریر بیک وفت کیونگر ممکن ہے اس کے لیے واقعات اورمشاہدات کا سہار الیمٰایڑے گا۔ کیونکہ تاریخ سحواہ ہے کہ جس طرح امتحانات کے دوران قریبی رہتے داروں کی شاویاں اوراہم کام کے دوران مبمان ضرور آتے ہیں۔ اس طرح ہاری تحریر کے دوران بھی او لا دِنرینہ کے جھٹڑے میاں جی کی جائے کی فرمائش یا پھرکسی کا فون بن بلائے مہمان کی طرح ضرورالی و رامائی مداخلت کرتے ہیں کہ اُن امور کوحل کرنے کے بعد یا و بی نہیں رہتا کہ ہم کس منصب پر کام کررہے تھے۔ایسے موقعول پر ہم اپنے واک آؤٹ کر جانے والے خیالات کو پکڑنے میں وفت ضائع کرنے کی بجائے باقی مصففین کی تحریر وافکارے وہن وول کو دوبارہ اپنے مقام پرلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بول وقت کے قطرے قطر کے ہے فائدہ اٹھا کرہم تح ریر و تقریر و تبصر ہ کو اس کے خوش آئندانجام تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ بجر طال تحفل میں سب ہے مہلے رضوانہ کوٹر کی ہمشیرہ کے وصال کی خبر پڑھی اللّٰداُن کی مغفرت اور رضوانہ واہل عانہ کوصبر و ہمت ہے اس بڑے صدمے کوجھلنے کی تو فیق عطاً فریائے آئین ۔ برو فیسرصفیہ سلطانہ معنل صاحبہ اور شگفتہ شفیق صاحبہ کو دا دواور نا نو بننے کی بہت بہت مبارک با وقبول ہو۔اب آئے ہیں دوشیز ہ کی طرف منز ہ آپ کا اعز از بیارسال کرنے کا بہت بہت بہت شکریہ..... دونوں رسالے اگرچہ 26 اگست کو وصول یائے گر کی کہانیاں کاستمبر کا رسالہ دیکھ کرخوشی ہوئی۔ تبعرہ تو کب کالکھ کرروانہ کرہی چکے تھے البت کی کہا نیاں تتمبر کا نیا تھاسو د ہ زیر مطالعہ لانے میں دیرنہیں کی ۔اب د دنوں رسالوں کواحتیاط سے ایوار ذ کی طرح سجا کرر کھ دیا ہے۔ کیونکہ بیہ آ پ کی طرف ہے ملنے والا پہلا تخفہ اور اعز از ہے۔ جزاک اللہ منزہ ،اللہ آب کو بہت نوازے آبین ۔اب دوشیزہ کے تصرے کی باری ہے۔اداریے میں موسم کی اتنی خوبصورت منظر کشی کر کے جوہزہ کی افادیت ہے روشناس کرایا ہے تو جناب آپ کی سوچ کی تقلید میں سرخم ہے ۔طبریالی ہماری بھی کمزوری ہے اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبزوشا واب اورخوشیوں ہے آباد ر کھے تا مین محفل میں شریک ان تمام شرکا ء کاشکریہ جنہوں میری تحریریرا بی قیمتی رائے کا اظہار کر کے میرے قلم کو تقویت اور دل کوحوصلہ بخشا۔الفاظ بہت اہم اورمحتر م ہوتے ہیں اور بے انتہا حساس اس وقت ہوجاتے ہیں جب اُن کے پاس لہجہ کا سہارانہ ہو ورحقیقت ہم اپنی رائے نہیں بلکہ ووسروں کے ا حساسات کوئی زندگی دے رہے ہوتے ہیں محفل میں زمر ، فرح اسلم اور فصیحہ کے خطوط ہے متعلق ہے

## پر اسرار کھانی نمبر 3

pearlpublications@hotmail

يرامراريم 1 اوريرا مراريم 2 كي بعديرا مراريم 3

اليك اليهاشا بكارشاره جس مين دل وبلاديين والى وه يجي بيانيال شامل مين جو

آب کوچو تھنے پر ججور کر دیں گی۔

آب كأن يبنديده وائترز كاللم عن جواآب كي نبض شناس بي

جن کی کہانیوں کا آپ کوانتظارر ہتاہے۔

جِبُولِ ، بِعِولَةِ إِ اورِ الروارِ وَبِينَةِ كِي البِي كَهَا نِيالِ جِووا قِي آبِ كُوخُوفِ عِبْنِ مِبْلِلاً

آکر دیں گی۔

بمارا دروي ہے!

ال سے پہلے

اليي نا قائلِ يقين، دهشت أنگيز اور خوفناك كها نياب شايدي آيپ نے پر هي ہوں۔ أرج بي اين باكريا قريبي بك اسال يراين كالي خفي كرالس-

تحيي كها بنال كماه وتمير كاشاره ، يراسرار نمير 3 بروگا\_

المجنث حضرات نوث فرماليس\_



ضرور کہوں گی کہ جتنافصیل میرا خط ہوتا ہے اتنے ہی اُن کے خطوط بھی ہوتے ہیں اور پیرسب اپی سوچے اور تحریر کی پچھنگی کے ساتھ افسانوں کے خدو غال واضح کرتی ہیں اور کہانی واندازیان کے حوالے ہے زیاوہ بہترین انداز میں الفاظ میں تبسرہ چیش کرتی ہیں۔فصیحہ کے حوالے ہے تو میں سمجھ ر ہی تھی کہ اگستہ کا ابوار ڈ اُن کے افسانے مقتل اور ریمل کے افسانے وشت عطش کو جائے گا۔لیکن خیر .....اس وفعہ کا فصیحہ کا خوشیوں بھری عید بھی اچھی تحریر ہے اور القداُن کا قلم سدا رواں اور جواں ر کھے ۔ ابوارڈ بہت زمر اور آپ کی کمپوزنگ کے حوالے سے ہونے والی گفتگو سے مجھے الفاق ہے کیونکہ میر ہے شعر میں موجو ولب نے اب بن کرشعر کاحسن مجروح سا کر دیا ہے ۔ نیکن ہم خو و بڑ ہے خطا کار ہیں۔اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی دعا کرتے ہیں اور دوشیزہ کے لیے تو دعا کیں ہی وعالمیں ہیں عقیلہ حق کا خط پڑھنے والاتہیں سننے والا ہوتا ہے۔الفاظ باتیں کرتے ہیں جو صرف ول سنتاہے اوراس پرسرو ہنستا ہے۔ کمال مصنفیہ ہیں جناب لب محفل فرح انیس کے خط میں ایٹانام ویکھے کر چونک گئی۔اس تضع کے دور میں مصنفین اور مبصرین حقیقت کا مجرا ادراک ہی نہیں رکھے ہوئے ہیں للکه معاشرے کے نشیب وفراز پر اُن کی تنقید واصلاح کی نظر بھی ہے۔ بہت خوتی ہوئی شکریہ فرح ا نیس آج کل سنبل محفل اور رسالے میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وَرنداُن کا بھی بڑا جامع تبعر ہ ہوتا ہے۔ سی ونوں بعد منزو بیجھے لگتا ہے کہ محفل اور افسانوں پر تنجر و کے لیے الگ الگ خطوط ارسال کرنے یزیں گے۔قامت خط کا پیتے ہی نہیں چلتا۔افسانوں پر تبعرے کی طرف پر بھتی ہوں۔اساءاعوان لاکھ ا بینے افسانوں مین لائف بوائے شیمیو کے کمالات وکھا ئیں لیکن سب سے بڑا کمال اُن کی تحریر ہے زندگی میں آج تک کسی بوائے کی تعریف میں اتنا بڑا سبَرانہیں لکھا جاسکتا ہے۔ جتنا بڑا سبَرا اساء کی تح بروں کو جمع کر کے لائف بوائے کے لیے لکھا جائے گا۔ ہاہا ا۔۔۔۔ پیشرف مذاق ہے اساءور نہ جمیں یفین ہے کہتم کو اپنی صلاحیتوں پر اِس ہے کہیں زیادہ بھروسہ ہے۔ جتنا کے ہمیں اپنی تنقید ہرا ئے تنقید ير ہے \_ كيونكه جاري تقيد كا وائر و غداق كى حد تك ہے اور كي خيس \_ رفعت سراج حسب سابق وام ول یر بردی اچھی گردنت رکھے ہوئے ہیں ۔ سکین فرح کا مان بہت بہت ۔۔۔۔ اچھی تحریر تھی ۔سفید پوش اوگوں کے آئکھ کے تاروں جیسی بیٹیوں کی روشنی اُن کے جیسے سفید پوش لوگ ہی گل کرویتے ہیں۔بس امید کی کرن ہے جوستار دں کو حیکنے کا حوصلہ دیتی ہے ۔نفیسہ سعید کا ناولٹ میہ جوعشق .....اندازِتحریر بہت خوب تھا۔ کہانی روایق محبت اور بیوتونی کی حد تک سیدھی محبوبہ کے گروتھی۔ اگر بیمحبوبہ طحہ کے ابا سے شادی کر لیتی توسیح معنوں میں طحہ اور اُن کی والدہ کو تارے نظر آ جاتے۔ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہوتے ۔ بلال فیاض کا اُف بیمحبت بہت خوبصورت تحریر تھی ۔مزہ آ گیا پڑھ کر،شیما عیدالقیوم کا حجھو ٹی باجی اور منعم اصغر کا مہرومہ کی عبید دونوں سکے رہتے واروں ہے متعلق سبق آ موز کہانی تھی ۔ شمسہ فیصل کا ناولٹ ایک آ و جا ہے میں عورت کی بے وقعتی کی لب ولہجداور زبان و بیاں کے اعتبار سے بہترین تر جمانی کی ہے۔ زمر کا ناول ابھی امکان ..... بہت خوبصورتی ہے آ کے بر حد ہا ہے۔ زمر ہراس احساس اور جذیے کوقلم کی گرفت میں لائی ہیں جو حالات و واقعات کے متقاضی ہیں اور خوبصورت

دوشده

## يًّى لَهَانِيال كايادگار عشق نمير

محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے

عشق اورمشك جھيائے ہيں جھيتے

بلكه بم تو تكتية مي

- /

زندگی

عش نے آپ کے ہاتھ کیا کیا؟

بدوار دات ہوئی تو آپ عشق کی متھکڑی میں قید ہوئے یا بس و پیکتے ہی و کھتے عشق

نے آپ کوکسی اور جہان میں پہنچا دیا۔

سچى كہانياں كے صفحات پراگلے ماہ ليعنی ماونومبر میں وعشق كی واردا تیں بحشق كی

گھا تیں ،عشق کی فتح اورعشق کی نا کامی ہے جڑی وہ کہانیاں ،جن ہے این آ دم اپنی

زندگی میں ضرورگز را ہوگا۔

بى مان! تى كهانيان كاماه نومبر كاشاره كالمان كالمانيان

يَ كَمَانِيالِ كَامَاهِ نُورِ كَاشْارِهُ 'عِيثُنِقَ فِصِيرٍ ''بُوگا

## www.raksociew.com

جملوں ہے اس میں جان ڈال دی ہے۔ اساء اعوان کا دوشیزہ گلتان ہمیشہ کی طرح مہکنا ملا۔ نے کیجنی آوازیں میں اپنے دومصر عے غائب ہونے سے اشعار غیرمتوازن ومبہم کھے۔لیکن ہاتی غزلیس سب معیاری تھیں۔ سینے سہانے ابھی زیر مطالعہیں آیالیکن پہلاحصہ جاندار تھا امید ہے دوسراحصہ تھی شاندار ہوگا۔ ماہ وش طالب کا ناول ابھی تھوڑ ا سا شروع کیا ہے۔ کیکن جملے مربوط ومضبوط ہیں کہانی بھی عمدہ ہوگی ۔حنااصغر کا وطن ہے محبت ہے سرشارا فساندا چھاتھا۔ پین کارنر کی تمام ترا کیپ پر مصالحہ لگا کررکھ دیا ہے کھانے جائیں سے اور دعا دیتے جائیں مے کیونکہ عید قربان سریر سے گزر چکی ہے۔ بمرے اور گائے کے بعد اب بہیں اپنے وقت کی بھی قربانی ویں ہے۔ اس کیے اجازیت جا ہون کی ۔منزہ ایک افسانہ حاضرِ خدمت ہے ویسے تو سوچ رہی ہوں کہ ابھی پیچھلے افسانے انتظار کی لائن میں ہیں نیا ارسال کروں کے مہیں۔ نیکن طبیعت بڑی عجلت پینداور فطرت اپنی ستاہل پیند ہے جھی ہفتوں قلم مہیں اٹھتا ،اور جب جاگ جائے تو تحریر کوجلد ہی روانہ کرنے کی فکر ہوجاتی ہے۔ جیسے تحریر کنہ ہو آئی بیٹی ہوگئی۔ یہاں پڑی ہو آئی نہیں و ہاں اُس کوا ہے گھر کا کرنے کی فکر کھڑی ہو آئی نہیں۔ بہر حال سب آپ کے جوالے کر کے ہم چین ہی جین نہیں لکھتے۔ بلکہ منتظر منتظر ہی لکھتے ہیں ہی ہی ہی ہی ۔... میز و آ پ اتن محبت وخلوص سے پولیفتی ہیں کہ ہم سرچڑھ گئے ہیں لیکن آ پ سے ملکا ٹھلکا گلاکر نا تو بنرا ہے نا - الركوئي بات قابل أعتراض ككيتو ييفتي معافى نامه حاضر ب- أب اجازت جائبي مول - الميان وطن کو دوشیزه اور ارا کمین دوشیزه اور بهت انتھی اور پُرخلوص منزه کو منزل به منزل کا میابیوں اور خوشیوں ہے بھر پور دعا تھیں اور خولہ کی طرف سے سب کوتا خیر کے ساتھ عیدالاصی مبارک۔

سے بیاری ی خولہ اِتمہارے تبعرے اور پابندی وقت سے نؤ میں بہت مرعوب ہوگئی ہوں۔ درست وقت پرغلط چیز بھی ملے تو مزہ دیتی ہے اور اگر دفت غلط ہوتو درست چیز بھی اہمیت کھودیتی ہے۔ تم نے سنبل کو یا دکیا تو جناب وہ حاضر میں اداریہ اور شارہ پیند کرنے کاشکم یہ

اللہ الا ہور ہے تشریف لاتی ہیں جبیہ عمیر الفتی ہیں۔اللہ تعالی سے سب کی خیریت مطلوب ہے ۔

کب سے سوچ رہی تھی کہ ایک چھی لکھوں لیکن گھر بھرکی مصروفیات نے مہلت ہی نہ دی۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکلوں سے ٹائم نکالا ہے۔ دوشیزہ فر رالیٹ موصول ہوا تو زیادہ پڑھیں پائی لیکن سے ہم بخو بی اندازہ ہوگیا کہ بیعید نمبر کے رنگ لیے ہوئے ہے۔آپ کو میں نے چندا فسانے اورا یک ٹادل ہمیجا ہوا ہے پلیز جلدی سے انہیں اپنے شارے میں جگہ دیجھے۔تا کہ میں اپنا طویل ناول ارسال کرسکوں ۔ آج کے لیے بس اپنا طویل ناول ارسال کرسکوں ۔ آج کے لیے بس اتناہی آئیدہ کمل تبرے کے ساتھ تشریف لاؤل گی۔

سے اسویٹ حبیبہ! تم نے بھی پابندی وقت کا پورا خیال رکھا تو میری کیا حجال کہ میں خط شاکع شہروں۔ اب تو چنداا متبار کرنو کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ رائٹر کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں ہے تہارے طویل ناول کا انتظار رہے گا۔خوش رہو۔

رہے ہا۔ وں رہوں کیز:کراچی سے تشریف لائی ہیں ماریہ یا سربھتی ہیں۔ بیاری منزہ آپی آ داب عرض ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اور کاشی سر خیر خیریت سے ہوں گے ۔کانی مہینوں بعد آپ سے مخاطب ہور ہی ہوں کہیں آپ جھے بھول تو نہیں گئیں۔ایسی تک جس کے ایسالکہ نہیں یائی کہ نا قابل فراموش لوگوں ک





2 - 1589 121 - 15893127 - 0

فہرست میں شامل ہوسکوں۔ خیر اگست میں میری کہائی شامل کرنے کے لیے مہر بانی ....اب وو بارہ ے ایک ہلکی بھلکی کہانی کے ہمراہ ہوئی ہوں۔ یہ کہانی میری پچھلی کہانیوں ہے تھوڑی ....نہیں بلکہ کانی مختلف ہے امید کرتی ہوں کہ آ ب کا گلا دور کرنے میں کامیاب ہویائے گی۔ اگر بیند آئے تو کسی مزد کی شارے میں لگائے گا پلیز .....اچھا آنی میری ایک پرانی کہانی (افسانہ محبوں کے رنگ انو کھے) جو میں نے اِس سال کے پہلے میسنے میں جیجی تھی اُس کیا فیصلہ ہوا مطلب قابل اشاعت ہے یا تہیں؟ اکتوبر میں اُس کے بارے میں ضرور بتا ہے گا اب آتے ہیں تتمبر کے شارے کی طرف جوحب رُ وابت اعلیٰ تھا۔ دوشیزہ کی محفل تو واقعی میں ساری دوشیز اِ دُ ل کے لیے خوبصورت اور پُر رونق محفل کی ما شدا ہے اندرا پنائیت سموے ہوئے ہوئی ہے۔ میں شروعات ای تحفل میں آنے ہے ہی کرتی ہون اُس کے بعد افسانوں کی باری ہوتی ہے جواس بار بھی ایک ہے بڑھ کرایک تھے۔ کممل ناول میں ماہ وش طالب کانام جگمگار ہاتھا۔ بہت خوب بے شک ناہ دش خوب سے خوب تر لکھار ہی ہیں عبدا در بٹی کی مصروفیات کی بنایرا بھی تک صرف بہی پڑھ یا گئی ہوں اس لیے باتی پر ہے پر شمرہ کرئے ہے قاصر ہوں۔ آپی بین مے کہجے بی آوازیں کے لیے اپنی غزل جھی بھیج رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں بیند آئے کی۔ آخر میں آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ خط کون ی تاریخ کی جھیجے جاسکتے ہیں تا کہ وہ اسکتے مسے شامل ہو یا نمیں ۔اس بار آ ہے تک اگر خطاتھوڑ الیٹ پہنچاتو پٹیز انتظے مہینے لگا دیجیے گا۔اللہ جا فظ۔ سے: کیوٹ می مارکہ! تمہارا خط بالکل وہت کر پہنچا ہے خط ہر ماہ کی 24 تک اگریل جائے تو ہوئی سہولت سے محفل میں شائل ہوجا تا ہے ۔تمہاراا فساندا بھی نہیں پڑھ تکی مگر بچیلا افسانہ تیار ہے جلد شائع کروں گی۔

بيج گله بين تما تكريش جا بتي بهول كه لكين والے مستقل ايك ہي موضوع پر شريس - جب الله نے وائن عطا كيا ہے تو زندگی کے دیگر معاملات گوبھی بغور دیکھنا جا ہے جی ایک شاہ کارافسانہ تخلیق ہوتا ہے۔اور ہاں میں جمی تھے بھی اینے رائٹرز کوئبیں بھولتی .....تمہاری غزل کانٹی جو ہان کے حوالے کر دی ہے بقول غز الدرشید وہ شاعر یا کستان <u>بیں</u>۔

اپنی تحریر کردہ ناول (اعتبار کارشتہ) کی پہلی قسط ووشیزہ کے لیےاور آیک کیجی کہائی ( کاش سمجھ جاتے ) بجُجُوار بی ہوں اس امید کے ساتھ کہ انہیں شائع کر کے قار ئین تک پہنچایا جائے گا۔اللہ آپ کو اپنے

حفظ وامان میں رکھے آمین \_

سے : ڈیٹر مہوش تنہیں محفل میں خوش آیدید کہتی ہوں تحریر مل کئی ہے تگر ایھی پڑھ نہیں سکی جلد مطلع کروں

گ۔ کچی کہانی ایڈیٹر کئی کہانی کے حوالے کر دکتا ہے۔ ﷺ بیآ مدے کرا جی ہے درشہوار کی تکھی ہیں۔ایڈیٹرصاحبہ! میدیمرا پہلا خط ہے دوشیز ہ کو آئکھ تھلتے ہی گھر میں ویکھا۔ پہلے نانی پر حق تھیں پھراماں اور اب ہم بہنیں اس طرح ووثیز ہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد ہے ۔ مجھے اس میں چھپنے والی تحریریں بہت پیند ہیں جالانکہ اکثر مجھے امال ہے ڈانٹ بھی یڑتی ہے کہ میں دو تیز ہ منگوا کر جب تک پورایڑھ نہلوں کوئی کا منہیں کرتی خیر بہتو دجہنیں آپ کو خط لكھنے كى اصل وجہ مديب كذاتے ہے اير ہے كائ آبان ميں اطور جيف كيست بن اس ون كائ تہيں جاسكى

FOR PAKISTIAN

# يهلا تجي كهانيال رائشرز ابوارد

THE OFFICE STREET

منى ما كستان سي نكل كر

یا کشتان کے دل میں .

زندہ دلان لا ہور کے درمیان

مأونو مبرمين

یہلے سی کہانیاں رائٹرزابوارڈ کی تقریب

اینی روایتی شان وشوکت کے ساتھ منعقد کی جارہی ہے

كيالا بور ..... كراچى بي سبقت لے جائے گا؟

اس سوال کاجواب ..... کچی کہانیاں کے جاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے

اس تقریب کوکامیاب بنانے کے لیے.

آپ میراساتھ دے رہے ہیں نال؟

آپ کے جواب کا منتظر.

آبياكااينا

نوت تقریب این تاریخ اور می اعلان استی شارے کر کروا اے گا۔

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## www.paksociety.com

تھی۔ کچھ دن قبل دوست کے موبائل میں آپ کی پکچرز دیکھیں تو آپ کی فین ہوگی مجھے بہت د کھ ہوا کہ آپ ہے ملاقات میں ہوئی آپ تو بہت سوئٹ ہیں مجھے لگتا تھا کہ دوشیزہ کی ایڈیٹرکوئی بوڑھی ک آ نٹی ہوں گی۔امید کرتی ہوں کہ آ پ کومیری کوئی بات بری نہیں تکی ہوگی۔ ی به اسوئٹ درشہوار! تمہارا خط پڑھ کر بہت اچھالگااور یہ جان کرتو بہت ہی اچھالگا کہ میں تمہیں سوئٹ گئی ذرا میرے بیوں سے تو پوچھو .....اصل میں تم خود بہت بیاری می گڑیا ہو۔ اور آئی تو میں ہوں جھے خوشی ہو کی كهُ مِي خِصْلِ مِن شَرِكت كِي مُكراحِهِي لِرْ كَي امال كِو ناراضِ مت كيا كرود و شيز ه ضرور پيزهومگرا ين پيزها أن اورا مال کے کا موں کے بعد .....اللہ مہیں اپنے والدین کی آتھول کی شنڈک بنائے رکھ آمین۔ 🔌 کراچی ہے پہلی بارتحفل میں شریک ہیں زہراہتھتی ہیں ڈیئرا ٹیم پیٹرصاحبہ، بیتا ول میری اردو میں لکھی جانے والی مہلی کا وش ہے۔جیسا کہ اس ناول کو ہاتھ میں لے کر آپ کو اندازہ ہور ہاہو گا کہ لکھنے والے کے پاس ابResources کی واضح تمی ہے۔ کیمن اس کے مفحات کی نمبرنگ اس طرح کی گئی ہے کہ پڑھنے والے کو دفت نہ بیش آئے ۔الٹے ہاتھ پرصفی تمبراور سیدھے ہاتھ پرای بنڈل کے صفحات کی تمبرنگ آپ کی آسانی کے لیے موجود ہے۔ مزید رید کہ اس کاوش کو کا میاب ہونا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا شائع ہونا میری زندگی کی رکی ہوئی گاڑی کودھ کا لگانے میں معاون ٹابت ہوگا۔امید ہے کہ آب اس کوشش کوصفحات کے معیار ہے قطع نظر جانچیں گی۔اس ناول میں مزائح ،رو مانس پہنس اور جذبات کے اظہار میں توازن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے امید ہے کہ آپ اس ناول کو پیند کریں گی اور میرے اندر حوصلہ بر سے گا کہ اسینے و ماغ میں موجود مزید پلانس کوکھائی کی شکل دے سکوں۔ سے پیاری ڈہراا تہارا خط پڑھ کر مجھے امیر نہیں یقین ہے کہتم یقینا اچھالکھ عتی ہو عمر کیا کری تمہاری تحریر پڑھے بغیر تیاں آ رائی نہیں کرسکتی ۔ انشاء اللہ بہت جلد تحریر پڑھ کر تمہیں مطلع کر دوں گی۔اور ہاک تخفل میں انتظے ماہ مجھے تمہارے تبعرے کا انتظار رہے گا۔ ﷺ:رضوانہ کوٹر اپنی محبتوں کے ساتھ لا ہور ہے مخفل میں شریک ہیں انھی ہیں۔منزہ پیاری سلامت ر ہو۔ دوشیز وحب روایت وقت پرمیرے ہاتھ میں موجو دتھا۔تمہاری محبۃ ںکو کیا نام دوں۔خدانمہیں خوش ر کھے اور زندگی کی تمام خوشیاں تہارے یاس ہر دم موجود ہول \_زندگی کی علامت نے بیاری کی حالت میں بھی مجھ میں جینے کی امنگ ولا دی۔ ووشیزہ کی تحفل میں زمر فرح اسلم قریش عقیلہ حق 'شکفته شنیق مومینه بتولُ تصیحهٔ آصف خان مسزاحد' خوله عرفان' ڈاکٹر اقبال ہاشانی' سکینہ فرخ اور فرح انیس کے خطوط نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی بہت اچھا لگا۔ نشاشفیع اور دانیال راحیل سے ملاقات زبردست رہی ۔آ گے بروهي تولائف بوائے انٹر يستل تيمپوز كو مات دلا رہا تھا۔ بچ يوچھيں تو اساءاعوان اس وفت دوشيز ہ كی صف اول کی مصنفہ بن چکی ہیں۔خدا کرے زورِ قلم اور زیادہ .....رفعت سراج کا دام دل 20 ویں قسط میں بھی یڑھنے پر مجبور کررہا ہے۔ رفعت سراج اردواوب کا بڑانام ہیں۔ان کی تحریر پڑھ کرتح میر کی تازگی اور خوبصور تی كاحساس موتاب مسكين فرخ كاافسانه مان أعلى يائكا افساندرها الصيحة صف في عيدالاسمى كوجعي خوشيول سے بھردیا۔ واوقصیحتم بھی کمال کرتی ہواس بارنفیسسعید نے ناولٹ میہ جوعشق ہےاک روگ ہے آگھ کرمیلہ 

روپ دکھایاہے کہ پڑھ کروا دوینے کو دل جاہا۔ جیتے رہو، مجھے آئیڈیل میں چھپی تمہاری تحریریں آج بھی یا د جين -اب اگرتم نے فلم اٹھا ہي ليا ہے تو بيٹا اب يجھے نہ ہنا ..... ويلٹرن بلإل ..... شيما عبدالقيوم پياري لڑكي شکرے چھوٹی باجی کو لے کرتم بھی میدان میں آ کئیں۔چھوٹی باجی ایک ہلی پھلکی زیروست تحریر ہی ۔اس کے بعد ماہ وش طالب اینے ممل ناول 'جنوں کی راہ' پر افسر دہ سیار' کی کا اسٹیج لیے موجود تھیں \_زیر دست ..... ماہ وش تمہارے اندر ایک بہت بڑا لکھاری چھیا ہے۔تمہاری اس سے پہلے شائع شدہ تحریریں بھی بہت ز بروست تھیں کیکن اس کھنل ناول میں تمہارے اندر کا لکھاری کھل کرسا ہے آیا ہے۔منعم اصغرتمہارا افسان مبرمه کی عید بھی اجھالگا۔ شمیہ فیصل زمانوں بعد تمہاری تحریر نظر آئی۔ ناولٹ اک آہ جا ہے کمیں تم نے غضب ڈ ھایا ہے۔ بچ پوچھوتو کچھ تریس اپن سچائی کی وجہ ہے ول کوچھولیتی ہیں۔اک آ ہ جا ہے بھی ایک ایسی ہی خوبصورت تربیہ ہے۔ تم نے واقعی اس تحریر میں قلم کاحق ادا کردیا ہے۔خوش رہواور آئی بیاری تحریر لکھتے پر میری طرف ہے بہت بہت مبادر کہاو تبول کرد \_نسرین اختر نینا کامنی ناول سینے سہانے کا دوسرا حصہ بھی اچھا لگا۔ نسرین تم کہاں کھوگئ تھیں۔ للمحتی رہا کرد لکھنے ہے انسان کا فرمٹریشن ختم ہوتا ہے۔ ایک لکھاری اپنے آپ کوءا پی تحریر کے ذریعے صفحہ قرطاس پر بھیر کرانر جینک ہوجا تا ہے ۔ یہ منی ناول مجمی آ ہتہ آ ہتہ یقیناً ا بِي جَكِه بِنا لِے گا۔ حنااصغر كا افسانہ أفق كے أس يار انتہا أَي خشك موضوع برلكھا گيا تھا۔ نيكن حنانے \* ابت كيا کناس کے اندر بھی ایک اچھارائٹر پوری جزئیات سمیت موجود ہے۔ افسانے کے اختیام نے افسانے کو نیا رنگ دے کر کامیاب کرویا۔ زمر کتیم کا ناول ابھی امکان باقی ہے اپنی خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے۔ ووسری قسط میں بھی زمرے شاندارالکھا۔ زمر مجھے دوسو فیصد یقین ہے کہ ابھی امکان یاتی ہے تمہارا سب ے لاز وال ناول ثابت ہوگا۔ پیت<sup>ی</sup>ہیں کیوں جب میں میناول پڑھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام کر*ا*وار میرے ساتھ ساتھ فلم کی صورت اپنا کر دارادا کررہے ہیں۔زمرتمہارے نادل کی اسے زیادہ تعریف جھ ے ممکن نہیں۔ بس میں ہریل میدوعا کرتی ہول کہ خدامہیں صحت دے اورتم اپنی تمام خواہشات بوری کرسکو۔منز دیاس بارساجدہ نای لڑی کی شاعری نے متاثر کیا۔ دوشیزہ گلستان میں پروین شردانی کا گوتم بدھ، ناصرہ تاروے کاوہ اکیلا ہے۔رضوان اللّٰہ کا صاحب ثر دت ادرسکٹی بحرین کا جبرائیل ایمن بہت پیند ' آیا۔جبکہ سنمی شکور ُرام گیتا' غز الدرشید افشال یو کے رازِ عدن بحرین کے انتخابات بھی زبر دست رہے۔ رمزی آثم کے جاراشعار نے رولا دیا۔ نے کہے تی آوازی میں ہلکی پھلکی شاعری احیمی لگتی ہے۔ جیٹ بٹی خبریں اور پُن کارنر بھی حسب معمول پیند آئے۔منزہ جی اب اجازت و پیجیے۔میری صحت کی وعا ضرور

يء بياري رضوانه! يج يوچھوٽو تمہارے تبرے نے جھے مہيز كرديا۔خوش رہوا درتمہاري صحت کے لیے میں ان نہیں میرے قاری بھی دعا کو ہیں ۔ تبھرہ واقعی بہت زیر دست رہااور میں یہ کہنے پرمجبور ہوگئ ہوں کہ خدا کاشکر ہے کہ تمہارے جیسے محبت کرنے والے میرے دعاؤل كى طالب

اس آخری خط کے ساتھ جھے اجازت دیجیے، خوش رہے اورخوش منزهسهام

# Devided From

# Palseday Com

Top فيشن دُيزائنراورا يكم

## الكريني كال

\_ بوں محسوس ہوتا ہے جیسے البیں شوخ رنگوں ہے

وييك 1973ء يين مير پور خاص مين

و پیک بروائی کے نام سے شائد ہی کوئی ہوجو واقف نہ ہو۔ اس وفت اُن کا شار یا کشان کے سی کھیلنے کا شوق بھی ہے اور ہنر بھی ..... TOP ڈیزائنرز میں ہوتا ہے۔ دیک نے 20



کے جوڑے وہ دیمک کی رہے حسین امتزاج ہے

انڈسٹری میں قدم رکھا۔ اُن ۋر يىمو بىس مگر جوڑوں کا تھی جواب نہیں۔ جا ہے فارل ہوں یا لان ویمیک کی خاصیت رنگوں کا



# Downlead From

# Paksociety دورجاضر كي منفردادا كا

Mr. Mary

ج: جی میں نے مختلف ڈیزائنرز کے لیے

س: أبك تاريخ پيدائش؟ ج: مين 20 مار 1992ء كوكرا جي ميں پيدا

وٹ بھی کیے اداكاري بهت مخلف اس ليخبين لكتي كيونكه تاثرات ددنول ہوتے ہیں بالکل Blank ما ڈانگ میں بھی تہیں چلتی۔ ورامول میں کام کیا لوگ آپ کو



ماشاء الله بهت احجعا ہے چھوٹے قد کے ہیروز کے ساتھ آنا كيما لكتاب؟ ہوئے) اب چھواپیا لما قد جھی تہیں میری مائيف 5.5 ہے اور ميروز زياده تر Tall بی بیں کم از کم کوئی 5.5 تولميس\_ س: آپ نے ڈرامول کے علادہ ماڈلنگ بھی کی کیسا



حساب ہے رہنا جا ہے مگر لوگوں کو بھی احتیاط کرنی حاہے ایکدم سے رائے دے ویتے ہیں۔ س: آپ کی کمزوری؟ ج بجھے بنی بہت آتی ہے اور اکثر بہت Odd صورت حال ہو جاتی ہے۔ س: آب بہت بولڈ بین وجہ؟

ج: شاید گھر کی تربیت، ہمیں بھی ہمارے والدین نے میٹییں کہا کہ بیمت کرووہ مت کرو

کیونگ تم لڑ کیاں ہو۔

س:ميك اب خودكر تي بين يا؟ ح: میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی اور ڈراموں میں تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ میرا

رنگ بہت صاف ہے ایسے میں بہت احتیاط کرنی

س: آج کل اسکریٹ کیے ل ہے ہیں؟ ج: اسكريث بهت كمزور أي بس سب كمرشل ہی ہو گیاہے۔

س آپ کا تل بر امشہورہے؟

ج مشہور کا تو پیتائیں مجھے بہت پیند ہے۔ س اوگوں کی کون سی تعریف احجیمی کتی ہے؟ ج: جب وه اليكنگ كے حوالے يت تعريف كرتے بيں پرسل باتيں مجھے اچھی نہيں لگتيں ك آپ کے بال اچھے ہیں یا آپ مجھے بہند ہیں وغيره وغيره به

س: آپ کا نام فان صاحب کے ساتھ بھی ليأحميا وحيد؟

ح: بالكل غلط مجھے شاہد آ فریدی پیند ہیں اور تام عمران خان کے ساتھ لیا گیا۔

س: اچھا بھر ہے ایک بار آ یہ کی ایکٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ بیربتا میں کامیڈی رول الجھے لكترين باروحنه دحوي والملك

خوبصورت خاتون ہیںاور بہتllumble بھی۔ س: کھا ہے شوق کے بارے میں بتا تمیں؟ ج: مجھے کیا میں بڑھٹا بہت بیند ہے، گھومنا،

ؤرا ئیونگ کرنااچھا لگتاہے۔ س: جلدی دوست بنالیتی ہیں یا اچھی طرح سوچتی ہیں؟

ج: میں بہت جلدی دوئتی کرتی ہوں مجھے ب لوگ التجھے لگتے ہیں۔ مجر Attitude وھائے کی کیا ضرورت ہے۔

س: کون ہی ایسی اوا کارہ یا اوا کار ہے جھے آ پ\_Institution مانتی ہیں۔

ج: ویسے تو بہت ہیں مگر مجھے بشری انصاری بہت بیند ہیں ان ہے میں نے بہت سیکھا بھی ہے۔ س أكرئث كاشوق ہے؟

ج الكل جب إكساني فيم كهيل ربي بوتي ہے تب ضرور دیکھتی ہوں۔

س: س کھلا ڑی کو پیند کڑتی ہیں؟

ج: مجھے سرفراز احمر کا تھیل بہت پیند ہے وہ ہمیشہ بہت ذمہ داری سے کھیلتے ہیں۔

س: اتھا یہ ہا کیں کھانے میں کیا بیند کرتی ہیں؟ ج: مجھے سب اچھا لگتا ہے مگر جاول میری پينديده ڏش جيں۔

س: شاوی کا کب تک اراوہ ہے؟ ج: فی الحال تو بالکل نہیں ابھی بہت کا م کر ناہے۔ س: آپ ہمان فیملی ہے ہیں تو مشکل تنہیں ہوئی اس انڈسٹری میں ،ا جازت آ سانی ہے لگ گئ کام کرتے کی؟

ج: میرے والدین بہت کبرل ہیں اور انہوں نے ہم بہنوں کو بہت اعتما ودیا ہے۔ س: كيمالياس يبندكرني بس؟ ج: میں محتی ہوں کے انبیان کو احراب



## www.paksociety.com پیری کامیابی، الانف بوائے کے ساتھ

## لالف بوائے . محص مندر بنائے

### السمآء اعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیا بی کے راز پنہاں رکھتی ہیں

### -000 A S S 2000 A

مالک کا احسان ہے۔ ہمارے لیے ہماری
زندگی بس'ؤولی' ہی ہے۔
ڈولی گاؤں کے پرائمری اسکول نے پانچ
کلاسیں پاس کر چک ہے اور اب وہ چھٹی کلاس
میں پڑھر ہی ہے۔ لیس میں بھی باتوں میں لگ
گئی ۔ ڈولی کے اسکول سے آنے کا وفت ہور ہا

''' بیں میں ..... میں .....'' مجمولی ممیا رہی ہے۔ا سے بھی ڈولی کا انتظار ہے۔ میں اب روٹی ڈالنے جارہی ہوں ۔ڈولی بستہ جھینکتے ہی بھوک بھوک بیکار نے لگے گی۔

\$ ..... \$

میں ڈولی ہوں .....اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولا و ..... میری امی اور ابو میرے اکلوتی اولا و ..... میری امی اور ابو میرے لیے ونیا کی ہرخوشی ڈھیر کروینا چاہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں خدا کے اپنے افتیار میں میرونی ہیں۔ جندہ اُن چیزوں کے حصول میں میرونی ہیں۔ جندہ اُن چیزوں کے حصول میں

### THE STATE OF THE S

جاڑے کے ون قریب، آرہے تھے۔
برسات کے بعد سے جاڑے کی تیاریاں
شروع ہوجاتی ہیں۔ ہرسال لحاف کی روئی
تبدیل کراکر استعال کرسنے سے برای بجت
ہوجاتی ہے۔ ایک تو لحاف ابن گر مائش کو
برتر ارر کھتے ہیں دوسرا روئی کی جھی عمر میں ہر
برس نئے سرے سے اضافہ ہوجاتا ہے۔ میں
ابھی اسٹور سے لحاف نکال ہی رہی تھی کہ
بہولی' ممیاتی ہوئی میرے یاس آگئی۔
میولی' ممیاتی ہوئی میرے یاس آگئی۔

ارے چونکیے نہیں۔ نجبولی میری بھیڑ ہے۔ میں اپنی مجمولی کا بالکل اپنی ٹو ولی کی طرح خیال رکھتی ہوں۔

' ڈولی' میری بٹی ..... میری آ تکھوں کا نور.... میرے اور فیمل کے باغ کی انمول کلی ..... ہماری اکلوتی بٹی ..... خدا نے ہمیں اولا دکی دولت سے نواز انو ڈولی کی صورت ایک ہی کچول ہمارے دائری جین میکا گرائی

الدوشيزة 30

بے بس ہوتا ہے۔ روزی اور رزق کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو خدا عنایت کرتا ہے۔ وہ ہے صحت ، صحت جیسی انمول چز شأيدميري قسمت مين نهيس وصحت الحيمي نهيس تو کیچھ بھی اچھانہیں ۔صحت کی خرا لی ہی نے میرے بال بوصے نہ دیے اور میں نے بچین ے این سریر ایک اسکارف بندھا و یکھا ۔۔۔۔ اور بیاسکارف ہی میرا سب سے الهجها ووست بن گيا۔ مجھے نتنی الجھی لکتی ہیں میری ہم جماعت لڑ کیاں ، جب و ہ اپنی کمی کمبی چوٹیاں لہرا کر اٹھلا تی جیں ۔ <u>کھلے</u> یا کون کو ہلاتی ہن مگر ..... میں اُس سے اپنا ول مسوس کررہ جاتی ہوں ۔ ما لک کے کام ہیں سبب سیکس کے نصیب میں کیا وال وے .... ارے بال میری ایک ہی سب سے اچھی ووست ہے اور وہ ہے میری میلی <sup>و مجمو</sup>لی میری مجمول سی صورت والی

بھیر .....میرے لیے می برس میلے بی لائی گئی تھی۔ اب تو مجولی کے حیار مجولے بھولے کو گلو بیچ بھی ہیں۔ بھولی میری صحت کے لیے تازہ دودھ کے لیے لائی کئی تھی۔ بھونی کی صبح شام کی میرے لیے بیسیوا بھی میری صحبت پر خاطرخواه اثر نه دُ ال سکی \_

میں بھی بھی بھو لی کے اویر ہاتھ پھیرتے ہوئے اُس کے مجرے مجرے بالوں والےجسم کو دیکھتی تھی تو بھی میرے دل سے ہوک ی اٹھ جایا کرتی تھی جھ ہے اچھے تو اس بھو لی کے بال ہیں .... خدا نے اسے اتنے حسین بال ویے ہیں۔ کیا تھا جومیر ہے بھی بال خوبصورت ہوتے .... شکوہ ول میں آئی جاتا تھا۔

میرا نام حور بانو ہے۔ سنا تھا کہ لوگ گاؤں سے شہر ہجرت کرتے ہیں۔ مگر میرے ساته معامله على که اور موا ..... میں سوشیالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی بچین کی طے شدہ نسبت کے مطابق بیاہ کر عظیم احمد کی ہمرا ہی میں گا وُں آ گئی۔شاوی سے پہلے میں تیمرز بحرتی کا ٹمیٹ دے کر آ کی تھی۔شاوی کے فورا بعد میری تقریری کے احکامات آ گئے ۔انٹر ویو وغیرہ کے بعد میرے موجودہ ہوم ٹاؤن (سسرال) میں میرا نیا دله بطور HST (بائز اسکول ٹیچیر) اکر و ماحمیا \_

گاؤں کے ماحول میں مجھے ایڈ جسک ہونے میں بہت مشکلات بیش آ رہی تھیں مگر سوشیالوجی کی تعلیم نے میرے تمام مسائل کا حل نكال ديا -اب ميرا إس گورنمنيث مُدل اسکول میں خوب دل لگتا تھا۔ میں محسوس کررہی تھی کہاس نے سیشن میں آنے والی فصیحہ فیصل کچھ زیادہ ہی ریزرو رہنے والی بچی تھی۔ مگر کیوں .....؟

بچیاں تو ہنستی بولتی ہی اچھی لگتی ہیں مگر فصیح ....! بیرسب سے الگ تعلک بھلا کیوں رہتی ہے۔ سریر اسکارف بھی یوں ہوتا جسے بیزی کلاس کی لڑ کیاں لگاتی ہیں ۔میرا نظر بیٹھا کہ اسکول کی اس لائف کو سب بجیاں ہے فکری سے انجوائے کریں گی تو تعلیم حاصل كرنے ميں أن كو بہت لطف آئے گا اور ر مائی میں لگن کے ساتھ ان کے اندر کے جو ہر باہر آ کر ایک بہترین اسٹوڈنٹ میں وهل جائيس محر

اور میں جلداس پیلی کو بوجھنا کیا ہی تھی۔ \$..... \$

'' میری گڑیا! آج اتننی در لگادی۔'' صنیہ نے ڈول کو چومتے ہوئے اسکول سے یندر ہ منٹ لیٹ ہونے پر استفسار کیا تھا۔

'' سوری ای! اسکول میں وقت کا پہا ہی نہیں چلتا ..... سیج میں امی میرا دل کرتا ہے کہ کلاس جُتم ہی نہ ہوا ورمس حور پہارے سامنے ر میں ۔'' فیرولی مس حور بانو سے از حد متاثر تھی۔ برائمری اسکول میں تو وہ مجھو جان حیز اتی تھی مگر اب جب ہے یا گئے کلاسیں یاس كر كے مذل اسكول مين آئے تھي۔

. مس حور بانو اس کی کلاس نیچیرتھیں اور و ہ سب کی فیورٹ ٹیجیر تھیں۔ اُس نے اکثر محسوس کیا تھا کہ اُن کی شفقت اس پر پچھوزیا د ہ تھی مگر وہ اپنی عادت سے مجبور سی ا اسے کسی ہے یات کرتے ہوئے بھی ڈرلگنا تھا۔ اتن کمزوری بچی کو دیکھ کرلوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اسے اینا نداق بنتا قطعاً پیند نہ تھاً۔

'' کہاں کھوگنی میری گڑیا!'' صفیہ نے قریب آکر بٹی کا اسکارف اتارا تھا۔ اُس کے بال عجیب گھاس جیسے اُ گئے تھے۔صحت تو جیسے تھی ہی نہیں ۔ بھولی کو بھی ڈولی کے لیے خریدا گیا تھا۔ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ بھیڑ کا رود ھ بھی شفا کے ساتھ ساتھ صحت بخش ہوتا

'' امی جان! کیا میں ایس ہی رہوں گی ہمیشہ۔'' ؤ و لی نے اپنے سو کھے کمز ورجسم پر نظر ڈ التے ہوئے حسرت سے کہا تھا۔اُس کی بات س کر صفیہ کے چیرے پر ایک سایا سالبرا گیا تقااور آئليس نم هو گئي تھيں۔

میری کریا انتاء الله! الله تھے بھی صحت و ہے گا تین وقت پیٹ بھر کر کھا نا کھایا کرو۔ سب کھ عمر کے ساتھ ٹھیک ہوجا تا ہے۔' صفیہ طفل تسلیاں ویتی ہوئی ہو لی تھی۔ '' سب کچھ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہوجائے گا گر ای .....!'' وہ اُلجھی اُلجھی نظروں سے اسے اسکارف پر نظر ڈالتے ہوئے بالوں پر ہاتھ چھرنے گی۔ '' ای! په بال ..... په سو کھا س جیسے

بال بھلائس طرح ٹھیک ہوں ہے۔ان بالوں کی نشو ونما کے لیے بھی یہی عمر ہوتی ہے ورنہ ساری عمر بال ایسے ہی رہیں گئے۔'' ڈولی سے بول کر ورزیدہ نظروں سے ماں کو دیکھنے گئی

یوں ناامید نہیں ہوتے میری کی تیری صحمت کے ساتھ سنگ کچھ نھنگ ہوجا نے گا چلوتم کھانا کھالو یا آسفیدائے ایج ماتھوں ے نو الے کھلانے لگی تھی .

X ..... X ..... X

اسکول میں آج بہت گہما تہجی تھی ۔ بالوں کے متعلق آگاہی دیہنے والی لائف بوائے نئیمپو تیم اینے وزٹ پرتھی۔ ووسب کے بال چیک کر کے شیمیو ہے وحوکر نمیٹ کرر ہے تھے اور <u>یرہ جبک</u>ٹر کے ذریعے ایک ڈاکو منز**ی** فلم . جلاتے اور بتاتے کہ بچوں کی صحت کے لیے صفائی سخرائی کی کتنی اہمیت ہے۔ حور بانو کافی در ہے محسوس کررہی تھیں کہ یکھ Missing ہے اور پھر پتا چلا کہ قصیحہ و ہاں موجو دنہیں تھی۔ حور بانو فورأ وہاں سے تکلیں اور فصیحہ کو وصوفرتے وصوفرتے بالا خر برے درخت کے چھے ای آراہے مای لیام

قصیحہ آی اوھر کیوں بیٹھی ہو

· · مس بس ایسے ہی ..... مجھے اجھا تہیں لگ رہا تھا وہاں .....اس کیے میں إدھر جلی آئی۔''اُس نے اسکارف والاسراویراٹھائے ہوئے کہا۔

'' پلیز بیٹا ..... ایسے نہیں کرتے ..... سب ل کر یارتی سپیٹ کرتے ہیں۔'' حور بانو

ے میں۔ دومرب آپ نہیں مجھتی ہیں ..... میں اپنا؛ المين وهلوا على تميث كے ليے۔"

'' کیون بیٹا ..... بولوکیا بات ہے؟'' '' مس وہ میرے بال .....'' اتنا کہہ کر فصیحه کی آئیمیں چھلک پڑیں۔

''اسکارف اُتارو .... اکنیا ہوا ہے تمہار ہے بالوں کو .....' 'حوریا نو کی مجھ میں پیچھ ندآیا تو وہ أس كا سرو يكھنے يرجم ابولىئى ۔

مجوراً فصيحه كواسكارٌ ف أتار نايرٌ ا\_حوريا نو سلے تو اس کے کمزورجسم کو دیچے کر ہی اس کی صحت یا بی کے لیے وعا گور ہا کرتی تھیں اب جواس کا سر دیکھا تو گھاس پھوٹس جیسے یالوں کو و کچھ کرونگ رہ لئیں ۔

''تم نے کو کی ٹریٹمنٹ ٹی بیٹا .....''

'' مس بید گاؤل ہے۔ میری ای اور ابو میری صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں ۔ بھو لی کو بھی میرے کیے خریدا تھا انہوں نے ....مس اس ہے زیاوہ کوئی کیا کرسکتا ہے بھلا۔'' وہ ر و مالىي ہوكر يو لي \_

'' محبولی ..... میکون ہے فصیحہ .....'' ''مس مجھے بیار ہے ؤولی کہتے ہیں نا اس لے مرے لیے میں ما دید کے سے پر کھڑا

تا ز و دووھ استعمال کر ۔نے کی مدایت کی تھی تو جو بھیز لی ابونے ، اُس کا نام ہم نے بھونی رکھ ويا تھا۔''

حوریانو أے لے کر کلاس میں آئیں۔ اور أے تلقین کی کہ پر بیثان نہ ہو ..... سب تھیک ہوجائے گا۔اس کے بعد حوریا تو اس ٹیم کی ایکسپرٹ میڈم سنبل کے یا س تھیں۔ " میں آپ کا مسئلہ مجھ گئی ہوں۔ آپ یکی کو ذرا بلوایئے ۔'' ہیئر الیکسیرٹ میڈم منتبل نے حور یا نو کا قصیحہ کے لیے پریشان ہو کر مسکلہ

کی جا نکاری لینے کے بعد کہا تھا۔ سیجھ وہر بعد فقیجہ اُن کے سامنے تھی سنیل صاحبہ سنے قصیحہ کا اسکارف اُ تا رکر اس کے سر کا معائنہ کیا اور اس کے کمزور جسم کو و مکھ کر

میڈم آپ بھی میرا ندان اڑا رہی يں۔ ' فصحد أنسويية موت بولي مل

ن از ار دی بلکه اس لیے مشکر ان تقبی که تمہاری کمزوری کی اصل وجہ خور اکٹمبیں بلکہ صفائی ہے۔ تمہارے یال اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ تم لوگ جراتیم سے بھر یور یائی استعال کرتے ہو۔ بال صحت مند ہوں تو آ وهي بياري و و خود ہي ہوا میں ازا دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تمہیں اپنے بالوں کی و کچھ بھال کی

یہ کہہ کر میڈم سنبل نے بیگ ہے ایک شمیو کی بوتل نکال کرمس حوریا نو کو وی \_

" ييكيا بميذم!"

یہ ہے علاج اس کمروری کا ..... لا نف بوالينا شيميو بيا لأبف إوالي شيميوروغن بإدام waywanalksociety.com

حور بانو نے یقین سے کہا اور فصیحہ کو لگا۔ جیسے اس کی دعا قبول ہوتے ہی ایک ستارہ آسان سے نوٹا تھا۔

☆.....☆.....☆

صفیہ نے حور بانو کے کہنے کے مطابق جب پائی کو اُبال کر جراثیم سے پاک کر کے فصیحہ کے بالوں پر لائف بوائے شیہو کا استعال شروع کیا تو شروع میں کوئی فرق نہ پڑا گر پھر آ ہتہ جیسے جا دو ہو گیا۔ فصیحہ کے بال بہت جیزی سے نشو ونما پانے گئے میں ماہ کے بعد تو جیسے فیمل اور صفیہ اُنی جی بیجان نہ سکتے تھے کہ بیہ مولی فصل میں کیسے سوتھی گھاس، لہراتی ہوئی فصل میں کیسے سوتھی گھاس، لہراتی ہوئی فصل میں کیسے سیدیں ہوگئی کے اوھر بال گھنے ہور ہے تھے اور اُدھر میڈ مسئل کے کیسے اور اُدھر میڈ مسئل کے کیس مطابق قصیحہ کا کمز ورجسم بھی کھی جھے گھر گیا تھا۔ اور اُدھر میڈ مسئل کے کہا تھا۔ اور اُدھر میڈ مسئل کے کیس مطابق فصیحہ کا کمز ورجسم بھی کھی جھے گھر گیا تھا۔

صفیہ کے آ نسو نہ تھے تھے۔ وہ آئی پکی کے لیے تارے تک تو ڈکر لائکی تھی مگر صحت کا حصول صرف ایک لائف بوائے شیمپو کی بوتل تھا۔ واقعی لائف بوائے شیمپو نے ٹابت کر دیا تھا کہ لائف بوائے .....صحت مند بنائے۔

اور آج اسكول ميں حور بانوفسيحدكو و كيمير كرخوشي ہے پھولى نہ ساتى تھيں بلكہ اب وہ اس انٹر پيشنل كوالٹى كے شيمپوكوا ہے گاؤں بھر كے گھروں كي بچيوں اور بچوں كواستعال كرتا و يكن چا ہتى تھيں ۔ لائف بوائے شيمپونے اپنى افا ويت ہے ثابت كرديا تھا كہ لائف بوائے شيمپو ہرگھركى ضرورت ہے اور بالوں بوائے شيمپو ہرگھركى ضرورت ہے اور بالوں كے تمام مسائل حل كر سے صحت كى طرف بہلا قدم بھى ہے ۔

اوردوده کی طاقت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جو پالوں کی صحت کا ضامن ہے۔ بالوں کو قدرتی شخفظ دیتا ہے۔ بالوں کو مفبوط تو انا اور گھنے کرنے میں مدوکرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے بالوں کے کمزورہونے سے پریشان ہیں تو اپنی پریشانی لائف ہوائے شیمپو کے میرو کرنے آرام کریں۔ لائف ہوائے شیمپو کے میرو کام آپ بی آرام کریں۔ لائف ہوائے شیمپو اپنا کام آپ بی آپ کرلے گا۔'

''تمر میڈم بہ تو میرے بالوں پر کام کرے گا۔ میرے کمزورجسم کا اس سے کیا تعلق .....''اب فصیحہ لائف بوائے شیمیو کی ابوتل کیڑے میڈم سنبل سے سوال کررہی

الله المحدود استعال کریں۔ آپ اس شیمپوکو بالوں الله ونما یا نے لگیں کے اور ان کے تمام مسائل مشوونما یا نے لگیں کے اور ان کے تمام مسائل حل ہوجا کیں گے۔ ٹریشٹ اشارٹ ہوگیا۔ کھر یہ نشو ونما یا تاہوا حصہ ہم کے باتی حصوں پر مجمی اثر دکھائے گا۔ آپ کے بال صحت مند ہوتے ہی آپ کو ان ویکھا ہملتے ویں گے اور آپ کے بال صحت مند ہوتے ہی آپ کو ان ویکھا ہملتے ویں گے اور آپ کے بال میں ہم سب بہت آپ کی میرا خیال ہے یا تیں ہم سب بہت سے ایس کی میں اور عمل کم سب بہت شریع ہیں اور عمل کم سب بہت وقت نہیں بیناعمل کا وقت ہے۔ جاؤا ور لا کف وقت نہیں بیناعمل کا وقت ہے۔ جاؤا ور لا کف بوائے شیمپوکے کمال دیکھو۔''

میڈ مسٹبل ہے رخصت لے کرحور با نواور فصیحہ کلاس میں آگئیں ۔

'' فصیحہ مجھے سو نیصد یقین ہے کہ آئ تمہاری خدانے س کی ہے اور وہ دن دور نہیں جب تمہیں اس اسکارف سے نجات بھی مل جائے گی۔' آگا اسکار

وشيرنه له



قط 21

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں، جود حرشمنیں ينز تيب كرويل كي رفعت سراج كے جادو كر كلم يے

ندا سارے گلوے شکو ہے ۔۔۔۔ تا ناکی معنتیں ملامتیں بھول بھال ارسلان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اُس کی خاطر مدارت کے لیے کمر کینے لگی۔ وہ رشتے جوابھی تک ہوا کے دوش پر روال دوال اور گراہم بیل کی ایجاد کے م ہون منت رہے تھے آن وہ وجود کے ساتھ نظر کے سامنے تھے۔

# Downloaded From Paksocietycom

ارسلان اعراء ني لا وَحَ مِين بِرُ عِمْوِ فِي بِرَدُ مِعْرَكِيا هِا " أف .... توبه .... تحك كرجور بور بابون - "أس فصوف يركرت بي آني كيفيت كا ظهار كيا ـ '' کیا راستے میں بلیمین میں کو لَیُ سیکنیکل خرا بی ہوگئ تھی۔''ندا بظا ہر نجید ہُتھی مگر نظر میں شرارت کا عکس تھا۔ ''کیا مطلب؟''ارسلان نے چیرت سے ندا کی طرف ویکھا۔ " مطلب بیرکہ بلین کو دھا اوگا ناپڑ گیا تھا جوا تنا تھک گئے ہیں۔ " ندایہ کہہ کرکھلکھلا کرہنس پڑی۔ اُس کی بے ساخت اور معصوم ی آئی نے ارسلان کو چو تکنے برمجبور کر دیا۔ کٹنی خوبصورت بھی ہجیے وادی میں آبٹارگرنے کی آوازمعاً اسے ایک خیال نے چونکا دیا۔ '' اربے ہاں ..... وہ تمہارا مسبنڈ کہاں ہے .....Obviously ....سور ہا ہوگا۔ کیسٹ آئے ہیں۔مسٹر X.Y.Z پڑے سور ہے ہیں۔ارسلان نے ایک کشن اُٹھا کرسر کے بیٹیے و باتے ہوئے بڑے لا پر واہ انداز میں "Because He Is Your Brower In Law Understand رشتے کی اہمیت مجھانے کی کوشش کی۔ "Whats Non Sense! أرسلان في مندينايا-" الم آج تك Legal ريكيش شپ Main Tain نبيل كرسك اور يه Legal اريكيش Good .... پیزئیس بیلوگ کہاں ہے آ جاتے ہیں ایک دم ہے... کھاٹا کھا تیں گے .... یا .. " کھانے کا تو نام بھی مت لینا ..... 24 Hours کی ٹریوانگ ....سوائے کھانے یہنے اور سونے کے کوئی کا مہیں کیا۔ 'ارسلان نے یوں تڑ پ رقطع کلای کی گویا نداکوئی نازیبابات کرنے لگی ہو۔ " 'نو ..... أو ..... Not At All ..... أو ..... '' مجھے وہ روم دکھا وہ جہاں میں ریسٹ کرسکتا ہوں۔'' ارسلان نے پندرہ واٹ کے Saver میں ندا کا چبرہ غورے و مجھتے ہوئے بردی بے تطفی سے کہا۔ يدسنت بى ندابوكما كى .. ہیں۔۔۔۔روم۔۔۔۔؟ آپ نے تو اپنے آنے کا کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ ور نہ میں کوئی روم تیار کر لیتی ۔۔۔۔ لی الحال تو آپ کونا نا جان کے بیڈروم میں ہی ریسٹ کرنا پڑے گا۔اس نے بوکھلا ہٹ کی کیفیت ہی میں اے رستہ دکھایا۔ ''انٹایزاگھر....؟اتنے سارے رومز.....'' معاکدا کرتے۔ " بان تو ہم اتنے سارے رومز کا کیا کرتے .....میڈروم صاف کرنے کے بہت پیے Charge کرتی ہے ہم افور ڈنبیں کر سکتے۔ او پر کے نتیوں بیڈر وم سالوں سے بندہیں۔



''نانا جان نے تو ورائک روم می Locked کردیا تھا کہ بہان کون سے ایسے گیف آئے جن من کے ليے ڈرائنگ روم سجايا جائے۔'' ندانے منه بنا كرحقيقى معلّومات سيكندُكرُ ن كے ساتھ شيئر كيس يا حقيقت حال " اَن كَادْ ..... بَعِي مِين مهينه وومهين اس صوف يرسوكرتو كزارانبيس كرسكيا ..... مجصة Proper بيدروم ''مِهينه .....ومبينے؟'' ندانے جرت ہے آ تکھیں بھاڑیں " بھی دودن کے لیے تو آئے بہیں۔اب پورے دومبینے ہمیں تک کریں ہے؟" وہ کویا چی بڑی تھی۔ ''ایسے ڈیئر ہسبنڈ کوسکون ہے سونے وو ..... کیوں اتنا شور میار ہی ہو؟'' '' وہ گھر بیں نہیں ہیں ....''اس نے درمیان میں بی ارسلان کی بات ا چک نی۔ '' اوہ خینک گاڈ .....'' ارسلان نے کوئی سوال کرنے کے بجائے کو پاشکھ کا سانس لیا۔ و في ميا مطلب .....؟ " نداحب تو فيق هونق و كَعَالَىٰ وَى \_ ' فمطلب بیکذاب میں تمہارے روم میں ریسٹ کرسکتا ہوں۔ مجھے بہت سارا ہونا ہے۔ جب میں سوجا وَ ل تو Kindiy جھے جگانا مت By The Way تمہارا ہسبنڈ ہے کہاں .....ابھی تو تمہارہ ی مون ہیر یہ چل رہا "اورتم يهان ات بريع كرين اكيلى .....ميرا Wait كررى موج" ارسلان في أتح كرطوباً كربا اينابرا سابيك كمولا\_ ' د میں کیوں آ ب Waitl کروں گی بھی .....؟ مجھے فرشتوں نے بتایا تھا کہ آب آ رہے ہیں؟ ''میرے ہسبنڈ نے مجبوری میں مجھے اکیلا چھوڑ اہے ....ان کی مدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ ہاسپطلا تزویں ،ورندو ہتو بخصے چھوڑ کرائیک منٹ کے لیے باہرندجا کیں۔'' ندا کا انداز محبوں کے مان ویقین سے روتن تھا۔ '' Jealous ہور ہا ہوں۔ میں میاں ہوی کی اتنی محبت برواشت نہیں کرسکتا۔'' ارسلان بیک اس ہے اپنامہکیا ہوا ٹا ول تھنچ کرندر کو گھورنے لگا۔ '' الله .....ارسلان بھائی آ پاتی عجیب وغریب با تنس کرتے ہیں۔'' ندانے عاجرآ کرایپے سر پرزورے ماتھ مارا۔ '' میں گارنی سے کہا عتی ہوں بورے امریکہ میں ایس ہے تکی باتمیں کرنے والے آیا اسلیے ہوں گے۔'' '' في الحال ميں يا كستان ميں ہوں\_I Am Surc يہاں بھى كوئى ميرامقا بله نہيں كر سكے گا۔'' '' میں آ ہیہ کا واش روم بوز کرسکتا ہوں۔''ارسلان ٹاول کندھے برڈ ال کراُٹھ کھڑ اہوا۔ '' سارے گھر میں ایک ہی تو ڈھنگ کا واش روم ہے۔اب اس پر بھی آپ قبضہ کر لیں۔'' ندانے سنجید وشکل

WWW.PAI

" میم ..... بیمبرا گیر ہے ..... مائی پر اپرنی ..... آب نے Carc Taking کی ..... تھینک بووری کی

اب آب اپنے مسبنڈ کے گھر میں آرام سے شفٹ ہو عتی ہیں۔"

بنا کر نداق کیا۔

پانا نے جھے یہی ٹاسک دے کر بھیجا ہے کہ مید گھر سیل آ واٹ کر کے جہمیں کوئی چھوٹا نہا ایار نمنٹ

' ڈونٹ وری ..... مہیں Proper Accomodate کر کے جاؤں گا۔'' عدا کی پھیلی آ تکھیں ، کھلا منہ د کیچ کرارسلان کوخیالی ہوا کہوہ شاکٹر ہور ہی ہے۔

اس لیےاس کی سنی کے لیے مناسب الفاظ استعال کیے۔

"Guide Me" بچھے کمی ڈائریکشن میں جانا جاہیے؟''اس نے ندا کے قریب آ کراس کی آ تکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے۔ بات بات پر حیران ہونے وائی کے لیے بچ مجھے مقام حیرت آیا تو خود کوسنجالنا مشکل

Oh Yes آ يخ بليز ..... Oh

' Very Fast'' وہ کومگو کیفیت میں تھی۔امریکن دافعی بہت Fast جارہے ہیں۔ اتنی ی دِیر میں ارسلان ہوائی نے ساری ہاتھی کرلیں۔ آنے کی وجہ بھی بتاوی۔ شاید کل شام تک بیا گھر سیل بھی کرادیں گے اور برسوں صبح کی فلائٹ سے واپس بھی حطے جا تھیں گے۔ وہ ارسلان کی رہنمائی کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

رات دو بجے کے بعیر حیرت انگیز طور پر بانو آیا کی حالت سنجٹنے گئی کے حالا نکسان کی تاز ہ ترین رپورٹس پھھ نیس میں را چھی خبریں جبیں دے رہی تھیں .

بریں بیں دھیں۔ بانو آیا جدید سائنسی آلات کے قابو میں نہیں آری تھیں ابھی تک ڈاکٹر ز Basic Reason جا ہے گے

لے مسلسل تک وود کررے تھے۔

ے ں مدود و روہے ہے۔ گر بانو آپانے جب آئیمیں کھول کراپنے بچوں اور بہو کا نام لے کرانہیں اپنے پاس طلب کیا اور پورے ہوش وحواس میں بات کی تو ڈاکٹر سمجھے کہ وہ کچھ غلط اندازے لگارہے تھے مریضہ اب شخستیا نی کی طرف لوٹ رہی

تمركى توجيع جان ميس جان آ كئي تقى -

صبح اذان فجر کے بعد انہیں آرام وہ کمرے میں منتقل کردیا گیا۔ جہاں انٹینڈنٹ کے لیے بھی ہر طرح کی

برواسا انتهائی صاف سقرا فنائل کی خوشبو ہے مہکتا واش روم ، ورینگ امریا میں بروی سی تین درازوں والی وارڈ روب جس میں نچلے حصے میں ایک جھوٹا سار یفریجریٹرا در تنسرے در دازے کی اوپر شیلف میں جائے نماز

اور کلام یا ک تک موجو د تھا۔

کڑہ بھی خاصہ کشادہ ، روش اور ہوا دار تھا۔ تیار داری کے لیے آئے دانوں کے لیے سیابی مائل براؤن جیکدار لیدر کا صوفہ سیٹ اور درمیان میں ایک گول شیشے کی میز بھی کمرے کو پُر سہولت بنار بی تھی۔ اثینڈنٹ کے ليے ہمی ایک با قاعدہ صاف متحرابستر زگا ہوا تھا۔

یہ ہاسپول Deiux کر مرکبلاتا تھا۔ تمر کے پاس کس شے کی کمی تھی؟ وہ مال کو عام سے تمرے میں کیوں

I.C.U سے اس روم میں شفث ہوئے کے بعد تمر ذینی طور پر بے حد بلکا پھلکا محسوس کرر ہا تھا۔شب بیدار آتکھوں میں نیند کی سرخیاں گہری ہونے لگیں تو اُسے افشاں یا دآئی۔

نرس بانوا یا کومیڈ یس کھلانے لگی تو وہ افتال ہے بات کرنے کمرے ہے باہر چلا آیا۔اور عجلت کے انداز میں افشاں کانمبرڈ ائل کرنے نگا۔

سب سے پہلے تو افشال کوخوش خبری سنا ناتھی کہ ماں کی حالت سنجیل رہی ہے پھریع کرنا تھا کہ وہ کب تک

۔ وسیسے۔ چند سکینٹر Ring پاس ہوتی رہی پھرافشاں نے کال ریسیوکر لیاس کا انداز بوکھلا پاہوا تھا۔ ''السلام علیکم بھائی جان .....ای .....کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہدر ہے ہیں؟ میں نے صبح تین ہجے آپ کوفون کیا تَعَامَّراً بِكَالِيل أَ فِي تَعَالِ "

'' ایک منٹ افیثال ..... و راسانس لو .....سلام کے بعد کالر کی بات مہلے سننا جا ہے..... ہوسکتا ہے اس کے یاں مگڑ نیوز 'ہو۔' 'شمرنے کو یار یلے کے آگے بندیا ندھا۔

کد بیوز ہو۔ سمر نے بویار میں ہے ہے اسے بہد ہا مدھا۔ ''اوہ ..... سوری ..... بی بھائی جان بولیے .....' 'افشاں اب قدر پے شرمندہ ہوکر گویا ہوئی تھی۔ ''ویسے گذیوز کہنا بھی بہت اہم ہے۔'' افشال کی زبان پھر پھسل گئی کے بیان ختہ تخلیق ہونے والی مسر ت اب کے ہے آ شکارتھی۔

'' ای جان روم میں شفٹ ہوگئ بیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔اللہ کا شکر ہے اُن کی طبیعت سنجل رہی ہے۔" تمرنے پُرسکون انداز میں مطلع کیا۔

"اوه .....الله يكالا كه لا كه شكر ہے \_ تبل ميل تھؤڙي وير مين جمالي كولے كرآتى ہوں \_وفورمسرت سے افتتال

کی آواز کانپر ہی گئی۔

' 'جھالی کو .....؟'' تمر کوز ور دار جھٹکالگا۔

'' بھائی جان .....رات کومیں نے بھالی کو گھر ڈراپ کرویا تھا۔اُن کوساتھ لے کرآ وُں گی۔ای جان بھی خوش ہو جا کین گی۔''

افشاں بی دھن میں بولتی جار ہی تھی \_

'' ایک منٹ افشاں .....میری بات غور ہے سئو .....اگر وہ اپنے گھر جا بیکی ہے تو اب ڈسٹر ب کرنے کی ضرورت نہیں۔الحمد للدای جان اس وفتت کافی بہتر ہیں۔' 'ثمر نے جلدی سے قطلع کلای کے انداز میں ٹو کا۔ '' ادفوہ میں تو کہد ہی ہوں وہ اپنی ای کے گھر میں نہیں ہیں اپنے گھر میں ہیں۔انہیں وہیں سے پک کروں کی \_احیصا خدا حافظ \_بس تھوڑی دریمیں آئی ہوں \_'

یے کہتے ہی افشال نے رابط منقطع کردیا تھا۔ ٹمریقرائے اندز میں سامنے دیوار کی طرف گھورر ہاتھا۔

"البيغ كر .....ي ....افشال نے كيا كها؟"

'' ووگفراباس کانہیں ہے۔'

'' جب میں اس کانہیں رہا'۔۔۔ تو میرا گھر اُس کا گھر کیسے ہوسکتا ہے؟ ای حان آپ بیا یک نئی آپز مائش میں

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ڈ ال رہی ہیں۔اُس کے احسانات بڑھ گئے تو اس کو ہمیشہ کے گیے خدا حافظ گہنا میرے لیے مسئلہ ہوجائے گا۔'' ثمر کے اعصاب سنسنانے لگے۔

وہ ایسے خوف یا فوبیا کا شکار ہونے لگا جو طاقتور وہم و گمان کی کو کھسے جٹم لیتا ہے اور انسان کو اندازوں سے کھیلئے برنگا دیتا ہے اور قوت عمل کو مفلوج کرنے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان کسی ایسے مسئلے میں گھر گیا ہے جس کا خل اُس کی زندگی میں تو ملنے ہے رہا۔

اب اُسے رورہ کرچمن پرغصہ آنے لگا۔

جس طرح اکژ کرنفرنوں کے باب کھول کرروانہ ہوئی تھی اسے اپنی بات پر قائم رہنا جا ہے تھا۔ یا وہ اس خوش نہی میں مبتلا ہوکر گئی تھی کہ کچھ دنوں بعد میں اس کے پاؤں چھونے پہنچ جاؤں گا۔

ہی ہیں ہوں ہوتری کی تہ پھودوں بعد ہے۔ اس سے پیوٹ پورسے میں جو ہوں ہے۔ اس سے دی ہوتی معاف نہیں کرسکتا ہوں اسے دی ساتھ رہ کرا ہے انداز دنہیں ہوا کہ میں قرض تو معاف کرسکتا ہوں ہے عزق معاف نہیں کرسکتا ہے۔ ان ٹھیک ہے وہ آجائے میں صاف صاف کہدووں گا کہ افشان کے کہنے پراسے نہیں آگا جا ہے تھا۔ اس میں میرا کوئی تصورتیں ہے۔ جار میرا کوئی تصورتیں ہے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جار حرف جھے کی بھی بچویشن میں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جارح فرف تھے جاتھ کے ان تھے جاتھ کی کہدووں گا۔

ے کی چہ ہا ہے۔ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ فیصلہ کن ہو گیا۔ جیسے ڈو جنے والازندگی بچانے کے لیے آخری بارطاً قِتور

لبرول كامقابله كرتام

A ..... A

چن نے کوشش کی تھی کہ وہ گیھاد مرسوجائے ۔ گر رات کے پچھلے پہر جس طرح آگڑی کڑورامیداُس کا منہ چڑا کر بھا گی تھی اس کے بعد وہ اپنے ریز ہ ریز ہ وجو دکو سیٹنے کی تک ودو میں لگ ٹی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر لیٹی بیقرائی آگھوں ہے جیت کو گھورتے گھورتے بو پھٹ گی وار دودھیا اُجالانمودار مدگا۔

آ ذہن زبان دمکان کی قید ہے آ زاد ماورائی افق پر سیر کنال تھا۔ بھوک پیاس بقس بیتو زبان ومکان کی جوریاں ہیں۔روح اس قید خانے ہے آ زاد ہوکر مجبوریوں کی زنجیری تو ژویت ہے۔ مجبوریاں ہیں۔روح اس قید خانے ہے آ زاد ہوکر مجبوریوں کی زنجیری تو ژویت ہے۔ نہ نیز بھی نہ بھوک بیاس ۔۔۔۔۔اس کے بانچ قیمتی سال اسٹور میں تکفی کی زلفوں کی طرح بھرے ہوئے ہے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ افتٹاں کا انتظار کرے یا فی الفور میا تھر چھوڑ دے کہ اس تھر میں قیام کالمحد لمحہ جانکسل ہے۔۔۔۔۔جسے زین جنگل میں رُک کئی ہواورانجن کی مرمت شروع ہوگئی ہو۔

منزل سے سلے جنگل میں زکنا ..... ہڑے ول گروے کا کام ہے۔الی ہی صورتِ حال کے لیے عالب پر اور تاریخ ا

یے شعراتر اتھا۔ ۱ باب لائے ہی جنے گی غالب کہ واقعہ سخت ہے اور جاں عزیز ای کسے لینڈ لائن نمبر پر Ring ہو گی تھی اور وہ ہری طرح چونک پڑی تھی۔ بڑی اجنبی نظروں سے اس نے فون سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔

وقت الكروم بال كما أنها المحال المحال

پانچ سال ہے اس نون سیٹ پر Ring ہونے کے بعد کال ریسیوکر ناای کی ڈیوٹی تھی۔گھر کے کسی جھے میں ہوتی ہاتھ کا کام ایک طرف رکھ کرتیز تیز چل کرآتی ادر کال ریسیوکرتی \_ زیاوہ تر اس نمبر پر بانو آیا ہی کی کالز آتی وہ کال اٹینڈ کرتی کالرکو ہولڈ کراتی پھر یا نوآیا کو مطلع کرتی ۔اُٹھ کرتو بیٹھ گئی مکر کال ریسیوکرنے کی نہیں ک ۔ گھر کے جامدوقائم سنائے میں نون کی گھنٹی یوں محسوں ہورہی تھی کو یا صبح دم کسی گاؤں کے قریب سے ٹرین گزررہی ہو۔انجن سیٹی بجار ہاہو یکھنٹی بند ہونے کے بعد دوبارہ بہجنے گلی ۔ اب اے طوباً کر ہااتھنا پڑا۔ ریسیور پر بوں ہاتھ رکھا جیسے فجرِ مجمنو عیکو ہاتھ لگار ہی ہو۔ ور ملو " فشك كلے سے بشكل آ وازنكى \_ووسرى طرف افشال كمى \_ '' بھالی .....آفشاں بات کررہی ہوں ..... خیریت ہے ناں، آپ نے بڑی دیر میں کال ریسیو کی۔ نون تو آنب كروم مين بى بے شايد آب داش روم ميں بول كى ـ "Any Way.....بس میں گھرہے نگل رہی ہوئے۔اورا آ یے کو یک کرنے آ رہی ہوں۔ آ یہ ریڈی ر ہیں۔اُو کے .....؟ اللّٰہ حافظ'' افشاں کچھڑایا دہ عجلت میں تھی ۔صرف اس کا ہیلوس کراس نے مدعا بیان کیا اور نون بند کر دیا۔اصولاً تواس وقت نون کا بہترین استعال ہوا تھا مگر وہ جوا فشاں کے کوش گر ارکر ناجا ہتی تھی۔وہ تو و بن سے بون اڑ بچھو ہو گیا جیسے ہارش کی پہلی چھوار میں کیے رنگ بہہ جاتے ہیں۔ اس نے گہری سانس کے کر ریسیور آئی ہے رکھا۔ جھرے بالوں کوسمیٹا۔ اوردوبارہ سےصوفے برجا کر کیوں بیٹھ ٹی جیسےا فیثال کےا نظار کےعلاوہ اسے اورکو ٹی کام نہ ہو۔ اس گھر کے یانی ہے منہ پر چھکے مار نابھی ایسا ہی تھا۔ جیسے دو کسی قانو ن شکنی کی مرتکب ہور ہی ہو۔ زندگی کیسب ہے یادگارتصور پرششنے کی کر چیاں چیکی ہوئی تھیں۔ میتوواضح علیحد گی کا'Tag' تھا۔ جب اس گھرے نکل تھی تو سو فیصد یقین تھا کہ بیچھے بیچھے طلاق نامہ پہنچے گا مگر کئی دن گزرنے بے بعد جہ کچھنہ ہوا تو دل نے امیدوں کے رنگ برنگ تھلونوں ہے تھیلنا شروع کر دیا۔اس طرح بہت واضح ہوکر سوچتی بھی تھی کہا گرٹمر نے طلاق نامہ نہجوا یا تو وہ خلع کی درخواست دے دے گی۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں۔ مروتين ..... تعلقات كاستكهار موتى بن تحبتیں توبرف کے مرقد میں ڈنن ہوگئ تھیں ۔مروتوں ہے ذرای آستھی ۔ رات و ہجھی اپنی موت آیپ مرکئی تھی۔ تقصانات کے ملال .....جدائی کے ماتم .... آخری ہوتمی کا جوا کو یا سارے کا موں ہے فارغ ہوگئی تھی۔ وہ خود کو بھول کی بتی کی طرح ہلکامحسوں کررہی تھی۔اے صبح بھی نے جنم کی پہلی صبح کی طرح محسوں ہورہی پھر بھی ....کوئی پہاڑ سابو جھ تھا جواس کے بیروں برآ پڑا تھا۔ ارے باب بیٹا کیا ای دن کا تظامر اے تے جو تو الکل می اور کی مولے کو کی ترم و حیا تھی مو آل ہے۔

#### اسد خواتین

اسدخوا تمن کی بعض اہم خصوصیات میہ <del>ہیں۔</del>

انتبائی رومانی مزاج کی ما لک موتی ہیں اور ایڈو پھرز میں انتبائی وکپیسی رکھتی ہیں۔

بندوہ ہرطرح ہے دوسیروں پرحاوی رہنا جا ہتی ہیں۔ دوسروں کے دل ور ماغ پر حکمرانی کرنے کی زیروست خواش ان میں یائی جاتی ہے۔

المروه زبروست تخلیقی قوتوں کی مالک ہوتی ہیں، چنانچان کے اظہار کے لیے بے چین رائی ہیں

ان میں حس مزاح بھی خوبہوتی

انٹر عظمنٹ اور اوا کاری کے شعبے میں ان کی ولچسی بہت زیاوہ ہوتی ہیں۔اسدخوا تمن کی سب سے خاص بات سے ہے کروہ بمیث اینے مندمیاں مٹو' نی رہتی ہیں۔ حسن سیرت بعلیم بنیش ، عادات واطوار .....غرض ہرمیدان میں خوذکوسب سے بہتر بھتی ہیں۔ اپنے سامنے وہ کسی ادر کی تعریف بھی پسندنہیں کر تین ۔ بچ تو یہ ہے کہ اسدعورت ا بے اس انداز آلکر کی بدولت اے بہت ہے ووستوں اور محبت کرنے والوں سے کٹ کر روحاتی ہے،اسے جا ہے ك وو دومروں كا اليمائيوں اور خوب صورتى كو بھى تسليم كرے۔ائے آپ كو اتنا بلند برگز نه كرے كه بعد ميں وحرام سے زمن برآ گرے۔ وورنیا کی ہرا چھی اور خوب صورت جزکوا فی ملکت نہ سمجھے۔اسد عورت کی خود پسندی کی بیعادت اس کی مجموعی زندگی کے لیے سی مجمی طرح بہتر ہابت ہیں ہو عتی۔ (حسن انتخاب: راز عدان برین) As from the sale of mental mental services the

اور پھرصا جزادے آئی مجھے تقے تو کم از کم بھے دنیا واری می برت لیتے۔ بعنی آئے ہی بتادیا کہ کھر بیجے آئے ہیں۔ شاباش ہے بھئی .... بڑگس تو رات گئے کا ماجراس کر گویا ہتھے سے ہی اکھڑ کئیں جسے صبح مغزفرانی کیا تھا ہے سوچ کرندا کے لیے لے آئیں کہ وہ اپنے لیے ٹاشتہ بنانے کی شاید زخمت نہ کرے : اور دو پہر تک یونہی پھرتی رے گی۔ندانے ناشیتے کی ٹرے ہاتھ میں لیتے ہی ایخصوص پھکٹوین کے ساتھ زالے انداز میں مہمان کے آنے کی اطلاع وی تھی۔

ا چھا کیا آئی آپ ناشنہ لے آئیں۔ میں سوچ ہی رہی تھی کدارسلان بھائی کے لیے ناشتے میں کیا

" ہیں .....ارسلان بھائی .....اب کیا یہال سے ناشتے بنا کر امریکہ جیجوگ .....زمس کے کیا خاک ملے يرُ تا..... جب اطلاع بى بغيرُ مِيدُ لائنُ كَيْ خَبِر كَي طرح سَاكَي عَيْ مِو ـ

"اوفوه .....رات آ گئے تھے نال .... ارسلان بھائی .... بیکه کرندانے کمی چوزی بات کرنے کے بجائے صاف صاف بتادیا کہ بے عارے جلدی میں آئے ہیں۔ ماموں جان نے گھرسیل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعدر س کوخود بخو دساری بات مجھآ گئی ہے۔

" كريل كرنے آئے ہيں..... آلو پياز بيجئے آئے ہيں۔ "وہ برامان كر كويا ہو تميں۔ " سلے اپنے دا داکی قبر کی رسید تو گورکن سے ٹیں ..... وورسید لے گی تو وراثت Claim کریں گے نال؟" " ارے مجھو ....اب جاریا چے مہینے سے پہلے ہیں جانے والا ....ابتم دونوں میاں بیوی جم كرمهمان

داری کرواس فی التبری قاتو برا بھلا کتے دخصت ہو گئے۔

''میراتوشکل دیکھنےکو دل بیل جا ہتا ۔۔۔۔۔ وہ والیس کے لیے مستعد ہو گئیں۔ طبیعت ہی مکدر ہوگئی ۔ ''آ ہستہ بولیس آنٹی کہیں بن نہ لیں۔'' ندانے گھبرا کے زگس کوٹو کا۔ ''سوبار سنیں ۔۔۔۔ برنما نیس تو اپنے گھر جا کر دور وٹی زیادہ کھالیں۔'' وہ تلخ کہج میں کہہ کرچلتی ہنیں۔ نداغور ہی کرتی رہ گئی کہ براماننے کی وجہ سے دور وٹی زیادہ کیوں کھانا جا ہے۔۔۔۔۔غصے میں تو ویسے ہی بھوک نہیں گئی۔

#### ☆.....☆.....☆

الممدللة..... جب امی جان بہتری کی طرف جار ہی ہیں تو میرا خیال ہے اب مجھے ہاسپیل جانے کی ضرورت نہیں۔ میں راستے میں آٹو لے کر گھر چلی جاتی ہوں۔

چمن نے افشاں سے تازہ ترین صورت حال بینے کے بعد فورا دل کی بات کی ساتھ ہی کھڑ کی ہے باہر حیما تک کرآ ٹو کی تلاش بھی شروع کر دی۔

'' آپ نے جو Greatness وکھائی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی احبان منڈ ہوگئی ہوں۔ آپ سے معافی بھی ما تک بچکی ہوں۔اب آپ اپنی امی کے گھر جانے کی بات بھی میں کریں گی۔'' افشال نے پر زور انداز میں اپنے خیالات کا اظلبار کیا۔

ڈرائیورگارڈرائیوکرر ہاتھا۔ وہ افشاں کے ساتھ بیک سیٹ پڑتھی افشاں کے اظہار آشکر ومحبت نے گو یازخموں پرنمک جھڑک دیا تھا۔ کچھ بچے ہوئے آنسوراستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حلق میں آگر افک کئے اُس نے خود کو سنجا لنے کی کوشش میں فرمی ہے افشاں کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھ دیا۔

" تھینک بوافشاں .....گر Issue میر آ اور ٹھڑ کے درمیان ہے۔ ٹمر بجھے بمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ چکے ہیں۔اس نے بمشکل پی بات مکمل کی۔اور آنسوچھیانے کے لیے کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگی۔ " ہیں .....؟" افشاں کے چہرے سے اطمینان رخصت ہو گیا اور وہ ہونت م ہوکر چن کی شکل دیکھنے لگی۔ " میں مطلب ..... بھائی جان نے انکار آ Divorce Paper پودے دیے۔" چمن نے انکار

میں گرون ہلانے پراکتفا کیا۔ '' پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب میں آپ کا احسان مان رہی ہوں تو لازمی بھائی جان بھی آپ کے

Thankful ہوں گے۔"

الاستان ہوں ہے۔ ''آپ نے میری ماں کو کننی بڑمی روحانی اذیت ہے بچایا۔وہ آپ سے ملنے کے بعد کننی پُرسکون ہو گئی تھیں۔ادر اس کے بعد ہے دیکھے کیس ماشاءاللہ Survive کر رہی ہیں۔انشاءاللہ بہت جندی ٹھیک ہوجا کیس گی۔'' افشال نے چمن کا ماتھ اپنے دونوں ماتھوں میں لے کر بہت محبت سے دیایا۔

محبت لامحدود بھیلا وُرکھتی ہے۔

مان کی محبت نے افشان کو بچے معنوں میں محبت ہے آشنا کردیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہرانسان کو خلیق کرتے ہوئے اُس کی منی کومحبت سے گوندھتا ہے۔ بھراس کی آ زمائش کے لیے

ونیائے آب دگل کا نظام خاری و ساری رکھے کے لئے مضا واجرا اور آسی اس کے خیر میں ال رو سا ہے۔

www.paksociety.com

نا پختہ ذہن حاکم اعلیٰ کا بنیادی مقصد بھلا کرنٹس کو ہی زندگی مجھ لیتے ہیں۔غصہ ، کدورت ، مبالغہ ، جانبداری ، اپنی خواہش کو ہی عین حق سمجھنا ..... اقر باء پروری میں حد ہے گز رجانا۔ اور خلاف خواہش کو ہی خلاف حق سمجھنا ....نٹس کے چوکھی رنگ ہیں ۔

۔ گفس کی غلای کرتے کرتے بھی تبھی انسان کا مقدر باوری کرجاتا ہے۔اور وہ اداشناس کسی ایک ادا کوقبول کرے فند مینز

کرتے ہوئے حق شنا ی کولو فیق بخش ہی دیتا ہے۔

رہے ، رہے میں ساں رئیں میں ہوئی ہوگئی تھی کہا فشال کواپنی کوتا ہیوں کا ادراک ہونے لگا تھ'۔ شاید ماں ہے مجبت کی والہانہ اوا ہی قبول ہوگئی تھی کہا فشال کوا ہی مقام دیتی تھی جواس کا حق تھا۔ ہر دم والہنا ش ماں کے پاؤس چھونے کو بیتا ہے۔۔۔۔۔اور میہ مال ہی کی محبت کا اعجاز تھا کہ وہ بھا بی جواس کے لیے نا قابلی برواشیت ہو چکی تھی ای کوئیر پر بٹھا کر لئے آئی تی ا۔ یہ

میں ہوں گر بہت خوتی محسوس ہور ہی تھی کہ ای جان کی طبیعت سنجل رہی ہے۔ مگر چمن کچھ کہتے کہتے ڈگ

'' اگر مگر پچھٹیں ۔۔۔۔۔ ای جان نے آپ کو بلایا تھا اور اب آپ ان کی اجازت سے ہی جانے نہ جانے کا فیصلۂ کریں گی۔''افشاں کے انداز میں بے بس کر کے رکھ دینے والا اصرار تھا۔

'' وونو ٹھیک ہے افشاں .....گر جمھے کینے تم آئی تھیں نثر تو نہیں آئے تھے ۔اس سے کیا طاہر ہوتا ہے۔ یہی ناں کہ دوایک فیصلہ کر چکے ہیں اور اپنے فیصلے پر قائم ہیں ۔ جس نے بہت مصبوط ولیل دی۔ مگر افشاں اس وقت ول کی من رہی تھی اس لیے ہردلیل غیر موڑ تھی۔

بھائی جان کی ہمت تہیں ہور ہی ہوگی۔ ووسوج رہے ہول گے اگر آپ نے انکار کردیا تو ان کی بہت انسلٹ ہوگی۔ میری بات اور ہے۔ آپ مجھے دیکھے وسے کر بھی گھر سے نکال دینیں تو میں نہ جاتی وہیں گیٹ پر بیشی رہتی۔ اس لیے کہ میں ای جان کی خاطر ذکت کی آخری حد بھی برداشت کرسکتی ہوں۔

'' ماں ایک بارملتی ہے ۔۔۔۔۔ بھانی ۔۔۔۔ ماں کے بغیر بھی کوئی زندگ ہے؟'' میہ کہ کر افشاں بھل بھل کر کے

روپر ں ۔ چسن کی حالت بیتھی کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن .....اباس کے خیال میں مزیدا پنی بات پراصرار کرنا بدترین ُول آ زار کی کے زمرے میں آتا تھا۔

اس نے بہی کی کیفیت میں اپنے آپل سے افشاں کے آنسو بو تھھنا شروع کر دیئے۔

☆.....☆

ارے شادی شدہ ہے ہی شادی کرناتھی تو ہم کیا مرکئے تھے؟''ارسلان کوئی مگ ہاتھ میں لیے لاؤنج میں اور خی میں موالات کرد ہاتھا۔

اور میں اور میں کرندا ہے تا اور میں خبریں وصول کرد ہاتھا۔ اس کے شوہر کے بارے میں سوالات کرد ہاتھا۔
جیسے ہی ندانے اسے بتایا کہ اس کے شوہر کی کیہلی شادی فلاپ ہو چکی ہے تو وہ تقریباً انہیں ہی پڑا تھا۔
حیرت سے نداکی طرف و کیمنے ہوئے اس نے بے ساختہ رقمل ویا تھا۔

''ووبہت اچھے ہیں ارسلان ہوائی .....اگران کی نیبلے ہے یا پی شادیاں بھی ہوچکی ہوتیں تب بھی میں اُن کو

هوشيزة كا

يسندكر تي .....وه بن بي اشخ اجته... أس كى طرف دىكھىر ہى تھى - كەلىيا كيا كہدويا-" حار شاویاں ہی کہدویتن مم از کم ارک بید تو نارل رہتی۔ بے وقوف لاک .... یا مج شادیاب Crimnals کرتے ہیں۔ جس شخص کی ایک کے بعد ایک شادی فلاپ بور بی ہو ..... وہ کینے اچھا ہوسکت ' Stupid .....ا ﷺ بہت مشکل ہے ملتے ہیں۔ مل جا کمیں تو کون چیوڑ تا ہے؟'' ارسلان نے تقریباً جھاڑ یلادی تھی۔ Swear ا.....ارسلان بھائی وہ بہت التھے ہیں۔ویری ٹائس..... پڑی ڈیشنگ پر ہٹالٹی ہے ً آ پ اُن ہے ملیں گئو آئے کو بیتہ جلے گا .....' ندا کے خیالات دانداز میں استفام مت تھی۔ ارسلان نے ووبارہ کو فی مگ اٹھالیا تھا۔ وو تین گھونٹ مجرے کو باا کلا جملہ تر تیب وے رہا ہو۔ ''متم نے اُس سے یو چھاتھا کہ اُس نے اپنی فرسٹ وا کف کوئس وجہ ہے ڈیورس کیا۔'' ارسلان نے بڑے اعتماد ہے نداکی آ تکھوں میں براہ راست جھا تک کرمنطقی سوال کیا۔ ''انہوں نے Divorce تونہیں کیا۔بس ویسے ہی الگ الگ ہیں۔ عمالینے بڑی سا دگی سے جواب دیا۔ ا ب ارسلان پر پہلے سے زیادہ بڑا' بینگ' آیا تھا۔ پہلے اس نے مگ تیبل پر رکھا پھر دھی ہے صوفے ر گر گمیا کیبن کاصوفہ بری طرح کراہ کررہ گیا تھا۔ چندسکٹٹڈ کو چرج انے کی عجیب دغریب صدا تعین انجری تھیں۔ "" ارام ہے بیٹھے .... بہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے .... 'ندانے ٹوکا۔ "اس گھر میں تمہارے دل کے سواکوئی چیز الی بھی ہے جوٹوئی ہوئی نہ ہو؟" ارسلان نے نو کئے پر برا منالیا '' ہاں تو نانا جان کو کی برنس ٹا نیکون نہیں تھے کہ ہم ہر چھے مہینے بعد گھر کا فرنیچر چینج کرتے .....' ندانے بھی برا منا کرجواب دی<u>ا</u>۔ "Any Way .....ي فرنيچ كو بعدين وسكس كرليل ك\_تم نے تو مجھاس وقت سريرا تزكيا ہے۔" و وتم بہت غلط جگر میمنس گئ ہو ....اس بندے نے تمہیں ٹریپ کیا ہے شایداس شہر میں اسے تم ہے زیادہ بے وقو ف لڑی مل بھی ہمیں سکتی تھی۔ ' ارسلان بہت متفکرا نداز میں کہدر ہاتھا۔ "Language Please" جب سے آئے ہیں مجھے پیٹٹیس کیا کیا کے جارے ہیں ..... Language Please "برای فکر کھی آ ب کو ہماری ..... جلدی سے گھر Sale کرینے آ گئے۔ ایسے Selfish رشتے وارول سے تو تمرالا كدر ہے بہتر ہیں۔ جب نا ما جان كى طبيعت خراب ہو آل تھى تو كون آتا تھا؟ تمرى آتے تھے۔ "ای طرح لڑی چھنساتے ہیں۔ورندآج کل کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔اس نے کام کے کارڈ رکھیلےاور Win کر گیا۔اتی بمدر دی نہ کر تا تو تم کیسےامپر ٹیس ہوتیں۔'

"و وہمہارے ساتھ سریس ہوتا توسب سے پہلے ای ہوی کو Divorce کرتا۔ پول کی وجہ سے پراپر من الکار میں میں میں میں میں الوسب سے پہلے ای ہوگ کو اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

(دوشيزه 6

نین بھی کرتا ہوگا۔' ارسلان اب جاصہ پریشان لظر آرہا تھا۔ میں بھی کرتا ہوگا۔' ارسلان اب جاصہ پریشان لظر آرہا تھا۔ '' بيچنيس ہيں .....وه اکيلي ہيں۔'' ندانے بخت کوفت کے عالم ميں برجت دانداز ش گره نگا کی تھی۔ "اوہ ..... May Be .... سیکنڈمیرج کی وجہ یہی ہو۔ تکریس پیتہ کر کے بی جاؤں گا۔ اگر کوئی گڑ برد ہوئی تو ہم مہیں اسانسر کرے امریکہ ملالیں گے۔' ''ج<del>ن بن</del>ِیں …. جھینک یو وہری چے …..'' عمانے فورا قطع کلامی کی۔ " پہلے خیال تہیں آیا۔اب میں امریکہ جا کر کیا پاپ کارن کا اسٹال لگاؤں گی۔بس رہنے دیں۔بہت بہت شكرييهـ''ال\_نے برامان كركہا تھا۔ ''اُن کی دو بیویاں ہوں یا چار .....آپ کا کیا Concern ہے؟''وواب قدرے بھڑک کر بولی۔ "Concern بساے مارائی گھر ملاتھا۔ بوے آ رام سےصاف کر گیا۔" ارسلان کو جیسے رکھے بچھ حبيس آربي محى - بس ينة نبيس كيول غصه آر ہاتھا۔ كونى شندُى موچيكى ، وه يانى كى طرح ني كيااور ينتخ كاغراز بين كميل يرركه ديا به عدا آف مودُ مين أس كى طرف و بكھرانى تھى۔ ں سرت رہے دیں ں۔ ''میرا خیال ہےاس بندے کی اس گھر پر نظر ہوگی ……ورندا ہے نمیچور بندے کوئم میں الیکی کیا خاص بات نظر آنی گای Miss Match 100% شاوی ہے۔'' ارسلان جس معاشر کے میں بروان چڑھا تھا وہاں کا طرزِ زعرگی بندے کو بہت زیادہ صاف کوئی سکھا تا الفاظ کے گور کا دھندے ہے تا بلد ..... بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کررہا تھا۔ ندا کو اتنی صاف کوئی بلکہ بے رحمانہ صاف کوئی کی عادت تہیں تھی۔ اب وہ اس سے زیادہ برداشت تہیں کڑے تھی۔اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''آ ب کو برابرتھرانی کی ضرور کت ہے Divorcee لوگون کوسیر لیل قسم کے Issues آ سکتے ہیں ۔' اس نے بھی ایک دار میں کام تمام کرنے کی کوشش کی ۔ کویا بھر پور بدلہ لے لیا تھا۔ ہوں۔ بغیر پرول کے ہوا وُں میں اڑر ہاہوں۔

ارسلان نے چونک کر عما کی شکل دیکھی۔اتنی احمق اور بودم نظر آنے دالی لڑکی اتنا دانشورانہ تجزیہ بھی کر سکتی ے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اس کے ساتھ مزید وقت گزارتا تو شاید Issuse آ سکتے تے۔ کولی کان کے پاس سے گزرگی۔ بال بال نے گیا۔ بردی مشکل سے جان جھوٹی مرتھینک گاؤ کہ جھوٹ گئی اب میں کسی بھی اچھی می لڑکی ہے شا دی کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ویسے بھی آج کل میں لائف انجوائے کررہا

" تتم نے جلد بازی میں شاوی کرنی .....ورنهم جیسی بے وقوف لڑکی ہے شاوی کرتا توزیم کی بہت آ رام ہے

عداجوارسلان كاايك ايك لفظ بهت توجه عصان داي هي آخري جمله ت كر متع عدا كمر كلي -یوں مجھیں گولی میرے کان کے پاس ہے بھی گزرگی ، بجیت ہوئی۔ '' توبہتو بہ……آپ ہے شادی کرنے کا مطلب تو سیدھا سیدھا موت کے کئویں میں چھلا گگ لگا نا ہے۔ آب جيسابنده ميراآ ئيڏيل بھي بھي نبيس موسکنا تھا۔'' ندانے کانوں کو ہاتھ لگایا۔

دوشيره 7

www.paksoci ....com

ارسلان نے بہت طبیعت سے قبقہ لگا یا تھا۔ '' پتہ چلےگا ..... جب فضی تھیلوگ .....'' ندائی سرے سے ہوئق ہوگئ ۔ دو فضی فضی ؟''

'' اب پھر ہے سوئیں گے؟ ناشتہ کب کریں گے؟''اس نے تکلفاً بوچھا۔اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پُرسکون تالا ب بین ننگر بچینک کرسونے جار ہاتھا۔ندا کوتو سوچنے پر نگا دیا تھا۔

''جب دل جاہے گا۔''ارسلان شانِ بے نیازی ہے بولٹا ہوا ندا کے بیڈردم کی طرف بڑھ گیا۔ ''آ ہے اپیا کر س جلدی ہے یہ گھر سیل آ وُٹ کر کے والیس امریکہ جلے جا نمین میں اس طرح کسی کے ول' کے بہاتھ آگئے نہیں رہ گئی۔''وود ہیں جیٹھے جلائی۔

''کوائٹ بلیز .....میں آ دھا سوچکا ہوں۔'' یہ کہہ کر ارسلان نے دھاڑے درواز ہبند کردیا۔ نداکو یوں لگا کو یا درداز ہاس کے سرپردے مارا ہو۔ بری طرح کھول کردہ گئی تھی۔

☆.....☆

گزشته رفاقتیں راہ کی دھول ہیں تھیں جونہائے دھونے سے بہہ جاتیں۔ ٹمر بہت بے تانی سے افشال کا انتظار کرر ہاتھا۔افشال چمن کے ساتھ کاریڈور کے سرے پرنمودار ہوئی۔ ہوا کے ملکے سے جھو تکے نے کانوں میں متر دک طلسم پھونکا۔نگاہ یوں اٹھی گویازندگی بچائے کے لیے مجبورا کچھ کرنا پڑجائے۔وھلا دھلا میک اپ کے تکلفات سے پاک کھراستھرا چرہ ۔۔۔۔ کچر میں شمٹے ہوئے بال جھی جھی تھی نظر۔۔۔۔۔

دل کو پچھ ہوا۔۔۔۔۔جو سمجھ سے بالاتر تھا۔ یوں جیسے خواب کے ممل میں کسی سبز ہ زار کا لمحاتی نظار ہ۔۔۔۔۔ پچھ ایسا تھا جواچھانبیں تھا مگر براہمی نہیں تھا۔ رئیٹی بانہوں کے صلقے کی حسین می جدت وجود ہے لیٹ گئی۔ فاصلے صدیوں کےادرکس کسے کا ایک مخصوص مہک مشام جان میں اتر گئی شِمر نے گھیرا کررخ موڑ لیا۔

''السلام علیم بھائی جان .....کیسی طبیعت ہے ای جان کی ....؟'' افشاں نے سلام کے جواب کا انتظار کیے بغیر بردی بے تابی سے بوچھاتھا۔

''اللّٰہ کالا کھلا کھ شکر ہے بہت بہتر ہیں۔ مگر ڈ اکٹر زکی ایٹہ وائز ہے کہ اُن سے زیادہ بات چیت نہ کی جائے۔'' ثمر نے دشمنِ جاں کی طرف ہے کممل رخ پھیر کر جواب دیا تھا۔

سرے و ب باری سر است کے میں تو جھتی ہوں اللہ نے بھانی کوای جان کے لیے رحمت بنا کر بھیج و یا۔ بہت بے جین '' یا اللہ تیراشکر ہے۔ میں تو جھتی ہوں اللہ نے بھانی کوای جان کے لیے رحمت بنا کر بھیج و یا۔ بہت بے جین تھیں۔ بھانی سے ملتے ہی پُرسکون ہوگئیں اور طبیعت سنجلنے لگی۔

افشاں نے بہترین منجے ہوئے سفارت کار کی طرح تعلقات میں بہتری کے لیے فوری اقدامات شردع

## www.paksociety.com

''آب میں جلوں گا۔۔۔۔تھوڑاریٹ کروں گا۔لیکن کسی بھی وقت میری ضرورت ہوتو کال کرلیں ہیں۔ یہاں ہے زیادہ دورنہیں ہوں۔'' تمر نے پرانی رفاقتوں کے شکنے ہے بمشکل کردن چیمڑاتے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی و ہ فشاں کے واتی خیالات کوشکسل و بے کا پابندنہیں تھا۔اس لیے بہرے کا نوں کے ساتھ اپنی بات کی ۔ ''ہاں تو گھر ہی جارہے ہیں تاں۔۔۔۔آئس جا کرتو ریسٹ نہیں کر سکتے۔''افشاں نے اپنی کوشش کی رائیگانی پر بجھے بجھے انداز ہیں سوال کیا۔

" كمر .....؟" وه ايخ رصيان يرح جونك برا-

نڈا آنچک لہراتی ہے ساختگی ہے تھلکھلاتی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ایک غیراراوی نظرخود بخو و چین کی طرف اُنھائی تھی۔جیئے دل میں کسی نے زور ہے چنگی لی ہو۔

اس کا ہاتھ نے اختیارا پی جیب برجایزا ..... جہاں موبائل رات سے فاموش تھا۔ ''اوہ ..... وہ جُود ہی ندا کوفون کر لیتا ..... شاید دہ نبور ہی ہے در ندائیں کی کال تو لا زی آتی ۔''

چن کاچپرہ ایک وم برہیت ہو گیا۔اس کے وجود سے مڑا ند آن کی ۔ آن کی آن میں وہ خون آشام بلامل کئی

آیک جقارت آمیزنظراس نے چمن پرڈالی جو ہنوز سر جھکائے گونگی بہزی بنی کھڑی تھی۔ ''خداحا فظ ……''اس کے افشاں کا سوال یکسرنظر انداز کر دیا تھا۔اور فورانہی لیمبے لیمبے ڈگ بھرتا آ گے بڑھ تھا۔

زندگی میں کچھ تعلقات ایسے ہوئے ہیں کہ پلٹ کرو کیجنا بھی مجبوری ہوتا ہے۔ گراس تعلق میں شائیرساری مجبوریاں ماضی کے مدفن میں وفن ہو پچکی تھیں۔

☆.....☆......☆

عطیہ بیگم حیرت سے ڈاکنزعلی عثمان کی طرف دیکھیں۔ بلیوڈ رلیس بیٹ میں بلیو باریک چیک کی شرٹ میرون ٹائی لگائے بہت خوش باش اور تر وتاز ہ نظر آ رہے تھے۔ ہوننوں پر وہ مسکرا ہٹ جوقر بتوں کا احساس اُٹھا گر کرتی ہے۔ سی خاموش اور مہر بان تعلق کی تر جمان ہوتی ہے۔

''شاید میں نے ڈسٹر ب کیا ہے۔'' وہ عطیہ بیگم کی حیرائی پر فجل کی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے۔ ''اریے بیں ۔۔۔۔۔ آپ نے تو شرمند کر دیا۔الی کوئی بات نہیں۔ بیساتو حیران ہور ہی ہوں کہ آپ خود چل کر ہمارے گھر آئے۔ آپ جیسیام صروف انسان کس کے لیے وقت نکا لیے میتو پڑئی عزت افزائی ہے۔''

''آ ہے۔۔۔۔۔۔تشریف لا ہے۔۔۔۔۔ مشکورصاحب گھریر ہی ہیں اُن کو بلائی ہوں ۔''عطیہ بیٹم شرمندہ ہے انداز میں اُن کوڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہد ہی تھیں ہے جسے جسے ڈاکٹر علی عثمان کی آیدنے ایک مجیب م مسرت ہے ہمکنار کیا تھا۔

'' اینچونگی کئی ہنتے بعد آج میری مارننگ ہے۔گھرے نکلاتو پچھوڈ ہن میں نہیں تھا۔بس یونہی اچا تک خیال آیا کہ سنزچمن کی مدر اِن لاء بیار ہیں آپ ہے اُن کی خیریت پیتہ کرتا چلوں۔'' ڈا کنزعلی عثمان نے بہت پُرخلوص

اورساده عاندازش ای آرکامقصدیمان کیا۔

PAISOCIETY.COM

''بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب … آپ نے بہت زحمت کی۔''عطیہ بیکم بہت متا ٹر نظر آر ہی تھیں۔ '' ار ہے ہیں۔۔۔۔اس گھر ہے میری بیاری ہی بہن کوا یک نہیں دوفرینڈ زملی ہیں۔ آ پ سب لوگ میرے کے بہت Important ہیں۔ آپ یقین کریں میں Heartly آپ سب کا تھینک فل ہوں۔ ٹینامہ یارہ اور مدوش کی وجہ سے بہت خوش رہنے گئی ہے۔ اُن Waitl کرتی رہتی ہے۔ Games پیان کرتی رہتی ہے۔ ''اس پرتو الله كاجتناشكر كميا جائے تم ہے۔اللہ اس معصوم بچی كوخوش رکھے۔''عطيبہ بيگم نے دونوں ہاتھ ہے

''آ مین .....' ڈاکٹر علی عثان نے فورا کہا۔ جیسے وہ اس دعا ہی کے منتظر تھے۔اب وہ عطیہ بیٹم کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے۔عطیہ بیکم انجانے میں بردی گہری نگاہ ہے اُن کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لاشعوری طور پردہ ڈاکٹر

على عثان اورتمر كامواز نەكررىي تھيں۔

بڑے نقصانات یا دداشت کا ناسور ہوتے ہیں عظیم دکھ ہے آشنا کرانے والے روح میں امریکل کی ظرح کیتے ہوتے ہیں۔اُن کا بات بات پر یاد آجا نا کوئی غیر معمولی یا اچیفیے کی بات نہیں ہوتی۔

میرامنزچمن کے سسرال دالوں سے تعارف میں ہے ورنہ میں پیشنٹ کی عیّا دت ضردر کرنے جاتا۔' ڈاکٹر علی عثان نے مسزچن کاسسرال کہدکرا پنی یا کیزگی اورصاف یاطنی کی خود ہی گواہی وی گئی کدان کا ذہن اور دل بالكل صاف ہےاوراُن كے آئے ہر حكر تعلقات بر حانے ميں سى تتم كى كوئى خودغرضى يا مطلب بوشيدہ تہيں۔ بيد آتو تا بت ہی تھا کہ وہ چمن کی ما*ل کے گھر جا تیں گے تو چین سے ملا قات بیس ہوگی ہے* 

اُن کے اس مخلصانہ کمل کا عطیہ بیگم پر بہت گیرا اثر نظر آ رہا تھا۔میری ودنوں بچیاں بھی ٹیٹا کو دوست بنا کر بہت خوش ہیں۔ ہروقت ٹینا سے ملنے کی ضد کرتی ہیں۔عطیہ بیٹم نے بھرایک گہری اور لاشعوری نگاہ ڈاکٹرعلی

عثمان برۋالتے ہوئے کہا۔

'' میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کا اور سنز چمن کا بہت ہاتھ ہے۔ ورند بنچے تو کیمنا سے فرینڈ لی ہودی جمیں یاتے۔ برے عیب عیب کومیلی منٹس یاس کرتے ہیں۔ معصومیت سے بوجھتے ہیں بداتنی بری ہیں تو محرچھوٹی کیوں بنتی ہیں۔ہم تو اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے برے ہوجا کیں۔

ڈاکٹرعلی عثمان کے ہونٹوں براداس ی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔

'' بَيْكُم صاحبہ..... آج ناشتہ میں ملے گا۔ آپ تو اب بسیں پرانے سامان کی طرح بھول جاتی ہیں ،لیکن یا د ر کھے۔''مشکوراحمہ بولتے ہوئے اچا تک سیاہے آگئے تھے ۔گھر میں پھیلی خاموثی نے عجیب ساتنجسس پیدا کردیا تھا۔ادرعطید بیکم بھی وریسے منظر سے غائب تھیں۔

ہا ہر سے عطیہ بیکم پر ہی نظر پڑئی تھی جن کا انداز نشست ہی بتار ہاتھا کہ دہ کسی کے روبر وبیٹھی ہیں۔ای شوق میں دارفتہ انداز داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹرعلی عثان ان کی آ وازس کر مہلے ہی مستعد ہو چکے تھے جیسے ہی ساسنے

آئے اُٹھ کھڑے ہوئے ادرمصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا ویا۔ '' اربے ڈاکٹر صاحب ……آپ …… ماشاء اللہ ……'' مشکور احمہ نے بہت گرم جوثی ہے ڈاکٹر علی عثمان کا بره هاہوا ہاتھ اینے وونوں ہاتھوں میں لے کر دیا<u>یا</u>۔

'' یقین جائیں آپ کو اپنے گھر میں دیکی کر آئی خوتی مور ہی ہے کہ بیان سے باہر ہے بلیز ۔۔ تشریف

ہ۔''مشکوراحدے ولی سرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈا کڑعلی عمّان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ''اب آپ ڈاکٹر صاحب ہے بات سیجے ..... میں جائے لے کرآتی ہوں۔''عطیہ بیگم نے آ واب میز ہانی نبائے ہوئے کہااور اٹھ کھڑی ہو میں۔ '' بھئ .....زبردی جائے بلائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب ہے تو پوچھے کہ اُن کا کیاموڈ ہے۔ جائے یا محتذا؟'' مشکورا تدنے ای برمسرت انداز میں بیٹم کوٹو کا۔ " داه ..... مجصے دافعی خیال نہیں رہا۔ چلیے اب یو چھرلیتی ہوں۔"عطیہ بیگم نے قدرے خفیف انداز میں کہا۔ " کھینک یوسو چ ..... چائے پی کرآ رہا ہوں۔ کولڈنؤ بہت ہی کم لیتا ہوں، پلیز کوئی تکلف نہیں۔" ڈاکٹز علی عنان پہت زور وارا تدازش نطاقات ہے روک رے تھے۔ ' وَأَكْثِرُ صاحب ..... كمال كرتے ہيں \_مهمان كى خاطر تواضع نه كرنا تو عمر بحر كى عمر امت ہے ۔ حسب استطاعت کچھیو کرناہے۔''مشکوراحمہ کے اعداز میں بھی نا قابل تنجیراصرار تھا۔ " آب ڈاکٹر صاحب ہے یا تیں سیجیے میں اُنھی آئی۔" عطیہ بنگم پیکہ کربری تیزی ہے ڈرائنگ روم ہے نکل کئیں میاداڈ اکٹرعلی عثمان انہیں چھھے ہے آ واڑ دے کرروک لیس۔ '' سب خیریت ہے۔ ہماری بیٹی بٹیٹا لیسی ہے؟ مدیارہ اور مدوش کوتو بس بٹیٹا کا بہاندال حمیا ہے۔ ہر دفتت جانے کے لیے تیار .....''مشکوراحمد یہ کہد کر دھیرے ہے ہتس ویے۔ '' جی انگل اُ دھر بھی بھی حال ہے۔'' ڈاکٹر علی عثان نے مسکرا کر کہا۔ 'بھن کا بہت جا ندار تھا یوں جیسے سامنے امرای ہو۔ مسکراہٹ میں میات سے سارے رنگ اُتر آگئے تھے۔ ں ہو۔ کراہت بیل حبت ہے سمارے رہا۔ اسے ہے۔ '' دودن ہے بہت تنگ کررہی ہے کہ بس کسی طرح بھی اُس کی فرینڈز گھر آ جا کش ۔ مگر شاید پھے دن تک تو Possible نہیں ہے۔ سز جمن تو بہت زیاوہ بزی ہوگئی ہیں۔' ڈاکٹر علی عثمان بہت مہذبانہ اعداز میں کویا برتا میں ہوئے تو مشکور احمہ چونک پڑے ""مسزچين....!' شاید ڈاکٹر صاحب کواس کے شوہر کا نام معلوم نہیں ۔انہوں نے سوجا۔ "جى ..... بى الله كى مرضى ..... ثمركى والده كى احيا تك بى طبيعت بگير گئي تقى \_ بهرحال اب قدر \_ بہتری کی طرف ہیں۔' مشکوراحمہ نے بہت سلیقے ہے چین کے شوہر کا نام بھی گوش گز ارکر دیا۔ پھر بھی دہ اب کیجھدون تو بہت زیاد ومصردف رہیں گی۔اب آپ کوئی راستہ نکا لیے۔ ٹینااپنی فرینڈ زے ملنا جاه رتی ہے۔' ڈاکٹرعلی عثمان نے ذر انچکیاتے ہوئے کہا۔ ' میں بچیوں کو لے کر آ جاؤں گی آپ کے ہاں ..... آپ قکر نہ کریں۔ وو حیارروز بعد تو چین آ ہی جائے عطید بیگم ..... گولڈنٹرے میں چینے کا حلوہ اور بیالیاں ، ہیچےر کھے اندر داخل ہوتے ہوئے برجستہ انداز " مشکوراحدیس پہلوبدل کررہ گئے۔ ڈاکٹرعلی عثان کے سامنے متناز عدموضوع چھیٹرناممکن ہی نہیں تھا۔ تمر عطيبه ببكم كالجمله معنر ضهائبيس بهت كھلاتھا۔ دوشيره 51

'' ڈاکٹر صاحب آیپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔بس پھے دن کی بات ہے چکن آجائے گی تو بچیوں کوروز ٹینا سے ملانے لے جائے گی۔ آپ میرحلوہ کھائیں۔ میری انجیشل سوئٹ وش ہے۔میرے ملنے والے فرمائش کر کے بنواتے ہیں۔ چمن کوتو بہت ہی بیند ہے۔ کھانے کے بعدتھوڑ اساضر در کھاتی ہے۔' عطیہ بنگیم خاتی پیالی اور بچیج و اکثر علی عثمان کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی دھن میں بےسویے سمجھے بولتی چلی '' بچیاں ہاتھ نہیں لگا تیں .....اُن کے لیے چمن خاص طور پر Baking کرتی ہے، براؤنی ، کپ کیک ، نان خطائی ، بسکٹ چیزیں گھر میں بناتی ہے۔'' ڈا کڑعلی عثان اُن کے غلوص کے سامنے لب بستہ ہوکر پیالی میں حلوہ ڈالتے ہوئے بہت حجرا آئی میں جا کر ۔''جمن ساس کے پاس ہاسیطل میں ہے۔ بچیاں اُس گھر میں نانی کے پاس رہتی ہیں۔ چمن بچیوں کے لیے خود Baking کرتی ہے۔ چمن کچے دنوں بعد بچیوں کور دائر ٹیمنا سے ملانے لے کر جائے گی چمن کے شوہر نامدار '' کیا چمن ایک وقت میں دوگھر سنجال رہی ہے؟ یہ کیے ممکن ہے؟' 'ڈاکٹر علی عثان نے مشکوراتھ کی طرف لاشعوری طور پر دیکھاتھا۔ مگراُن کومحسوس ہوا کہ مشکور صاحب اپنی بیٹم کی طرف بہت اُلجھی نظروں سے دیکھ رہے جب ڈاکٹر عثان پرنظر پڑی تو قدرے گھیرائے پھر مسکرانے لگے۔ ما حول ميں بچھ غير معمولي بين محسوس بهور ہاتھا۔ تکز عقب رسائي تک قاصر تھي۔ '' کو یا .... بر حلیب بھیلا ہوا دھواں .... پنتہ ہی نہیں چل یار ہاتھا کہ آ گدھرے رہاہے؟'' اى جان آپ بالكل بھى پريشان نە بھول\_بس جتنا ہونا تھا ہو چكا .....اب تو ما شاءاللد آپ كى طبيعت يہلے یے بہت بہتر ہے۔ چمن بانوآ یا کے قریب بیٹھی بہت بیار سے اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں و باتے ہوئے کہدر ہی بانوآیانے بمشکل بی بلکیں اُٹھا کر چمن کی طرف دیکھا۔ دھیرے سے مسکرائیں۔رات کے پچھلے بہر کانوں میں کسی کی آ واز آتی ہے۔ بانو آیا کی بھیاری اور بھرائی ہوئی آ واز انجری۔ ا فشال جوِمیڈیسن چیک کرر ہی تھی گھبرا کر پلٹی اور مال کی طرف دیکھنے لگی ۔ چمن بھی چو تک گئی تھی ۔ آ واز .....نیسی آ وازامی جان .....افشان لیک کر مان کے نزویک آئی۔ '' جیسے کوئی زانٹ رہا ہمیں....کہتا ہے اُنہم کر دکھا .....عِل کر دکھا .....ا پنی اوقات پیعہ جلگ' یہ کہہ کریا نوآیا یے آ واز ہونت بھیج کررونے لکیں۔جمن کا پناول دھک ہےرو گیا۔افشال بھی حواس باختہ دکھا کی دی۔ '' ای جان پیاری میں انسان کوطرح طرح کے وہم تنگ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تکلیف کے ساتھ پیشنٹ ا کیلا ہوتا ہے۔' افتال سلی دینے لگی۔ و منہیں ....بس مجھے آی بستر ہے اُ سے حط جانا ہے۔ مجھے ساری خبرین اُل ای ہیں۔ ' بو لئے ہوئے بالو ONLINE LIBRARY

آیا گی سانس دھونگنی کی ظرت چلنے لئی۔ م .....میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔''افشاں گھبراکر باہر کی طرف بھاگی۔ " بیٹا....." بانوآ یانے جمن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑلیا۔ "جى اى جان؟ مَين آپ كے ياس بى بهوں۔ آپ پريشان نه بموں ئے جہن نے بہت بمدر دى دول سوزى سے کہتے ہوئے اُن کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اورغور سے اُن کا چرہ ویکھنے لگی۔ '' مہلت کی ہے۔۔۔۔۔استغفار کی ۔۔۔۔مہلت کی ہے۔۔۔۔۔رحمٰن نے رحم کردیا مہلت وے دی۔۔۔۔ڈاکٹر پچھے لېيں.....<u>جھے</u>تو جانا ہے۔'' ''بائے اللہ ای جان .....اب الی باتنی ندکریں شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہور ہی ہے۔ پہلے تو آپ بات بھی نہیں کریار ہی تھیں۔''چین پریشان ہوکرتسلیاں دینے لگی۔ بانو آپا کی سانس پھر پھول گئ تھی۔ افتقال ابھی تک ذاکٹر کو لے کرمیں آئی تھی۔ ''چن .... ا'' بانوآ یا *کے ہونٹ فرزے*۔ '' جي اي جانُ .....؟'' وه بمه تن گُوٽُل بهو كي \_ " سانس آ تورہی ہے ..... مگراس میں زور نہیں ہے۔ بار بارٹونٹی ہے میے کہ کر بانو آیائے آئے تکھیں موند کیل ۔ جِمن نے گھبرا کر دونین آوازیں دیں۔ ہے جرا کردوین اوارین ویں۔ ''امی جان .....ای جان .....' بانو آپانے آپشگی ہے آٹکھیں کھولیل ۔وهیرے سے مسکرائیں۔ ''تو بہ سے خوشی پیدا ہوتی ہے ....اور ....خوش طاقت ویتی ہے۔بس اتن ہی طاقت ہے اب .....'اتنا کہہ كرانهون في بيرآ تكهيل موندليل -" یا الله...... بیا نشان کدهرره گی؟" چنن نے گرون موژ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جیسے گرم جائے کی "بس اتنازور ہے میری سانسوں میں۔" بانو آیانے بربرا اہث کے انداز میں کہا۔ چمن کی ہتھیلیوں میں یسینہ اتر آیا۔ای وقت افشاں ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ پیپن ،ساٹھ کی عمر کا تنجر بہ کار ڈاکٹر تھا اس نے آتے ہی بانوآیا کی نبض چیک کی۔ چند ٹانے تقکر کیا ..... پھرچمن کی طرف ویکھا۔ "B.P لوہوگیا ہے ..... ؛ ونٹ وری .... ابھی تھوڑی دیر میں مین ٹین ہوجائے گا۔ ای کمھے نرس ایخ لواز مات کے ساتھ بڑی چھرتی دکھاتی اندرآ گئی تھی۔ "Mind It"..... پیشنٹ سے زیادہ بات چیت نہ کریں۔ پیشنٹ بات کرتا ہے تو اپنے ذہن پر بھی زور ڈالٹا ہے۔از بی .....تو Comsume ہوتی ہے تال .....؟' "Next 3-4 Days بهت احتياط كرنا\_انشاءالله..... تهيك بهوجاكيل كى\_ دُاكثر بهت شفق لهج مين تسلی د ہےر ہاتھا۔ چىن كەرى بوكر بىقىنى كى كىفىيت مىں ۋا كىڑ كى طرف دىكىيىنے لگى۔ '' پلیز .....آپ لوگ با ہرلا وَ نَجْ مِیں تشریف رکھے۔ ڈاکٹر نے بہت مہد بانداز میں ان وونو ں کو کمرے ہے بے دخل کیا۔ افشال نے چمن کی طرف دیکھا۔ دوشيزه 53 ONLINE LIBRARY

چمن نے آ کے بڑھ کراس کا باز وتھا مااور چل پڑی \_افشاں باہر نکلنے تک پلیٹ بلیٹ کر دیکھیر ہی تھی۔ X.....X.....X جس بیڈ پر ہسبنڈ سوتا ہے اس پر ہر ایکس وائی ذی کو Allow نہیں کرتے ..... یار پھے تو کہیں ہے سکھ لو .... شمر حد درجه تعلن کی وجه سے ضرورت سے زیادہ بدمزاج جور ہاتھا۔ " ہاں تو سیکھتو رہی ہوں آ ب ہے ۔۔۔۔ کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ' ندا بھی اُلجھی ہوئی تھی چز کر " آپ خود دیکچے لیں .....گریس اور کوئی ڈھنگ کی جگہ ہے؟ ای جان کا بیڈِروم سالوں ہے بند ہے۔ نانا جان کے کمرے میں تھیم صاحب کی ہر بلز (جڑی بوٹیوں) کی Smell پھیلی ہوئی ہے۔' ''اتنی د در ہے آئے ہیں کیا لاؤن ٹیمیں سیونے پرسلا دین یا باہر تخت پر؟ مگروہ بھی ہلتا ہے۔ بتا کمیں جھے کیا كرتى ميں ..... 'ندا جھاڑ كھا كر بيتھيے ہى بڑگئى تھى۔اسے يوں لگا تمراس كے كسى خطرنا ك جرم كى نشان دہي كرر ہا محروم رہے۔ کیاتم سے تعزیت کرنے آئے ہیں۔ " تمریری طرح جھلار ہاتھا۔

'موصوف کس خوشی میں مہمانداری کے مزے لوٹے آئے ہیں؟ دادا جان کے آخری دیدار تک ہے تو نِظَا ہر ہے آخر میں اُن کی پھو پی زاد بہن ہوں ..... '' مدانے بھی اتفاق کرنے اور تقمد این کرنے میں ڈرا

اور پھراُن کے دا دا کا گھر ہے ....اُن کی پراپرٹی ہے .....دد چار دن میں سیل کر کے واپس چکے جا کیں گے۔'' ندانے لگے ہاتھوں مہمان کے آنے کا مقصد بھی بتا دیا۔

''اوہ……آئی……ی ……یہ کہائی ہے ……''ثمر کے ہونٹوں برطنز میمسکراہ ہے۔ انجری \_

'' میں بھی جیران ہور ہاتھا۔ بیتعزیت کی خاطرۂ ھائی تین لا کھ کا خرچہ کرنے کی ہمت کیے کر لی تو یہ بات ہے .... ٹر یولنگ کا خرچہ دا دامرحوم کی پر اپر تی ہے ہی نکالیں گے۔' مثمر نے درست مست دیاغ دوڑ ایا تھا۔ '' بہرحال میں گھر جار ہا ہوں۔ کم از کم مجھے فون پر ہی بنادیتیں کہ مہمان آئے ہیں .....تو میں اثنا ٹائم تو ویسٹ نہ کرتا..... پینہ ہے کہدات کو جا مگیا ہوں \_''

تمرنے چڑے ہوئے انداز میں بیبل سے کاری جانی اٹھائی ادر بھنایا ہوایا ہر کی طرف چل ہڑا۔

''بات توسنیں .....ایک منٹ .....''ندا پیچھے پیچھے دوڑی \_

'' میں نزیرِن کو بلا کراویر کا روم صاف کرالوں گی۔ آپ شام تک آ جائے گا۔ بیگھر بیل ہور ہا ہے۔۔۔۔گھر کے الک آ چکے ہیں۔ کسی نزیران ، ففوران ، شکوران کو بلانے کی ضر درت نہیں۔ " ممر بغیراً کے مین کیٹ کی طرف بر هتا چلا جار ہاتھا۔ندا ہے بی ہے اے باہر نکلتے دیکھے رہی تھی۔

" بردی گری ہے بھی ..... 'پشت ہے ارسلان کی آواز آئی تو ندا چونک کر پلٹی .....ارسلان کے ہوننو ل برمعنی خيزمسكراب كھيل ربي تھي \_

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس سحرانگیز اول كاللي قبيدانشا وانتعار منده ماه ملاحظه تجير

دوشيرة 54

#### www.paksociety.com

## افسانه وردانه نوشين خان

# خوش رینگ هوامنظر

د مناال ......تم چیمیس سال کی ہوگئی ہو .....میری شادی کواس عمر میں پاپٹے سال گزر بیگے۔ شجے گرمیری شادی نا کا متحی ۔ بیدوالدین کے بھی دالدین Pre Decided تھی۔ میں چید اوک بے پی تھی کہ ججھے لال فراک، لال شلواراور لال مجتر یااوڑ ھاکے ....

اورگرم شال کینے جھینی جھینی خوشبو میں کوئی خاتون اول لگ رہی تھیں۔ تھی کنواری بڑھیا ۔۔۔ صبح صبح ایسے تیار ہوجاتی ہے جسے دفتر جاٹا ہوگا۔اے آئی افسری کا دور بھولمانہیں نیرہ لی الفاظ دیا دیا کر پولیں۔ "مشائم میری منابل ہے چھوٹی ہے۔" " بیٹا بہ شہدی بوتل دینا۔" مناال نے شہدی بوتل میا کو بکڑائی اور پراٹھا کھانے میں مکن ہوگئی۔ نیرہ بی نے سوحا موثی بھینس ہوجائے گی جس رفتار ہے مکھن پراٹھے کھار ہی ہے اوپر ہے رشتے ندآ نے كاقلق بحمى تھا پھرا يك بار بات نكائي \_ ''لڑ کا مشائم کا کلاس فیلوہے۔'' "كلاس فيلوج" مياكا باتحدركا\_ '' قسمت ویکھو .....آسے جاب مجھی مل گئی۔ Top Talented ہوگا۔ سیائی لڑکیاں اس طرح مقدر بناتی ہیں۔'' ''استغفرانٹد.....تغلبی اوار ہے نہ ہوئے میرج بوروہ و گئے۔''میانے لاحول پڑھی۔ نیرہ نی پراٹر کا

منائد تك نظرت الديمان في مي الم

"ناہیدہ کی نند کی شادی طے ہو گئی۔" ناشتے کی میز ر بیٹھتے ہی نیرہ ٹی نے انکشاف کیا۔ اُس کی بٹی منابل نا شتے ہے کمل انصاف کرتے ہوئے بزبزائی۔ " مشائم کی ....؟" مویا اے فکر ای نہیں اور کھانے پینے میں مشغول ہے۔ '' ہاں جی ....ایم الیس ی کمل نہیں ہوا مشائم كا ..... تهميس فارغ موت تين ماه مو كئے ''نيره في نے یو جرایا جیسے مال نہ ہو پڑوئن ہو۔میا حیرت سے منه تکنے لکیں پھر دھیرے ہے کہا۔ "الله سب بجيول كفيب الجيم كراف." میاایک بزرگ خاتون تھیں۔ نیرہ نی کے ساتھ ایک بیڈروم باتھ کا سیٹ آپ شیئر کر کے رہی تھیں۔ بینک آفیسر نیره لی کوان کی موجودگی ہے سہولت اور آ سرا رہتا اگرچہ دونوں کے درمیان نظریٰ تی اختلا فات کی سرد جنگ بالعموم جاری رہتی۔ نیرہ لی نے اپنی دھا کہ خیز خبر کو ہیڈ لائن کی بھائے اندرونی صفحہ کی کھی لائن ہنتے محسو کیا تو میا کو گھورا۔میا ملكى سبراند من سازى بركبر - يسترشد كا كارو مكن ولي

یہ عورت بنی کو کیا سنوا نا جا ہتی ہے۔ لیے کی ہا تھے جاری ہے۔ میا کے وقتوں میں بروں کا بے سب کھنکارنا غاموشی کا اشاره موتا تھا مگر نیره بی میں اتنی کامن سینس تھی نہ تبذیبی ادارک ،وہ جاری رہیں۔

و التم بھی تو یو بنیور شی پر اهیبر ؟ " 🚽 🖳 '' میراشو ہرمیرا کزن تھا۔وہ دور بھی اور تھا میا جی ....اب گھر بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے۔'' میانے جائے کا کپ رکھتے ہوئے کھنگارا جائے



\*\* تامیده کی اکیس سال کی عمر میش شادی ہوگئ ..... بد میری جهن قسمت والی ہے۔ میال بھی حبیہا پہلے دن و بوانہ تھا ویہا آج تک ہے....تلی جیسی خوداڑتی پھرتی ہے تلی جیسی بچیاں ہیں۔'' نیرہ نی کی جھوئی بہن ناہیدہ ویسے بھی اُس کے لیے رول ماڈل تھی۔اُس کی مثال زندگی کے ہرشعبہ

میں دی جاتی۔ اچھا انڈا فرائی کرنے ہے ڈیز ائٹر ورایس تک بات و لیے بھی ادھوری لگ رہی تھی مشائم كى جَنب تك ناميده شامل نه موتى سومنابل ا يكدم بنس دى اوركها\_

اب بني ہے بات- "ميا كے ليوں يرمعن فير مسکرا ہے کھیل گئی گر نیرہ نی کا موڈ میڑنے سے بچالیا۔ "الچهاناشته يحييه جائے مختري موري ہے۔" میاجو برسول میلیمس احتل رسول کے نام سے بیجانی جاتی تغین اب محکمه تعلیم کی بیسویں کریڈ آفیسر ریٹائرڈ ہوئے آٹھ سال بیتا چکی تھیں اریٹائز منٹ کے بعد ایک الجھی شہرت کی درس گاہ ہے دابستہ ہو کر تجوید تلاوت سیلمی۔ وہی انہوں نے اپنا نام 'میا' پر واویا۔ مزاج کی برادہ التبذيب يرست اورامول يبندهي

مناال ناشته کی میزے اٹھ گئی تو نیرہ لی کومزید کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔میا بھی اب کھل كرجواب ديب على تحين \_ نيره بي بوليس \_

'' آ پ جھتی ہی تہیں .....زماند کہاں ہے کہاں تک بھی میاہے۔ جولاکی یونیورٹی سے خالی ہاتھ لونی پھروہ نیک بروین بیتمی رای \_اس میں شرافت یا آ دارگی کی بات نہیں.....ا چھاڑ کے یوں چن لیے جاتے ہیں۔'

" ساتھ پڑھتے لڑکوں کے مستقبل کا خاک پت ہوتا ہے، کیا اچھے کیا برے .... خدا کاشکر اوانہیں كرتين نيره بي....كةتمهاري بيني حيادار ہے۔'' " حیا کی خوب رای .....الر کیاں وقت سے ٹھ کانے

لگ جاتی ہیں۔اینے و کا سکھ مسائل کی بھی آپ ذمہ دار

ہوتی جیل ما وَل بِرُالرُ ام بِمِين ر*ڪ سکتي*ن خدایا کس قدر جالاک مال ہے۔ دور کی کوڑی لاتی ہے زیانہ دانعی بدل گیاہے۔اب کی متاتو ڈالڈے کی تیری سل ہے۔میا منہ ہی منہ میں بولتی کری کی بیک ہے تیج اُتار کر چل دیں۔ نیرہ ٹی نے برتن سمیٹے اب أسے ٹانلیں بیار کرسونا تھا کیونکہ آئ اتو ارتھا۔

ہفتہ بھر بعدی بات ہے نیرہ لی نیم درازا پی پہنید کا ڈرامہ دیکھر ہی تھی کہ منابل خوتخبری کا نعرہ مارتی مال کے بیڈرروهم سے آبیتھی۔

'' خو تخری ہے برای زبر دست...

'' مُخْصِحِ جابِ الْ حُنْيِّـِ '' "اجعا....کبال؟"

'' ویمن بوینورش میں ..... عارضی ہے مگر ریکوئر ہوجائے گی۔ ایڈمن میں ہے اسپورٹس کو آرد منير .....ا بھي ميل پڙھ کے آراي مول -'' ویمن یو نیورٹی ..... بیابیا بلا ہوتی ہے؟ مغل

بادشاہوں کے دور میں تورثوں کا بینا یا زارلگنا تھاا ندر مرد کادا خلہ منوع ہوتا سن کے منسی آتی ہے۔

'' واہ مما ..... بید کیا بات ہوئی خوش ہونے کی بجائے دیمن یو نیورٹی پر متعرض ہولئیں ۔''

ہے کہاں میہ یو نیورٹی؟ اتنی مشہور ہوتی تو پیتہ

'' ناہیدہ خالہ کے گھر کی طرف ہے۔'' نیرہ کو اب مجھ آیا کہ یہ یو نیورٹی تو بہت یوش علاقے میں اور بہت بڑی <u>یو نیورٹی ہے۔</u>''

" تم الياكرنا تابيده ك إل ره جانا ..... يبال ے خاصی دور ہے۔ تین مھٹے آنے جانے میں لگیں کے۔''جاب کابس یمی ایک پہلو نیرہ بی کوخوش کن لگا۔ نا ہیدہ خالہ وولت مندتھی ۔ حلیہ اور طرز زندگی موڈرن اپنار کھی تھی محسن خالوائس کے اشاروں پر

ناچنا. ئېرەنى ايىغ شوېركوجى اشارون يرنىد نيچاسكى-شادی کے عارسال بعد دہ جرمنی گیا تو واپس ہی ندآ باطلاق نامدآ حكيا\_ بصورت طلاق ادا كرده رقم ے چے مرار کا بنا گھر خرید لیا گیا۔ بینک میں کریڈون ير جاب تھي۔ گزر بسر ميں کوئي رکاوٹ ندآئي۔ نيرہ لي جا ہتی تھیں کہ اُس کی بیٹی دنیا ہے تیز ملے وہ تاہیدہ کی طرح كامران بو، شو بركوتا لع ر محداً س كے ليے بہتر رہے کہ وہ خود منتخب کر دہ ہے شادی کرے مگر نیرہ کواس ممن میں مناال نا کام اورست وکھائی دے رہی تھی۔ ويمن يونيورش كے نام يراسے چرچ ك ين كے دورے بڑنے لکتے۔ وہاں تو کرکٹ ٹیم بھی چوڑا دویث اوڑھ کے کھیلتی ہوگی۔ مردتو قدم نہیں تھ تھے ہوں مے الوكيوں كو يرجائے والى خواتين البيس وير اسٹوڈنٹس کی بجائے معزز خواتین کہدکر لیکچروتی ہون کی۔ مالی ، چوکیدار، قاصد، کیامعلوم سکیورتی گارڈ يھى عورتنى ہوں.... منائل تيرااللہ تى حافظ ــ

مناال نے جوائن کرلیا اور ناہیرہ خالہ کے مال شفث ہوئی۔میا کو بیافیملہ ایک آ تھے نہ جھایا تھا۔گھر اور بھی خالی لگنے لگا تھا۔

" مناال ..... وہاں کیوں پڑی ہے۔ نی نی ا اُس کا جوان شو ہر ہے۔'' میا ای طرح پوری تملیک ے بات کرتی تھیں۔

''بھاجی ہے دہ ناہیدہ کی .....آپ پلیزسوسال ملے والی سوچ سے نکل آئیں۔' نیرہ نے بالوں میں کی رکایا۔ لوثن کی شیشی کھولی۔ وہ بینک جانے کی تیاری کردای تھی۔

''سوسال پہلے انسان برا تھااب فرشنہ ہوگیا ہے۔'' میامور ہے رہیمی ٹیل کڑے ناخن راش رہی تھیں۔ ڈیلی کے اکیلے آنے جانے سے بہتر ہے کہ خاله کے گھررہ کے۔''

میانے جی میں سوچا ہرج تو کوئی نہ ہوتا اگر خالہ '

ميرا أوينا منه موتى مناتل ويك اينديرا أنى تاهيده كا ڈِ رائیور چھوڑ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو مو ہائل پر میسیج کرتی آ رہی تھی۔میا کی نظر پر بی خوشی ہے کھل اتھی۔ نیرہ نی ابھی بینک ہے تہیں کوئی تھی۔وہوہیں لاؤرج میں میا کے باس بیٹھ رہی۔ ناہیدہ خالہ کی باتیں، اُن کے بال ہرشام مہانوں کی آید، ہرشام گیدرنگ ، پارٹیز ، آ وُ ٹنگ ، ون بھرسونا اور رات کی سی کیفیت ..... در دانہ شعوانہ (اُس کی بجیاں) کے نخ ہے، براغہ ڈ ڈرلیس پہننا ، منگے ترین شوق .... میا كى ساعتين آباد ہولئيں۔

الحضتے اٹھتے رات کے کھانے پر ویجی نیبل بلاؤ کی خواہش کا اظہار بھی کرویا۔ منابل نے مسکرا کر جامی جبر کی اور اسٹے کمرے میں چکی گئی۔تھوڑی دبر بعد پھر آئی ۔مو ہائل بھول گئی تھی میا بے عنوان سوج میں بر میں موبائل اتنا مصروف ملے تو بھی نہ ہوتا تھا۔ کوئی نہ کوئی تبدیلی جو آرائ تھی۔

اب رات ہوچکی سنگی۔ منابل ڈُرٹ کی تیاری کررہی تھی میا کچن ٹس فرج سے یائی کی بوٹل کینے آئیں۔ مناہل کا موبائل چنک رہا تھا۔ مناہل تو جہاں بھی ہوتی اُس کے موبائل پرسیسی ٹون اُس کی موجود کی کا پیته دین تھی۔اب دیکھواس کی آ داز بند كردى\_مياكوطرح طرح كے وسوسے آنے لگے۔ نا ہیدہ کے بال بھانت بھانت کے لوگول سے ملنا جلنا ہوگا۔عادات پراٹر تو پڑے گا۔رات کوڈا کمنگ ميل برمياني اينے بنام خدشات كوزبان دينا جائی۔ دوئی کے نام پرفریب کا ذکر کرنا جا ہا۔ مگر نیرہ بی ہر تھیجت پر بنس کر اس کی سنجیدگی کو زائل کردیتی ، کچھ حاصل ند ہوا۔میا بیچاری اُداس ہوکرسویے لگی اے بی منابل کارشتہ تلاش کرنے میں مدد کرنا جائیے۔ کالونی میں کسی کے ہاں محفل میلادھی۔میا محفل ہے واپس آئیں تو نیرہ نی کو لا دُرج کی میزیر خاموش

میایرس اُٹھا کرائیے کمرے کوچلیں ۔ مناہل کا اپنی مال کے یاس فون آ محیا۔ وہ اس ویک اینڈ برگھر نہیں آ سکے گی ناہیدہ خالہ کے ہاں میوزیکل نائٹ اورسلیکٹڈ مشاعرہ ہے۔اُس نے نہایت جوش سے بتایا کہ خالہ اُس کے لیے نبوڈ ریس خرید لائی ہیں۔ نیرہ کا فون سن کرموڈ بحال ہوگیا۔میا بھی کپڑے بدل کروہی لا وُرنج کےصوبے پرینم دراز رکھیں۔ نیرہ کی باتوں ہے مناہل کی باتوں کا انداز ہ کر چکی تھیں۔ اُن کی بھی کا مُنات یہی ماں بٹی تھیں۔ نیرہ فون بند كر كے تفصيلات بنانے لكى \_ مياسو يحتي موسئ بوليس-'' تا ہیدہ کا کوئی و پورشیورٹیس ہے؟'' '' کہاں .... بھائی اکلوتا ہے بے جارا۔'' ( یت بیں اس میں بے جارگی کیا تھی) '' احیما اب میری بات سنو .... منز بشیر محمود ک میلا دمیں بیگم ریجانہ کمیلانی ٹی تھی۔اس کا بیٹا ہے عابد گیلانی ..... اے ی بنا ہے .....استنٹ تمشز .... الجیمی س لرکی کی تلاش میں میں ۔ میں نے وعوت وی تقى\_آئىيں گى كى دن ..... خيال ركھنا خاطرتواضح كا .....مناہل کا ذکر بھی میں نے کر دیا تھا۔ نیرہ بی کو پہلی بارمیا پر نوٹ کر بیار آیا۔ بائے بے حاری کتنی متفکر رہتی ہے یہ بھی میا کو جنتنی تفسيلات معلوم تنفس بتانے لکیں۔ نیرہ ایکدم پرانے موڈ میں بد<u>انتے</u> ہوئے بوئیں۔ '' حجهوز و یارمیا .....الی ما دُن می*ل نُز* ه بهت جوتا ہے۔ ہاں اگر بیٹا پہلے سے انکا ہوا ہوتو ماؤں کے مزاج ٹھکانے رہتے ہیں۔'' ''میں تو جھتی ہوں بیرب نصیب کی بات ہے۔''

بيرها پايا۔ وه پرٽ رفقے ہوئے کو يا ہو ميں۔ "اتوآب وفترے آگئیں۔" '' بان .....''آ واز مین تعکاوت تھی ۔ '' جلدی آ گئیں ....خرتو ہے .... میں تو گیٹ کی جانی لے کر گئی تھی ۔ " بھرمیا یانی کا گلاس جر کر سامنے والےصوفے پر جیٹھتے ہوئے بولیس۔ "کوئی مسئلہ ہے کیا؟ چپ چپ ی ہو۔" نیر ، بی میں کچھ بل جل پیدا ہوئی صوفے کے کشن کو ہو نہی اُٹھا کر إدھراُ دھر کر تے ہو نے بولی۔ " بس جلدی الم جنی \_ سریس در د تھا۔ کولیک کی جنی کی شادی می سب ادهرجارے تھے۔ میں ، معدرت کرنی۔ المريس ورويع؟ ذراليث جاؤ ..... حاسة بنادوں میں؟'' دونوں میں نوک جھونک تو تکرار کے بادجود فقل مدردي هي \_ '' اُن کی بین خاصی خوبھٹورت تھی۔جس سے شادی ہور ہی ہے اس نے جنیں دیکھے کئے پیند کیا تھا۔ الله بیتیاں وے تو خوبصورت وے .... ہر کوئی خوبصورت لڑکی مانگتاہے ۔''( '' دل حچونا کرتی نہواتئ معمولی باتوں پر ..... ماری مناال کسی سے کم نہیں ہے۔ میں نے اپنی سروس میں ہزاروں لڑ کیاں دیکھی ہیں۔ اپنی دیکھ ر مکھے گیئر ہے سب ہی احیقی ملکنے گئی ہیں۔'' '' میری بنی کو کوئی بڑا آیسر پسند کیوں نہیں سُر لِيتَارِ" نير و كَيْ مايوى كُم نه جوتي تقيي ميا يوغصه آسكيا \_

' نیرہ .... بتم میں احساس کمتری ہے۔ اور اب يهاحساس كمترى اين جي مين بيداكرنا جابتي مورالله ىرىجىرە سەركھوبىمرنېيىل نكل گئى تىمبارى بىچى كى .....، 'الله میدا کرتا ہے قوجوڑ جی بنا تا ہے۔''

'' آپ کا جوڑ کیوں شہ منایا ..... کچر؟'' نیرہ کا ہیر تيرنشائے پراگا۔ميا تکملا کر بوليں۔ ' مجھے جیموز ہ ..... میری احیمی گر رگئی ..... باقی

(دوشيزه 60

''ا فذر سنیند نگ ہوجاتی ہے نان لڑ کے لڑی کی ۔۔۔۔'

نیر و نے تکلفی ہے میا کی ٹا نگ پر ہاتھ مار کر ہولیں۔

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

zaksociety.com

"لو ...... إدهراً كل اليابات كرنا جائى إلى آب؟"

" تمهارے ليے ايك پر و پوزل ذهونذا ہے۔"

" نوجهى سمجھ لو ..... ميا كى ملاقات ہو كئ تقى اُن لوگوں ہے ...... كفل ميلا دميں۔"

" مما ..... پليز پبلياں نہ بجوا كيں ۔ جلدى ہے بناڈ الیں۔"

بناڈ الیں۔"

'' تمہارے ول میں چھ ..... ہولو ہٹا ؤ۔ 'وہ الٹا موال کرنے لگیں۔ '' جھے کیا پیتہ ممادہ کون ہے کیا ہے؟'' '' میں اس پروپوزل کی بات نہیں کررہ ی ... چ ''کہوں تو مجھے یقین نہیں آ'تا کہ تیں سال تک تم میں کسی لڑ کے نے وکچیسی نہ لی۔''

'' مما.....لڑکوں کا وکچیں لیما.....ایموشنل ایجور ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ....انوکھی بات ایسوں کومیرا لفٹ نہ کرانا ہے۔LAm Proud Of It'

" منابل ......تم چیس سال کی ہوگئ ہو ...... میری شادی کواس عمر ش پانچ سال گرر چیا ہے۔
گر میری شادی ناکام تھی۔ یہ والدین کے بھی
والدین کی Pre Decided تھی۔ یہ والدین ہے بھی
د بی تھی کہ جھے لال فراک، لال شلوار اور لال
پنز یا اوڑھا کے ہاتھوں میں لال چوڑیاں ڈال کے
ہانچ سال کے چیاڑا دکسن نیچ کے عقد میں و سے دیا
گرا۔ اسے کیا نکاح کا نام دیا گیا۔ کیا نکاح وقت
گرا۔ اسے کیا نکاح کا نام دیا گیا۔ کیا نکاح وقت
گرا۔ اسے کیا انکاح کا نام دیا گیا۔ کیا نکاح وقت
ایک ووس ہے کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہوئی ..... بلکہ
منکوحہ تھے سوشادی ہوگئی۔ تیجہ بھی تین سال میں
منکوحہ تھے سوشادی ہوگئی۔ تیجہ بھی تین سال میں
منکوحہ تھے سوشادی ہوگئی۔ تیجہ بھی تین سال میں
سامنے آ گیا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایپ
منافعہ یارشرکا انتخاب خود کردیہ تی ہوں کہ تم ایپ

مناہل کا چیرہ شجیدہ تر ہو چلاتھا۔ وہ جیسے فہل بار

'' بیانڈرسٹینڈنگ ہوتی کیا ہےتم نے دیکھا ہوگا ونتر میں ایک بھی خاتون ملازم موجود ہوتو وفتر کا ماحول مبذب اور زبان بواشد موجاتی ہے۔ صنف مخالف کے ساتھ ایک بناو ٹی سا رویہ ہوتا فطری حیا مجھی ہے۔اس کے علاوہ جہاں دونوں اپنی اپنی محبت كوانتبا ثابت كرنا جاح ين وبال اعدكا كحرورا یں،اکھڑاین پایدلحاظی برزبانی دبالی جاتی ہے۔کوئی بھی انڈ رسٹینڈ نگ مکمل انڈ رسٹینڈ نگ نہیں ہوتی ۔ بسا اوا ایوں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے روشل جوالي سوچ كو جان تو خوب ر با ہوتا ہے مكر وہ اسے لبوں بر لا شبین سکتا کیونکہ اس میں تعلق مجر نے کا احمال ہوتا ہے۔ اگر محبت محض اتنی ہی اعدر سٹینڈ تگ ہے کہ دوسرا کون سا رنگ ہشروب، کھانا، گیت نغمہ پسند کرنا ہے تو میانڈ رسٹینڈ نگ تو ریل کے جھوٹے ے سفر کے ہمسفر منتوں میں کر سکتے ہیں۔'' آج تو مانے ساری بائیں گری کیں۔

وہ کوئی اُن پڑھ عورت تو تہیں تھی۔ نیرہ کی نفساتی گرہوں کو بھی تھی۔ نا حاصل تمنا تیں کس طرح اولا و
میں شفٹ کی جاتی ہیں۔ ویسے ماں بٹی میں آگیں کا
مکا لم ہو کم ہی ہوتا تھا۔ شاید یہ تھی عام برتھیں ہے کہ ہم
جو بچے سوچتے ہیں خواہ وہ کسی کے بھلے اور فلاح کا کیوں
نہ ہودوسروں تک کما حقہ پہنچاتے نہیں ہیں۔

مراس ون ماں بٹی کی باتوں کی آ وازیں کان پڑی تو میا ہمدتن کوش ہوگئیں۔ آج کچھ گلے شکوے سواتھ۔

'' تم مجھ ہے پچھشیئر ہی نہیں کرتیں۔ حالانکہ بیں فرینڈ کی مدر ہی ہوں۔'' نیر د کہ رہی تھیں۔ '' کیا شیئر کروں مما جائی ۔۔۔۔ آپ بھی جاب میں بردی ۔۔۔ میں بھی چھودن بعد آتی ہوں۔' '' اب دیکھو اِ دھرالماری میں کیا سرد لے کھڑی ہو۔ میں تم ہے بچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔''

ماں کی باطنی آ واز کو پر کھر ہی تھی۔وہ اُٹھ کر ڈریسٹک نیل کے سامنے جا کھڑی ہوئی ملیٹ کر کہا۔

''گر .....عبت تو اندهی ہوتی ہے ....اس میں جانچ کیCapability تلاش کرنا حمافت ہے۔میا نے مجھے ایک بار کہا تھا مناہل بٹی شاوی بہت سوج سمجھ کے کرنا۔

''لو جی ....اس میں میا کی کیانفیحت ....جس انسان کوجس معالی ہے بھی واسطہ شدر ہا ہووہ اس کے بارے میں گانفیحت کرے گا۔''

اس دوران نیرہ فون پر آئے والی کال پر متوجہ ہوئی اور منابل باہر کچلی گئی تگر میا کا زہن مسلسل کا م كرر باخما كيونكه مان بني كي گفتگو وه بن چکي تعيس \_ وه چھٹی کا دن تو نہیں تھا گرینیرہ کی کوز کام بمپر پڑ ہور ہا تھا۔ اس کے وہ گھر پر تھیں۔ لاؤ تج کے بڑے صوفے پُرکمبل کینٹے لیٹی تھیں۔ دن کے گیارہ بیجے کا همل تھا۔نومبر کا اختیام اور سروی کی نثر وعات تھیں ۔ میا پین میں کھٹ بھٹ کررہی تھیں۔ عالیا بیرو کے لیے جوشا ندے والی جائے کتیار کر رہی تھیں انہیں منائل كاناوانستها تنظارتهمي تقابه

ٹرے میں دو کب رکھ کروہ لاؤ بچ میں آ<sup>تی</sup>یں۔ ٹرے میز برر کا کر لائٹ جلائی اور شفقت سے بولیں۔ " الحونيره ..... همت كرو ..... مين دو تيجيه لكادين ہوں۔ گرم گرم ودوھ تی جوشاندہ کس کیا ہے۔ "جزاك الله .... مهر مانى بآيك- "نيرون كسك كرا نفتة المفتة كبارجائة كأكب الثمانة موئة كبار ' میرے کیے فرشتہ رحمت بن کر آئی ہیں۔ الميلى جان كاكون تھا كرنے والا.....

ابھی ووید بات کررہی تھیں کہ نجلا گیٹ کھلنے اور زیے برسمی کے آنے کی آوازیں سنائی ویے لکیس۔ پھران میں مناہل کی آ واز نمایاں ہوئی میا کھل آھیں۔

منابل آربی ہے۔ اِنھیک کہتے ہیں

دل کو دل ہے راہ ہوتی ہے۔ابھی اسے ہی سویے جار ہی تھی ۔

" بیمنابل باتیس کس ہے کرتی آ رہی ہے؟ کیا ناہیرہ ساتھ ہے۔' لا دُرج کے در وازے ہے داخل ہوتی مناال وکھائی وی\_

وہ باری ہاری مما اور میا کے سینے سے لگ کر ملی۔ منائل کے سیجھے شلوار قمیض میں ملبوس اُدھیڑ عمر مرو ا ندر آ گیا تھا۔ وونو ل خوا نتین کی سوالیہ نظر بین اس پر تھیں ....منابل نے مشکل حل کردی۔

''مما..... بیزوازعلی مشعل ہیں ..... بہت بڑے آورمشہور شاعر ہیں .... ناہیدہ خالہ کے ہال محفل مشاعرہ میں ان سے ملاقات ہوئی..... میربے بھا گے گھن گئے۔

مشعل جی اید میری مما نیره کی میں .....اور پیہ ميري ميا ہيں .....عمل ان ووٹول کی ڈھیروں یا تیں

آپ ہے کرچکی ہوں۔'' مشعل صاحب نے (جونیرہ بی کے ہم عمر تھے ) ما تھے پر ہاتھ لے جا کر دونوں خوا تین کو آ واب کیا۔ میائے انشریف رکھے کی وعوت وی۔ پھر ھائے کے دو کپ کی جانب نگاہ پڑی تو کہا۔ "ميں جائے لے آئی ہوں۔"

'' میں بنالاتی ہوں میا....'' مناہل ا<u>ش</u>صنے ہی تھی تھی کہ میانے روک دیا۔

" تم میشو ..... مال سے باتیں کرو ....مضعل صاحب ..... تب بھی ایزی ہوجا ئیں۔بس میں وو منٹ میں آئی۔

مياز برلب مسكراتي كين مين چلى كئيس يسكث، سوئن حلوہ اور جائے کے لواز مات برمشمل ٹرے ليےواپس آئی توسال بدلا ہوا تھا۔ نيرہ بي كا چيرہ انجمي يكه دير بهليد والايرم وه تعكا بهوا عرهال جيره مذتها\_ عصه أس براتنا واضح تها كه چھپتا نه تھا۔ مناال كي www.apalksociety.com

نیرہ کا بیرہ اگر کا لو تو لہوہیں ..... وولوں آیک دوسرے کو محبت ہے ویکھ ویکھ کر جان لٹارہ ہیں۔ میا جو خاموش تماشائی بی کھڑی تھیں۔ آیک دم حرکت میں آئیں۔ تالی بجاتی ہوئی آگے بردھیں۔ "شاباش.... ویل ڈن منائل...." نیرہ نے ترکی کرد کھاا ہے چھے پر سوڈرے مارنے کو آئیں۔ "تم آئی اچھی اوا کاری کر لیتی ہو۔ چھے انداز ہ نہ تھا.... ہی اب پی مال کا مزید امتحان نہ لؤ۔ "کی نہ تھا... کی وہ نیرہ بی مال کا مزید امتحان نہ لؤ۔ "کی ان بیٹھ جاؤ نیرہ ... تمہاری طبیعت تھیک تھیں۔ ان بیٹھ جاؤ نیرہ ... تمہاری طبیعت تھیک تھیں۔ ان میٹھ جاؤ نیرہ ... تمہاری طبیعت تھیک تھیں۔ ان میٹھ جاؤ نیرہ ... تمہاری طبیعت تھیک تھیں۔ ہوئے ۔ مسکرا کر کہا۔

"ارے ارے چھوڑ بچھے ۔۔۔۔۔ کجھے اب جلای

ہے جائے کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ بی دیر بیس ریحانہ
گیلائی آنے وائی ہیں۔ تہہیں وہ فیس بک پرو کچھ کہ
پند کر چکی ہیں۔ علی عابد گیلائی نے بھی تہہیں پہند
کرلیا ہے۔ "نیرہ کے چیرے پردونق بحال ہوئی۔
مشعل صاحب نے جاتے ہوئے کہا۔
مشعل صاحب نے جاتے ہوئے کہا۔
"میری چائے کی خوشگوار ملاقات تک اُدھار رہی۔"
موئی ہے۔ "نیرہ ٹی نے بنس کر جواب دیا۔
موئی ہے۔ "نیرہ ٹی نے بنس کر جواب دیا۔
مزابل نے اپنی مما کے گھے میں بانہیں ڈال
دی اوروہ سب منتے گئے۔

طرف اشارہ کر کے وہ شاعرصا حب سے بولیں۔
"کتابت فرماتے ہیں آپ ..... شادی شدہ
بھی ہیں ....اس عمراس مقام کے ساتھ آپ میری بینی
ہے شادی کی درخواست لائے ہیں؟" مناال اسارٹ
اسٹامکش لڑکی بے قکری سے بیٹھی مشکرار ہی تھی۔
اسٹامکش لڑکی بے قکری سے بیٹھی مشکرار ہی تھی۔
شاعرصا حب کے چیرے پرتو ہین کیے جانے
شاعرصا حب کے چیرے پرتو ہین کیے جانے
سے تاثرات انجرے وہ ادبدا کے مناال کو و کیھنے
گئے ،مناال یونی۔

استخاب خودکر نے کاخق ویا تھا۔۔۔۔ ویا تھا تال۔۔۔۔۔!'' استخاب خودکر نے کاخق ویا تھا۔۔۔۔ ویا تھا تال۔۔۔۔۔!'' اور مما۔۔۔۔ یا و ہوگا۔۔۔۔ ٹیس نے کہا تھا محبت اندھی ہوتی ہے آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں مشعل صاحب کی توجین نہیں کرسکتیں۔ان کا آپ چون ہے بھی ای بات پر جھر اہوا ہے یہ پہلے ہی آپ سیٹ ہیں۔'' بات پر جھر اہوا ہے یہ پہلے ہی آپ سیٹ ہیں۔'' سیدھی ہو جی شادی شدہ۔۔۔'' نیرہ انی کمبل بھینک کر سیدھی ہو جی سے

''جی .....ر سے ان سیان کی والدہ مفلوج خاتون ہیں۔ بڑے والا ر سے ان تو شادی کر کے قطر چلا گیا۔ چیموٹا ہاسپئل میں ہوتا ہے۔ بے چاری مفلوج عورت کی تگہبانی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔'' مناہل کی تو آئکھوں پر ہمدر دیوں کی پٹیاں بندھی تھیں۔ '' تو اس بڑھا ہے میں ان دونوں کو جوان ملازمہ چاہے۔ بنیرہ کا لہجہ بے ملازمہ چاہے۔ بنیرہ کا لہجہ بے ملازمہ چاہے۔ میں ان دونوں کو جوان حد سخت تھا۔ مگر مناہل خوف زوہ ہوئے بغیر رطب اللمان رہی۔

ر حال دی۔ '' ٹی وی کے مشاعروں میں آتے ہیں....۔ زمانہ اِن کو پہند کرتا ہے...۔گر...۔'' '' تما کیں نال بیسہ آپ کی گئی کتا ہیں آپکی ہیں۔''وہ جوایا محبت لٹا تا ہوا پولا۔

(روشيزه 63 ک



م گان کی چڑیا ا

' عجیب بیں آپی بھی اپنے گھر والوں سے میں ملتیں اور پھو یو کے لیے بے چین ہو گی عِالَى بين -" ده ہؤ بوائی - " خیرمیرے لیے کھانا میرے کمرے میں لے کرآ وَ مِیں نہائے چارىي يور كھانا كھا كرسوؤل كى آئي كوبتادينا۔ "اس نے كہااوراوير كى جانب

> ویکھیے بابا سائیں ائیاری اوراصفی بھیانے ہاری ساری کتابیں تکال کر اسٹوریس ڈال دی ہیں جالانکہ وہ ہم نے اینے کمرے میں ہی رکھی ہوئی تھیں۔'' سب ہے چھوٹی علیشے نے سلطان احسن کے سامنے اپنا مقدمہ بیش کیا اور پر ہیے کو یتہ تھا اس مقدے کا کیا ہونا ہے؟'' اس لیے وہ استهزا ئىيانداز مى مسكرائى گرعلىشے چھوٹی تھی ۔ وہ ا بھی ان با تول ہے ٹاوا قف تھی سو .....

> " بیاری اور اصفی کیا ہے، ان کے نام ارمغان اوراصفہان ہیں ۔اور جب نام ہی لےلیا تو بھیا بولنے کی ضرورت کیا ہے آئندہ ہے اگر البين بڑے بھيا اور چھوٹے بھيا نہ کہا تو پھر ریکھنا۔'' وو اُسے لناڑنے کے شوق مین اصل بات گول *کر تھتے*۔

''مگر ہا یا سائیں! دونوں بھائیوں نے ہماری کتابیں اسٹور میں ڈال دی ہیں ہمارے کمرے ہے نکال کر۔'' وہ رو بانسی ہوکرمنمنا ئی۔ '' کون سارتهما را کرده بین انبهوای نے کرسری

نظروں ہے علیشے کو دیکھا۔ان دونوں کا نمرہ اور تم دونوں کا کمرہ دونوں تمہارے دونوں بھائیوں کے ہی ہیں۔ مجھے ویسے بھی تم دونوں کا قیام بہاں مخضر ہے مخضر ہی رکھنا ہے۔ جیسے ہی رشتہ آئے گا اییخ گھر کا کردوں گاتم دونوں اس گھر میں مسافر ہواور مسافروں کی طرح ہی قیام کروضرورے کی كتابيں استعال كركے استور ميں ہى ركھا كرو\_ انہوں نے فیصلہ صادر کردیا اور پرشے نے شکوہ کرتی نگاہ ہے ماں کو ویکھا جنہوں نے نظر س

چرالیں۔ ''مگر بابا سائیں! اسٹور گھر کے پچھلے جھے '''سکی ایس ورمیان میں ہے۔وہاں باربار ..... 'اُس کی بات درمیان میں ہی تھی ۔

بس مريد كوئى آر كيومنك تبين'' انہوں نے بخت کہے میں کہا تو علیہے آئکھوں میں آ نسو بھرے بھرے کین میں چلی آئی اور آٹا كوندهى يرشيه كا دل عاما كه وه سب يجي جهور محال کا ای ای چونی کس کو بتا یک کوخیالوں کی

FOR PAKISTIAN



دنیا ہے نکل آئے اور حقیقت کے حارز ارول میں قدم رکھے پھر یہ بات کہ آنسو بھی اُس کی آنکھوں ہے۔ نہیں نگلیں کے مگر مجبوری تھی اگر اگلے آ دھے تھٹے میں کھانا نہ نکاتا تو سلطان احسن نے امال جان کے اگلے اور پچھلوں کی تسلیس کھٹال کرر کھ جان کے اگلے اور پچھلوں کی تسلیس کھٹال کرر کھ ویا تھا۔ اُن کھاکرر کھ ویا تھا۔

☆.....☆.....☆

بات کھی جہانیں تھی سلطان احسن ادر عاکشہ سلطان کے پانے بچوں میں سے سب سے بردی درشے کی شادی ہو بھی تھی باتی دد بیٹوں اور وو درشے کی شادی ہو بھی تھی باتی دد بیٹوں اور وو بیٹیوں کے پاس ایک ایک کمرہ تھا۔ بیٹوں کا کمرہ مراعات کا منہ بواتا شاہرکار تھا۔ 42 ان ایل کی فرق وی دی وی آئی ہوڈ ، سنگل ، سنگل ، سنگل دد بیٹر مراعات کا منہ بواتا شاہرکار تھا۔ کے لیے صوفہ سیٹ اور ووستوں کے لیے صوفہ سیٹ اور موستوں کے لیے صوفہ سیٹ اور موستوں اور اران کا کیا ہوا بھیلادا جور وزانہ سیٹنا تو ایک اور ہنگا مدردز تیار تھا تین پیٹ کی الماری کے کپڑے ایسے نکالے جاتے کہ ہر بیٹے انہیں تر تیب دینا ایسے نکالے جاتے کہ ہر بیٹے انہیں تر تیب دینا اللہ تا۔

ادر بیٹیوں کا کمرہ ساوگی بلکہ سمپری کا شاہ کار ایک پرانا گھسا ہواسنگل بیٹرادر ایک بیبل جس پر ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں وہاں سے اصفہان ادر ارمغان نے ان کی کتابیں ہٹا کر اپنا کمپیوٹر سیٹ کرویا تھا اور اگر بھی دوستوں کو کمپیوٹر پر بیٹھنا ہوتا تو اُن کو کمرہ بدر بھی کردیا جاتا ادر یہ بات علیشے کو بہت کھلتی تھی سو وہ شکایت لے کر بابا سائیں کے بیاس کئی ادر منہ کی کھا کر آئی۔ اپنے سائیں کے بیاس کئی ادر منہ کی کھا کر آئی۔ اپنے کیڑے دہ ددنوں اہاں جان کی الماری میں اُن کے کیڑوں کے ساتھ رکھتی تھیں۔

تو بات کیجہ نہیں تھی بات صرف بیٹے ادر

بیٹیوں میں الفناف آئی غیر منصفانہ قرابھی گی تھی آج جب لوگوں کے لیے بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے سلطان احسن زمانۂ جاہمیت میں زندہ ہتے جسے 9th کلاس کی علیشے ذہنی طور پر قبول نہیں کر یار ہی تھی اور پرشے چاہتی تھی کہ وہ قبول کر لے کیونکہ ای میں بہتری تھی عافیت تھی۔ قبول کر لے کیونکہ ای میں بہتری تھی عافیت تھی۔ عاکشہ سلطان چاہتی تھیں کہ ابھی علیشے حقیقت عاکشہ سلطان چاہتی تھیں کہ ابھی علیشے حقیقت فوقیت ویتا ہے اُن کے لیے بیٹیوں کا استحصال کرتا ہے۔ مگر پرشے چاہتی تھی کہ علیشے کوسب معلوم ہونا چاہیے۔

₩....₩

''انال جان! باباسائیں ہمیشہ ایباہی کرتے بیں ہارے ساتھ۔ وہ ہمیشہ ہاری درست شکایت ربھی بھائیوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔'' علیشے کی آئیمسین م اور کہے ہمیگا ہوا تھا عائشہ سلطان نظریں جرائیں۔

دوجہیں ایس تو کوئی ہات نہیں ہے تہیں لگا ہوگا ایسا۔'' انہوں نے نظریں چراتے ہوئے سامنے پڑے کپڑوں کی تہد نگاتے خودکومصروف ظاہر کیا۔

''بس کردی المال بس سسماف کروی المی بسی سست معاف کروی المی سیس سست معادا لرکی ہونے کا گناہ معاف کروی کرویں اس کے ساتھ ایسا۔ بتادیں اسے حقیقت در ندور شیے آپی ہے براحشر ہوگا اس کا کہیں کی نبیل رہے گی ہے۔ بیخوابوں کی دنیا میں رہنے والی نازک لڑکی نفسیاتی یا پاگل ہو کر مرے گی۔' بولتے ہولتے دہ بے افتیار سک انفی۔ " پرشے آپی کے افتیار سک انفی۔ " پرشے آپی کے اور شیے آپی کے ساتھ، اُن کی تو شادی ہوگی ہے ناں! گر دہ ساتھ، اُن کی تو شادی ہوگی ہے ناں! گر دہ ساتھ، اُن کی تو شادی ہوگی ہے ناں! گر دہ ساتھ، اُن کی تو شادی ہوگی ہے ناں! گر دہ ساتھ۔ گھر کیوں نہیں آپیں۔' علیشے نے خاصی ہمارے گھر کیوں نہیں آپیں۔' علیشے نے خاصی

ٹوفز وہ نظر ول سے مان کو دیکھا۔ ''انند جا فظ '' اکتر جا فظ '' اکتر ہا فظ '' اُس نے بغیر کئی کو مخاطب

"نینا کمیں کیا ہوا تھا درشے آپی کے ساتھ ؟" پرشے نے مال کو دیکھا تو انہوں نے آ تھوں میں آئی تمی کو بے دروی سے صاف کر کے سامنے تہہ کر کے دیکھ کپڑے اٹھائے اور الماری کی جانب کر گئد

یڑھ یں۔ ''کوئی نہیں بنائے گائمہیں کہ ورشیے آپی کے مناتھ کیا ہوا تھا گر میں ضرور بناؤں گی۔ کیونکہ گڑیا میں تنہیں پاگل ہوکر مرنے نہیں دوں گی۔'' اُس نے آتھوں کی نمی کو پو نچھا اور علیشے کو مللے لگالیا۔

☆.....☆.....☆

اُس نے سلائی کے بڑے بڑے ہائٹ کی اور تیزی اسٹ کی اور تیزی سے سامنے رکھے ٹوٹس پر نظریں تھمائی شاہ کی اور تی جوس شاہ کی اور تی جوس مائٹ کلاس میں اور تی جوس اکال کر اُس کے سامنے رکھا وہ ووسرے ہاتھ بڑے اضطرابی انداز میں بال پوائٹ کو کھول بند کررہی تھی۔

سرر ہیں۔ ''شیلز ہے! کیوں اتی مصطرب ہوتمہارا پیپر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ'' اُس نے اُسے تسلی دی وہ ہرسمسٹر میں اتنی ہی مصطرب ہوتی تھی ۔ مرتھی ذہیں ، پوزیشن لاتی تھی۔

'' تجھے معلوم ہے۔'' بڑا ککڑا توڑ جواب آیا، اوروہ چپ ی ہوگئی۔

'' آچھا ہے جوں تو لے لو۔'' اُس نے دوبارہ ہا۔

'' پلیز آپی! مجھے ڈکٹیٹ مت کیا کریں مجھے جو کرنا ہوگا خود کرلوں گی۔''شیزے کی جانب سے بڑا ٹکڑا توڑ جواب آیا اور وہ مکمل طور پر خاموش ہوکرا بیک کریم کا انتظار کرنے گی۔ تب ہی شاہ لیز!ناشتہ کر کے اُٹھ کھڑی ہوئی۔

سیسی بیت '''نی امان اللہ .....!'' کہتے ہی اُس کی نظر اخبار کی جانب اُٹھی اور اُس کے چیرے پر ناگواری انر آئی۔

''شیلز ہے! تہہیں کتی بارمنع کیا ہے کہ اس طرح ہرجگہ اپناسائن مت کیا کروہھی بہت نقصان اٹھاؤ گی۔'' اُس کے لہجے میں غصہ مقااور اُس کیا بات من کر تنتاتی ہوئی شیلز ہے مزبی ۔ بات من کر تنتاتی ہوئی شیلز ہے مزبی ۔

''آپی! آپ کو بھی گئتی مرتبہ منع کیا ہے کہ بھے کہ بین جاتے میں ٹو کا مت کر لی میری ماں کو بہت کھیے کہت کہ است کر لی میری ماں کو بہت کھی تھی ہیں۔ اور دوسری بات آپ میری ماں نہیں مال کی جگہ ضرور لے چکی ہیں مگر میری ماں نہیں ہیں اس لیے جھے پر روک ٹوک کم سے کم کیا کریں اور تغییری اور سب سے اہم بات کہ میرے ڈیڈ میرے ماتھ کے گھر والون جس سے ڈیڈ میرے ماتھ کے گھر اور طفر سے ڈیڈ میرے ماتھ کے گھر اور طفر سے گئی ہوئی مردی۔ کو دو طفر سے گہتی ہوئی مردی۔

'' الله تمہارے مان کوسلامت رکھے بلکہ ہر بٹی کے مان کوسلامت رکھے۔' وہ عجیب نوٹے ہوئے لہج میں بولی اور شیلزے کے دل کو اپنچے ہوا۔ اس نے اپنے سے صرف چار سال بڑی ورشیے آئی کود بکھا جو کہ اُس کی سوتیلی مان تھی۔ مگر اُس نے مجھی سوتیلا پن نہیں وکھایا تھا۔ مگر وہ خوو اس سے اکثر روڈ ہو جاتی تھی۔

" سورى ورشي آلي!" أس في ندامت

''الس او کے۔' ورشیے نے اُس کی شرمندگ وور کرنے کو مسکرا کر کہا تو وہ بھی جلدی ہے اسائل پاس کرتی باہر نکل گئی اور ورشیے نے سیر صیاں اتر نے ایک کریم کو و بکھا اور ڈاکٹنگ نیمبل وہ بارہ party ociety.com

ے تر تیب و نے لگی۔

☆.....☆

''شیلزے!تمہارا پیپرکیسا ہوا۔''حمیران نے اُس کے برابر میں چلتے ہوئے یو حیما۔

'' ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، حالا تکہ ایک کالی بلی نے راستہ کاٹا تو تھا۔'' وہ شرارتی انداز میں بولی۔

برق -''او ہمیم! آپ کی گرائمر بہت ویک ہے میں بلاتو ہوسکتا ہوں گریلی نہیں۔'' حمیران نے تپ کر کہا۔

''اچھاتو وہتم ہتے؟''اُس نے بلیک جیز اور بلیک اٹی شرٹ میں ملبوں حمیران کو دلچیں سے دیکھا۔

'' ظاہری بات ہے بلیک کیٹ کو کالا بلا ہی نظر آنا ہے۔'' اسنے بھی اُس کے تکمل سیاہ لباس پر چوٹ کی۔

'' چلوحساب برابر بدلہ کے لیا نہ سے اب چلو کچھ بیٹ بوجا ہوجائے بیشر مین مصطفیٰ علی اور مانو کہاں ہیں۔'' اسنے اپنی طرف سے بات ختم کردی۔

ادرسا منے ہی وہ چاروں بیٹھے نظر آگئے۔جن
میں سے ہانو کی نظریں اُن ہی کی جانب اُٹھی ہوئی
تھیں اور اس کی سوچیں زہر یلی ہورہی تھیں۔میم
شاہ لیز اا بیک بید کوئی پوزیشن یا ٹرانی نہیں ہے نہ
ہی حسن وخوبصورتی بیمیراکزن ہے اور ہر بار اور
ہیری محبت
ہیر چیز کی طرح تم مجھ سے میراکزن اورمیری محبت
نہیں چھین سکوگی۔ میں برباد کردوں گی تمہیں،
تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ خود اپنا منہ چھپائی
تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ خود اپنا منہ چھپائی
پھروگی خود سے بھی۔''اور اس کی زہر یلی سوچوں
پھروگی خود سے بھی۔''اور اس کی زہر یلی سوچوں
جیل آرہی تھی اور ایک اور نظر بھی شان سے براغی

مونی کهی اور وه اس نظر سے قطعی بے خبر کھی اور وه نظر تھی حذیفہ احمر کی ، حذیفہ احمر ورشیے کا پھو پی زا دکز ن تھا۔ اور اسنے کی بارشیز ہے کو اس کے گھر میں دیکھا تھا اور بیہاں یو نیورٹی میں بھی .....اور اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب دہ اس حسین اور معصوم لزکی کا اسیر ہو چکا ہے۔

\$.....\$

'' عائشہ! کہاں ہوتم ؟'' سلطان احسن نے لاؤنے میں داخل ہوتے ہوئے آواز وی تو عائشہ اسیخ کمرے نے فورا نکال کریا ہرآ گئیں۔ '' السلام علیم!''انہوں نے آ ہستگی سے کہا۔ '' علیکم السلام!''انہوں نے آ ہستگی سے کہا۔ '' وونوں لڑکیاں کہاں ہیں نظر نہیں آر ہیں۔'' احسن صاحب نے ادھر اُدھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوئے کہا۔

'' وہ اینے بھائیوں کے کمرے میں ہیں۔'' اُن کی بات ابھی پہیں تھی کہ دہ تیزی سے بو کے۔ '' دیاں کیا کرری بیں ؟''

'' وہ میں نے اصفہان اور ارمغان کی الماری درست کرنے کو اور کمرے کی صفائی کو کہا تھا۔'' دونوں بیٹے اُن کے یو نیورٹی کے ساتھ پاکستان اور برگئے تھے۔

" ہند" کہتے ہوئے وہ ایکدم سے کھڑے ہوئے اور تیزی سے آگے بڑھ کر انہوں نے بیٹیوں کے بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے علیشے الماری درست کرتی نظر آئی اور پرشیے کمرہ سمینتی اور نہایت دھیمی آواز میں کمرے میں اقبال بانو کا دشت تنہائی نجر ہاتھا اور دوسرے ہی ۔لیچوہ کمرے میں ہے وہ کمرے میں ہے۔

'' اوہوتو حجیپ حجیپ کریے کارنا ہے ہور ہے ایک ہے۔''ورود ماڑ ہے۔

'کون ہے گارنا ہے بابا؟' علیقے کی نظریں حمرت ہے جبکہ پر شیے کی نفرت ہے اٹھیں ۔ '' یہ گناہ …… پہتہ ہے گانے سننے والوں کے کانوں میں پچھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن ۔'' وہ چیخے۔

'' تو پھر باہا کیں ۔۔۔۔۔ بھائیوں کے تو آتھوں بی بیں کا نوں میں بھی سیسہ ڈلے گا وہ تو ٹی وی بھی و یکھتے ہیں ،آب انہیں منع ۔۔۔۔۔'' اور بات ابھی اُس کے مند میں بی تھی کہ احسن صاحب اڑتے ہوئے اُس تک آئے اور اس کے گال پر اتفاز ور وار طمانچہ مارا کہ یا نچوں انگلیاں اُس کے گالوں پر ابھر آتھیں اور اُس کی آتھیں آنسوؤں سے بھرکئیں۔۔

" میرے بیٹوں کا مقابلہ کرتی ہے میرے شیروں کا میں ہاروں کا میں ہے اور وال کا سستا کندہ ایسا کیا تو میں زمین کھود کر گاڑووں گا مہیں چاہیے جھے ایس اولاو۔ " وہ غصے ہے وہاڑے اور باہرنگل گئے اور بہرنگل گئے اور بہرنگل گئے اور بہرنگل گئے اور بہرنگل گئے اور بہر شیمے کے اسکی ہوئی علیقے کو اپنے ہاروں میں مجرالیا۔

''کول مندگتی ہواُن کے کتی بارکہا ہے کہ چپے ہوجایا کرو۔''پرشیے کے لیجے بیل غصرتھا۔
''مگرآنے! بیناانصافی ہے جو بات ہمارے
لیے غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے بیہ
لیے غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے بیہ
(Grading کیسی ہے؟''وہ سکتے ہوئے بوئی۔
'' یہاں ایسا ہی ہے جو بات ہمارے لیے غلط ہے وہ اس گھر کے بیٹوں کے لیے ورست ہے اور یہ بات تم ابھی ہے بھولوآ گے کے لیے آسانی رہے گی۔''وہ خی ہے بولی۔
رہے گی۔''وہ خی ہے بولی۔
رہے گی۔''وہ خی ہے بولی۔

'''تحمر آئے! ہاہا PHD ہیں'اِن اسلامک ہسٹری'انہیں تو سب پیتہ ہے پھر۔' وہ آ نسو پو نچھ کر پوچھ بیٹھی۔''وہ تو یو نیورسٹی میں پروفیسر

" من تم نے سائنیں چراغ تلے اندھرا، تو وہی مثال یہاں ہارے گھر پرصاوق آئی ہے، پوری ونیا کو انساف اور اسلام پر لیکچر دینے والے کے این گھر میں انصاف اور اسلام نہیں ہے۔ 'وہ استہزائیہ بنسی اور باہر سے شور لھے بہلحہ بلند ہور ہا تھا۔

'' جاال عورت! یہ تربیت کی ہے تُو نے الرکوں کی ہے تُو نے الرکوں کی مجھ ہے منہ جلاتی ہیں ۔' اوراب اس جائل جی رہ اوراب اس جائل عورت کی سام کا تقابہ '' بیدجانے بغیر '' بیدجانے بغیر کہ جب عورت کہتیں شاوی ہوگر جاتی ہے تو وہ گھر اس کا خاندان بنتا ہے وہ خووا س کا شو ہراورا س

"السلام عليكم! ورشيه آيليكيسي بين آپ؟" حذيفه نه اندر داخل بوت بوي رات كه كهان كاميدو خانسالان كويتاتي بوكي ورشيه سه

''ارے وعلیکم السلام! میرا بھائی آیا ہے۔'' انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیتے ہوئے خانسامال کو جانے کا اشارہ کیا اور حذیفہ کو لے کر اندر کی جانب لاؤنج کی جانب آ کراہے وہیں لاؤنج میں بچھےصوفے پر بٹھایا۔

''اور سنا و کیا حال ہے؟ اور پھو لی جان اور پھو پا صاحب کیسے ہیں ،راحمہ،ارحمہ اور حمز ہ کیسے ہیں؟'' اسنے ایک ،ی سانس میں سب کو پوچھے ڈالا۔

''آبی وم تو لینے دیں۔ سب خیریت سے ہیں اور خوش ہاش ہیں ای لیے یہاں موجو و ہوں ، ورنہ وہاں اُن کی کیئر کررہا ہوتا۔'' اسنے فریش

"آپ انظارمت کیجے گااگر میں دفئت ہے آ گئی تو گھر بر کرلول کی ورنہ مانو کے ساتھ کرلول گی۔' وہمصروف ہے انداز میں کہتی ہوئی یا ہرتکل

'نی امان الله .....' ورشیے نے آ واز لگائی۔ '' مائے ''اسنے بھی فارمیلٹی نبھائی۔ " آیی! خاصی مجڑی ہوئی ہے آپ کی لا ولى \_" اسنے كا زى كا سارت مونے كى آ واز س كركبا\_

'' کھڑی ہوئی نہیں لا ڈلی ہے۔'' ورشے کنے مجیت ہے کہا۔

" چلیں تھیک ہے، ٹھیک ہے آیی! آپ ہے

ایک بات بوجھوں؟''انے بوجھا۔ '' ہال ہال مہیں کب سے ضرورت پر گئی ميرے چھوٹے بھياان تكلفات كى \_' ورشيے نے میڈ سے فرالی نی جس میں اواز مات کے ساتھ عاے اور کولڈ ڈریک دونوں موجو و تھے۔

''آبیٰ! آپ بھی ماموں یا ی اورا پے کہاتی كمر والول كي بات تهيل كرتيل بهي أن كا يُونِيُّهتي تہیں ۔اُن ہے ملتی بھی نہیں ۔' اس نے محتاط انداز میں ورشے کو و کیھتے ہوئے کہا اور ورشے کا جرہ ا يكدم پھريلا ہو گيا۔

'' اس لیے کہ گھر اور گھر والے مان ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو سب ختم ہوجا تا ہے اور جب مجھےان سب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی صرف ایک مان کی ، تب وہ سب میرے مخالف کھڑے ہوئے تھے آ جھوں میں بدگمانیوں کی وهند لیے۔ ''اسنے کہتے ہوئے ایکدم بردی بے وروی سے آئھوں میں آئی نی کوصاف کیا۔

'' آپی! آپ معاف کرویں انہیں ، ما می اور يرشي ، عليشے آب كو بهت ياوكرني بيں " وه '' چلواللہ کاشکر ہے ۔'' ورشیے نے کہی سائس 🕏 کرائے اندرا تاری۔ '' اور نہ بی! بھائی صاحب کہاں اور کیسے

یں؟''انے یو چھا۔ '' الله كاشكر بے خيريت ہے ہيں اور آ فس

ے بیس آئے ہیں۔''ورشے نے کہا۔

'' اور سناؤ ، کیا لو کے جائے یا ڈرنگ '' ورہے نے پوچھا۔

" جب کے جائے ہے گ تب تک کولٹراڈ رنگ ہے کام چلالوں گا۔''! سے شرارہ

یے آپ کی لاؤلی کہاں ہے نظر نہیں آ ربی ؟ ' اے انداز کوسر مری کرے کہا۔

میری لاؤلی سورائی ہے، ویسے تمہاری و کچی بڑھی کیس جارات ہے میری لاؤلی کے ساتھ۔''انے حذیفہ کے کائن پکڑتے ہوئے کہا۔ '' ارے آیی! کان تو چھوڑیں ،میری وچھی کی دجہ صرف اُس کا میرا یو نیورسٹی فیلو ہونا ہے۔'' اسنے وضاحت دی تبھی او پر سے اتر تی شیکز نے نظر آئی اور ورشیے نے حذیقہ کا کان چھوڑ ویا اور وہ

" آبی! میں ورا مانو کی طرف جارہی ہوں۔''اسنے حذیفہ کو مکسر تظرانداز کرتے ہوئے کہا۔" کب تک آؤگ گڑیا ؟" ورشے نے برسبيل ب<u>و</u> حيما\_

' طَاہر ہے جب فارغ ہوجاؤں گی۔'' اسنے ا ہے محصوص کھے مارا نداز میں کہا۔

''ميرامطلب تفاگڑيا كه ؤنرتك آجاؤ تو ہم ڈنر پر تمہارا انتظار کرلیں۔'' ورشے نے بات

المنظل سے بولا۔

'' میں بھی انہیں بہت یا وکرتی ہوں۔ اور پرشیے اور علیشے کے لیے وعام کو بھی ہوں کہ بابا سائیں اُن دوتوں کے ساتھ کوئی برانہ کر مکیں۔ ایما برا جیسا میرے ساتھ کیا تھا۔'' وہ وکھ سے بولی۔

"ارے! چلوچھوڑ ویہ ہم کیا یا تیں لے کر بیٹھ شخیتم کچھلوناں!" ورشیے نے بات بلیث دی اور حذیفہ نے بھی بات کوموڑ نامناسب نہ مجھا۔

اپی پلین میں ڈالا اور ساتھ ہی ؟'' اسنے کہاب لے کر اپی پلین میں ڈالا اور ساتھ ہی کچپ ایک سائیڈ پرڈالا اور پودینے کی المی والی چٹنی اُٹھا کر پلیٹ میں ہی رکھ کی کائی ویر بیٹھے اور ہر چیز سے انصاف کرنے کے بعدوہ کھڑ اہو گیا۔

'' پھوٹی جان اور پھو یا صاحب کو میرا سلام کہنا حذیفہ، اور کسی دن سب کو لئے کر بھی آنا۔ میں بھی ملنے آؤں گی کسی دن اُن ہے۔'' حذیفہ جانے کو کھڑا ہوا تو درشیے نے کہا۔

" فضرور آئی!" اے کہا اور باہر نکاتا ہوا چلا گیا۔ اور باہر نگلتے ہوئے حذیفہ کود کھے کر ورشیے نے سوحا۔

معاف ہی تو نہیں کر عتی میں اس گھر کے کھنوں کو، بہت بڑا قرض تکتا ہے میراجودہ چاہیں کھی تک کھی ہیں اس گھر کے بھی تو ساری زندگی نہیں اُتار کتے۔'' سوچتے سوچتے اینے آئی تکھوں سے سوچتے اینے آئی تکھوں سے بی تھااورا ندر کی راہ لی۔

₩.....₩

" ایب کریم ورشیے کے بابا سائیں کے دوست تھے۔ان کے گھر شادی کے پندرہ سال بعد بنی ہوئی تھی اور جب وہ چودہ سال کی تھی۔تو اُس کی بال بہاٹائنس کی ہے۔ انتقال کر گئیں۔

پیزرہ سال بعد ملی ہوئی اولاد کو ایک کر کے اور
نوریدہ ایک نے مصلی کا چھالا بناکر پالا اور پھر
شیلز ہے ایک واقعی مصلی کا چھالا بناکی دہ دل کی
بری نہیں تھی گرنازک مزاجی اس میں کوٹ کوٹ کر
بھری ہوئی تھی ۔ ذراسی بھی خلاف مزاج بات
اسے گوارہ نہیں تھی ۔ اپنی مال سے بہت محبت کرتی
تھی لہٰذا ان کی جگہ ورشیے کو نہ و ہے سکی جو کہ اس
سے صرف چار سال بزی تھی ۔ ایک کریم کے
بہت کہنے پر بھی ورشیے کو اسنے مما کہ کرنہ ویا بلکیے
بہت کہنے پر بھی ورشیے کو اسنے مما کہ کرنہ ویا بلکیے
بہت کہنے پر بھی ورشیے کو اسنے مما کہ کرنہ ویا بلکیے
آئی کہنے گئی ۔

انہیں نوریہ کے بعد اس گھر کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی اور ای لیے انہوں نے سلطان احسن سے این نکاح ٹانی کی بات ک تھی۔ مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی ہی کم من بھی کا پر و پوز ل اتنی التجا سے ان کے حضور پیش کر میں ہے کہ وہ انکار بھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی کم من لڑی کو بیوی بتانے ہوئے وہ اتنی کم من لڑی کو بیوی بتانے ہوئے

"آنے! ورشے آلی کے بارے میں بنائیں۔ وہ کیسی تھیں؟" علیشے ان وونوں کے مشتر کہ کمرے میں پر شے کی گود میں سرر کھے لینی ہوئی تھی۔ان سب بہن بھائیوں میں وو دوسال کا فرق تھا سب سے بڑی ورشیے اس سے دوسال چھوٹا اصفہان اس سے ووسال چھوٹا ارمغان اور ارمغان ہے وو سال جھوتی پر ہیے اس طرح ورہیے اور پر ہیے میں بورے جے سال کا فرق تھا۔ اور پھر سب سے چھوٹی علیہے تھی۔ اس طرح ورشيے كى شاوى كے وقت يرشيے اور عليشے 10 اور بارہ سال کی تھیں۔علیقے شروع سے آگ لا پروااور لاأبالي طبيعت كي تعي مكر يرشيه بهت مم عمري سے حساس بھی۔ اس وجہ نے بہت کم عمر ہونے کے یا وجود بھی وہ اس در دسے دا قف تھی جو ورشیے نے بر داشت کیا تھا اس د ک*ھ کو* پوری طرح محسوس کیا جو ورشیے نے اینے اور سہا تھا اس کی آتھوں کی بے تھینی اس کے چہرے پر تھیلے کرب کی دہ گواہ تھی جواسے اس کے گھر دالوں کی دین تھے۔

" علیشے گڑیا! ورشیے آپی سب سے زیادہ پیاری سب سے زیادہ پیاری سب سے زیادہ خوبصورت تھیں اس گھر میں۔ سب سے زیادہ ذہین تھیں ہر کلاس میں پوزیشن لیتی تھیں۔ گر بایا نے بھی اُن کی تعریف نہیں کی گرانہیں فکر نہیں تھی وہ کہا کرتی تھیں کہوہ کی ایس ایس کی گرانہیں فکر نہیں تھی وہ کہا کرتی تھیں کہوہ کی ایس ایس کی کا وروہ با باکو بتاویں کی کہ وہ بابا کے دونوں بیٹوں سے کسی طرح کم شیس ہیں۔ جبکہ بابا نے دونوں بیٹوں کو بہترین

تحفظات کا شکار سے مگر ورشیے نے اس گفر ان کی بنی اور انہیں اس طرح سنجالا کہ وہ دل ہے اس کے شکر گزار ہے کو کہ شیلز ہے اس سے کانی روڈ لی بات کرتی تھی مگر وہ ورگزرتی تھی اور شیلز ہے ہے محبت بھی کرتی تھی۔اور محبت بذات خود اپنا آپ منوالیتی ہے سوشیلز ہے اکثر اس سے بدتمیزی کرکے نادم ہوتی تھی۔

انہوں نے پچھلے چھ سالوں میں اسے بھی سلطان احسن کے گھر جاتے ہوئے ہوں کا بھی تھا وہاں سے بھی تھا۔ یہ حال آن لوگوں کا بھی تھا وہاں سے بھی کوئی بہال نہیں آتا تھا ہاں وہ اپنی پھو ٹی سے ملتی تھی۔ گر انہوں نے بھی ٹو ہ یا کر یدنے کی کوشش نہیں کی بیاس ہر چیز نہیں کی از اتی معاملہ تھا اسے یہاں ہر چیز کی آزادی تھی۔ کھلا بیبہ تھا شا پنگ کی گئی بھی مجکہ آنے جانے کی گر اس کی ونیا محدود تھی محدود ہی رہی وہ سلطان احسن سے اب بھی ملتے ہتھے۔

" بيكس كے سائن بين؟ " راتونے دوباره

پوچھا۔ ''شیلزے کے ۔۔۔۔''اسنے مختصراً کہا۔ ''مگرآپان کی پر کیٹس کیوں کر رہی ہیں کیا وہ آپ کو اپنی چیک بک دینے والی ہیں۔'' رانو نے شرارت سے پوچھا۔ '' دکی کی کہ قائمیں ۔۔۔۔۔ال داسنے میں اسکے

'' چیک بک تو نہیں ..... ہاں اسنے میرا کچھ سامان اپنے پاس رکھ چھوڑ اے وہ اس سائن سے واپس لیما ہے۔''اس کے ہونٹوں پر بردی شیطانی وفت 14 مال کی تھی۔'' اس وفت اس کے چہرے پر بیزی تکی مسکراہٹ تھی۔ '' لیعنی آپ سے بھی بردی۔'' وہ جیرت کی زیادتی سے چیخی۔

'' ہاں مجھ ہے بھی دوسان بڑی۔'' اسنے اس تلخی ہے کہا اورعلیشے کے چبرے کی حیرت بڑھ گئ اسنے ہاتھ اُٹھا کر ہونٹوں پر رکھ دیا۔

''اسی لیے کہتی ہوں خوابوں کی ونیا سے نکل آؤ حقیقت بردی تلخ ہے باباسا نمیں کو مجھو۔ ڈرای بھی لغزش پر ہمارے ساتھ بھی بابائے کم وہیش ایسا بی یااس سے بھی برا کرنا ہے۔' وہ بہت تلخ ہور ہی گھی اس وقت .....

علیشے نے پوچھا۔ ''جرم نے گناہی ، جرم بے گناہی بچھتی ہواُن کا جرم اُن کی بے گناہی تھا۔ اُن کا جرم اُن کا پچھ نہ کر نا تھا اور جس کا جرم تھا اسے کو کی سرانہ ملی اور جسے ملی وہ بے گناہ تھی۔''اسنے ایک ٹھنڈ کی سانس لی تیجی ہا ہر سے امال کی آ واز آئی۔

" بری اس کرروٹی ڈال لوتمہارے بابا کے آنے کا ٹائم ہور ہاہے۔"

'' چلوصدر پاکستان کے آئے کا ٹائم ہور ہا ہے۔ اپنے تمام کا م چھوڑ کر اُن کی خدمت پر معمور ہوجاؤ ۔'' وہ کر ب سے کہتی ہوئی اُٹھ گئی مگراس دن بابا اسلیے نہیں ائے اُن کے ساتھ اسامہ شیرازی بھی تھا۔ جس کا لباس ہی اُس کی کلائی کا شیرازی بھی تھا۔ جس کا لباس ہی اُس کی کلائی کا پیتہ بتار ہا تھا اور جو اتنا بے نیاز تھا کہ اُس کی ایک نظر بھی درواز ہے کھو لنے والی پر شیے کی جانب نظر بھی درواز ہے کھو لنے والی پر شیے کی جانب نظر بھی درواز ہو کہ اسام میں کی شخصیت اور اُن کی مختلہ ہو کراسان م کے راستے پر چلا تھا۔ مثائر ہوکر اسان م کے راستے پر چلا تھا۔

شور لگوا کر دیے ہوئے سے مگر چربھی وہ ایور تکی اسٹوڈ نٹ ہے۔ مگر آئی آؤٹ اسٹیڈنگ اسٹوڈ نٹ ہیں اور پھر ای گھر میں انہیں اُن کی اسٹوڈ نٹ ہیں اور پھر ای گھر میں انہیں اُن کی ساتوڈ نٹ ہیں اُن کی سزادی گئی۔اُن سے اُن کا مان ، اُن کی عزیت نفس اُن کا اپنی ذات پر اعتماد سب پچھ چھین نیا گیا گئی بے یقینی تھی اُن کی آ تھوں میں چھین نیا گیا گئی بے چروں کو بے یقینی سے دیکھر آئی میں اور جب امال کی کوئی حیث بیا ساتھی اور جب امال کی کوئی حیث بیا ساتھی اور جب امال کی کوئی حیث سے اُن کی آئی کھی کوئی حیث بیا ساتھی اور جب امال کی کوئی حیث سے اور بھر انہیں سنگار کر دیا حیث سے اور بیا تھے اور پھر انہیں سنگار کر دیا حیث سے اور بیا تھے اور بھر انہیں سنگار کر دیا حیث سے اور بیا تھی اور بھی سنگار کر دیا حیث سے اور بیا تھی ہے۔

" "سنگ ارتگر اُن کی توشادی موگئی تھی۔ اعلیہے فے معصومیت نے براً کھا کرائے ویکھا۔

" ہاں لوگوں کی نظر میں وہ شادی ہی تھی ایک

18 سالہ لاک کی اسے سے 36 سال بڑے مرد
سے شادی۔ ایب انگل بابا کے دوست تھے اور عمر
میں بابا سے بھی چار چھ سال بڑے تھے۔ آپی
انہیں انکل کہتی تھیں۔ اور انہی انگل کو اُن کا شوہر
بنادیا گیا۔ اور آپی نے آبھی نو جوانی سے جوانی
میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ اُن کو بڑھا ہے میں
دھکیل دیا گیا وہ ان دنوں بہت روتی تھیں پھر
جب اُن کی شادی ہوئی وہ دن ہے اور آ ج کا دن
جب اُن کی شادی ہوئی وہ دن ہے اور آ ج کا دن
ہے چھسان ہو گئے انہوں نے یہاں قدم نہیں رکھا
ہیں ایک انکل بھی بھار بابا سے ملنے آ جاتے
ہیں۔''وہ ہولے ہوئے انہوں۔ نے یہاں قدم نہیں رکھا
ہیں۔''وہ ہولے بولے بنارہی تھی۔

"آنے! بابا کی عمر ہے بھی بڑے ہے آن کی شادی کیول نہیں ہوئی تھی۔ ''علیشے نے بھولے بن سے کہاتو پرشیے استہزائیہ سی۔ ''شادی ......ایک عدد بیوی بھگنا چکے تھے موصوف .....ادر شادی کے پندرہ سال بعد اُن کے بال بٹی بموئی تھی۔ جو کہ آئی سے شادی کے

دوشيزه ١٦

شیلزے! اسٹوؤنٹس دیک میں فینسی ڈرلیں شوہورہا ہے Traditional Dresses کا میں بھی حصہ لے رہی ہوں تم کوں نہیں لیتیں۔'' مانو نے Dew کے Sip کے لیق شیزے ہے کہا۔

" احیماتم بھی حصہ لے رہی ہوتم کیا پہن رہی ہو؟''اے لا پر دائی ہے کو چھا۔

'' مین اتار کلی فراک چوژی داریا جامه اور برے سے دو کیتے میں آؤں کی جناب اور آ ہے کس ڈرلیس میں حصہ لیس گی۔'' مانو نے اس کے سامنے رکھی ڈسپوزیبل پلیٹ سے فرچ فرائز كے كرمنے بيں ۋالے اور كولڈ ڈرنگہ كے ليے ہاتھ بڑھایا جو کہ شیلزے نے فورا اُ سے تھا دی\_

💯 انھی سو جانہیں ، کمیا پینة حصد نول یا مٰدلول و کیے بھی کافی چیزوں میں ملے ہی حصہ لیے ہوا ہے ۔ لوگ بور ہوجا تیں گے جھے دیکے ڈیکے کرے' وہ بنتے ہوئے بولی۔

" كوئى بورنبيس موتا، اورآپ حصه ملے رہى میں اور وہ بھی برائیڈل ڈریس میں کیونکہ آپ افورڈ کرسکتی ہیں۔'' مانو کے کہیج میں عجیب ی تخی ى اتر آئى۔

'' ارے! ذیئر افور ذکرنے کی کیابات ہے الحرمهمين برائيذل ذرلين مين حصه ليناب توبندي حاضر ہے جس بوتیک ہے جس ڈیز ائٹر ہے کہو گی میں تمہیں ڈریس بٹوا کر دوں گی۔'' شیزے نے مھنے دل ہے کہا۔

''نہیں مجھےصدیقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے بس پرائیڈل ڈ رئیں میں ، میں تمہارا نام تکھوا ینی اورتم نےParticipate کرتاہے ۔'' ما تو

قطعی انداز میں بولی \_ ''تم مجھے ایسا مجھتی ہو پانو امیں تنہیں صدقہ

خیرات دول گ\_' 'شیلز ہے کوحقیقتاد کھ ہوا تھا۔ " ينة نهيل كيول شياز \_! مجھے بيد بمدر دى، ترس، مدد ان تمام جذبول ہے چڑ ہے جو ہو وہ میرا ہو الجھے کی سے مدد نہ لینا بڑے مانکنا نہ یڑے ۔'' وہ عجیب سے سلھے میں بولی۔

''اوکے! آئی ایم سوری اگر تمہیں میری بات ہے دکھ پہنچا ہے تو آئی ایم دری ویری سوری '' شکرے نے مانو کا ہاتھ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ '' اور مہیں معانی ای صورت مل تکتی ہے۔ جب تم فینسی ڈریس شو میں جھے لوگی۔" مانو کی سونی انجنی تک و بین پھنسی ہوئی تھی ۔

" اچھایا مااو کے " اس نے ہار مان لی \_ '' اور ڈرلس ڈیپ ریڈ کلر کا ہوتا جا ہے۔'' ایک اور فر مائش حاضرتھی ۔

'' اچھا بابا اچھاک' اٹے کہا ادر فرخ فرائز كيب اور مرى چتني من د بود بوركها إن كلي \_ A ..... A

وْور بَيْل كب سے في رہي تھي پرشھے نے أكما کرو یکھا شایدامال نہار ہی جن اورعلیشے اس کے ساتھ ہی بڑی ہے خبر سورہی تھی وہ اُٹھ کر وروازے يرآنى۔

" كُون ب؟" است كيث كھولے بغير

'' میں ہوں اسامہ شیرازی \_احسن صاحب کھریر ہیں۔'' ہاہرے بڑے مہذب انداز میں

'' جی وہ تونہیں ہیں ابھی آ نے نہیں ہیں مگر آ پ کوانتظار کرنا ہوتو میں ڈرائنگ روم کھول دیق ہوں۔'اسٹاندرے ہی یوچھا۔

' دنہیں میں پھرکسی دفت آ جاؤں گا۔ ' کہ*ے کر* وووانس مرکما اور بی لیند کروز رمین میز کراے

WWW.DELSECTIVE

اسٹارٹ کیااوروالی کے کیے مراکیا میں روڈ سے
اپنی کرولا گھر والی سائیڈ پرموڑتے ہوئے احسن
صاحب نے اسامہ کی لینڈ کروزر کو ویکھا۔ گھر
واپس آ کرانہوں نے سب سے پہلاسوال عائشہ
سے یہی کیا۔

'' کون آیا تھا؟'' انہوں نے نماز کے ہے انداز میں دوپٹہ بائدھے بیوی کو دیکھا جو انہوں نے نہا کر یا ندھا تھا کہاحسن صاحب کو شکیلے بال نالیند تھے۔

'' کوئی شیں'' انہوں نے کہا وہ بے خبر نغیرا۔

"ان کی اچھا کا فی معنی خیز سے پر اسی کی اچھا کا فی معنی خیز سے پر شیے نے چونک کر انہیں سراٹھا کر دیکھا اور سیجھائی کدوہ اسامہ شیرازی کو دیکھے ہیں۔
"وہ باباسائیں! کوئی اسامہ شیرازی آئے تھے آپ کا پوچھ رہے تھے۔" ایسے آہتہ ہے۔
کھا۔

"اور بدیات اس جورت کومعلوم نیس ہے۔ بڑی اچھی دیکے کر بی ہے بدعورت تم دونوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ اری بد بخت خدا کے آگے جوابدہ ہے تو ان کی تربیت کے سلسلے میں ، مگر تونے انہیں جیسا کھلا چھوڑ رکھا ہے لگتا ہے کہ یہ درشیے سے بھی بڑا چاند چڑھا کمیں گی۔ " سلطان احسن زہر خند کہتے ہیں ہولے۔

''بابا امال نہار ہی تھیں اس لیے جھے مجبوراً جانا پڑا۔ اور رہیں ورشیے آپی سنگار تو کر چکے ہیں آپ انہیں اب تو اس لاش کا پیچھا جھوڑیں۔' وہ بے خوف لہجے ہیں باپ کی آٹھوں ہیں ویکھتے ہوئے بولی اور احسن صاحب اس کی آٹھوں کی بغاوت سے تھنگے اور دوسرے ہی کمیح انہوں نے آگے بڑھ کرائی کی دراز اور موٹی چوٹی ہاتھ میں

۔ رہے۔ ''اے میں نے سنگسار کیا ہے وہ لاش بن گئ ہے۔''انہوں نے اس کے بالوں کو جھٹکا ویا تو اس کے لیوں ہے۔۔۔کاری لکلی۔۔

'' ہاں آپ نے سنگسار کیا ہے لاش ہیں وہ ورند بھی تو یہاں آتیں؟''وہ ای بے خوفی سے یولی۔

''اُس کے کارنامے نہیں دیکھے بتے بشکر کرو عزت سے اپنے گھر بیٹھی ہے۔'' وہ تففر سے بولے۔

''وہ کارنامہ اُن کا تھائی ہیں جس کا کارنامہ تھائی کی گرون بکڑتے ، اور عرات سے بینے کی بھی خوب کئی آپ نے بابا ، اپنے باب سے بڑی عمر کے تحص کے ساتھ جے وہ انگل کہتی تھیں ، واہ کیا عرات ہے۔'' آج پیتائیں اس پرکون ساجن چڑھا تھا کہ وہ باپ سے قطعی خوفز دہ نہیں تھی۔ عاشہ نے جوفز دہ نظروں سے اسے ویکھا۔

" تو کون ساغیرشری کام کیا ہے، ندہب ہیں منع تو نہیں ہے ناں! شاب اُن کا لہجہ بدل کر استہزائیہ ہوگیا اور انہوں نے ایک جھٹے ہے اس کے بال جھوڑ ہے اور وہ لڑ کھڑا کرصوفے پر گری۔
" غیرشری اور غیر ندہی نہیں ہے تگر ہمارے ندہب بیں بھی اتن ناانصانی نہیں ہے کہ ایک پی کو ایک بوڑ ھے کے حرم میں وے دیا جائے۔" وہ اس سابقہ انداز میں بولی۔

" کیول حضورا کرم اور حضرت عائشہ صدیقہ کی مثال تمہارے سامنے نہیں ہے۔ " حب معمول انہوں نے اسلا مک ہسٹری کو اپنے مفاد میں استعال کیا۔

'' حضرت عائشہ ُ رُحقتی کے وقت بالغ تھیں اوراُن کا حضور اکرمؓ ہے اتنا ہڑا فرق نہیں تھا جتنا طلاق دے دیتے۔ وہ تھنڈی آہ جرکر يولي<u>ل</u> \_

"نو" وهمزيد چرکر بولي۔ '' طلاق حلال چیزوں میں خدا کی سب ہے تا پسنديده چيز ہے۔' 'وه بوليس۔

" واه پھر اسلام كا اطلاق بنے تو حلال مى ناں! حرام تو تہیں ہے۔''وہ بے حسی سے بولی۔ ''معاشره جيئے نہيں ديتا طلاق يافته عورت كو، عیب دارہو جالی ہے و ہعورت اور مردو بیا ہی دخلا كا دخلا بلكه دووه كا دهلا \_' وه يوليس \_

'' تو پھر مجھے کہنے دیں کہ آپ نے اپنا سوجا او نا د کانہیں اور آئندہ بھی ایسا کوئی موقع آیا تو آب ایمان کریں۔ پندے امال! اسلام سے بل لوگ بینیول کو زنده ونن کردیتے ہتھے۔ حالایت اب بھی وہی ہیں بھی ایماز بدل گئے ہیں۔'' وہ کمی ہے بولتی امال کے یاس سے اٹھائی۔

\$.....\$ \*\* بإياسا تين! بإبركيبل اورنبيث والا آيا كحرْ ا ہے اس کی قیس ویدیں۔' اصفہان نے احسن صاحب کے باس آ کر کہا اور انہوں نے فورآ 1500 روپے نکال کر اصفہان کو دے دیے۔ ير شيے في آخرى روتى أتاركر باك ياك ميں ر کھتے ہوئے سلطان احسن کو دیکھا ادر باٹ باٹ بند کر کے سنک مر کیے ال سے ماتھو وھوکر وہ اخسن صاحب کے پاس آئی۔

'' بابا! الكِرابيش فيس كى لاست ديث يرسوں ہے مجھے ليس كے يہيے دے ديں۔ 'اسفے آ ہمتنگی ہے کہا اور احسن صاحب کے چیرے پر یوی طنز بیمشکراہٹ اتر آئی۔

'' میں نے کوئی بینک نہیں کھول رکھا ہے نہیں ایں میرے یا س فیس کے میے۔ ' دوستگر کی ہے بھے کی بوں میں حصور کو بدنا م کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے اور حضورا کرم کی تمام شادیوں میں بیہ واحدیثادی تھی جس میں حضور اکرم کی پیندید گی شامل تھی۔ جبہ جس مخص سے آپ نے آپی ک شادی کی اے عورت کی نہیں ایک گورنس کی اپنی بی کے لیے ایک کیئر فیکر کی اسے لیے اور ایک ملازمہ کی گھر کے لیے ضردرت بھٹی۔ اس تخص کو بیوی کی ضرورت ہی کہاں تھی ۔ پسندید کی تو بہت دور کی بات ہے اور مثال ویتے ہیں آ پ حضرت عا مَنْتُهُ اورحضور أكرم كي استغفيراللَّه وه أن كي بينيد تھیں محبت تھیں ۔'' وہ آخر میں سمجی ہے ہولی۔ " أن كى مجبوري يا زبردى مسلط كى جوكى

" عائشہ! بدلزی میرے باتھوں سے مثل ہوجائے کی اے اپنی زیان میں سمجھالو ور شہاس کے ساتھ تو میں ورشیے ہے بھی زیادہ برا کروں گا۔'' وہ جلبلا کر پوسلے اور عائشہ میں جان پڑگئی جوس ی اُن د ونو ں کی گفتگوس رہی تھیں ۔

' ہر ہے! اندر چلواب آگر تمہاری زبان ہے کچھ لکلا تو میں تمہاری زبان کا ٹ دوں گی ۔'' وہ اُس کا ہاتھ کیز کر زبر دئتی اُن دونوں بہنوں کے مشترکہ کمرے میں لے آئیں۔

'' امال! ہاتھ حجھوڑیں میرا۔....آ ب کی ہی کمزوری ہے میشو ہر کوخدا بنا کر رکھ چھوڑ اے۔وہ ا جھا کرے یا برا کچھ بولنا ہی تہیں ہے۔ کی انکے ذى إن اسلامك مسترى اور يه كفريد بات أن کے منہ سے س لو۔ نہ ہب کو غدا ق بنا دیا ہے جہاں دلائل کمزوریز جائیں وہیں اُس کا رخ ندہب کی طرف موڑ دو۔ آپ کو بولٹا جا ہے تھا امال ۔ جب ورشے آئی برظلم توڑا جارہا تھا۔ بابا زیادہ نے زیادہ کے زیادہ کے زیادہ کیا کر لیتے ۔' ووج کر بولی۔ ا الله والعالم الكلامة الكلام

ی عادت ہوں۔ وہ کا سے بویاں۔ رئیب کی فیس بھی ''امال! آپ بہت انچھی ہیں۔'' وہ جذباتی نداز میں بولی ۔ تو ہوکر بولی۔ رئیم محمد رہیں من ند منبعہ سال ایک استام مسائم بقندار ہے۔

'' پیتائیں ، ہاں ایک بات میں تم تینوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے۔'' وہ محرائی ہوئی آ واز میں بولیس تو علیشے اور پرشیے دونوں اُن کے گلے لگ گئیں۔
دونوں اُن کے گلے لگ گئیں۔
دونوں اُن کے گلے لگ گئیں۔

''سرا ہمارے انٹیرئیرسندھ میں عودت کے ساتھ بہت براسلوک ہوتا ہے اسے مارا پیاجا تا ہے ہے ہے اسے مارا پیاجا تا ہے ہے دوئرت کیا جاتا ہے ہیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وشمنوں کے ساتھ کاری کرویا جاتا ہے۔'' اسامہ شیرازی احسن صاحب کے ساتھ کے ماری کرویا جاتا ہے۔'' اسامہ شیرازی احسن صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

" بہت براکیا جاتا ہے ہے کہ و گناہ ہاللہ اتھا کی نے تو اسے حق ورافت تک بیس مرد کے ساتھ حصے دارر کھا ہے کہ حصد کم ہو بنیادی وجہ سے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی ذے داری ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المحلوقات کہا۔ عورت کو یا مرد کو ہیں انسان کو کھر ہے تصیص کیسی ہے؟ عورت تو ہر روپ میں خدا تعالی کا تخذ ہے، عطیہ ہے، مال ہے تو ممتا کا خزانہ ہے، واجب عطیہ ہے، مال ہے تو ممتا کا خزانہ ہے، واجب قابل محبت وشفقت ہے۔ ہین ہے تو رحمت ہے، تو احرام ہے۔ بین ہے تو سرا پا محبت ہو خدمت ہے اور بیوی ہے تو قلب ونظر وروح کی تسکین ہے۔ عورت تو ہر روپ میں عظیم ہے۔ مواد می کی خوات ہی ہے اور بیوی ہے تو قلب ونظر وروح کی تسکین ہے۔ عورت تو ہر روپ میں عظیم ہے۔ مواد می کی ہے اس کی اس پر مروکو تھران بنایا ہے اس پر ظلم وستم توڑنے اسے نظر ان بنایا ہے اس پر ظلم وستم توڑنے اسے مارنے سٹنے کے لیے ہیں۔ "

عورت پر مرد صرف ایک ہی صورت میں جاتھ اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ بدکر دار ہو۔ اور الی مراہمی آپ نے کیبل اور نیٹ کی فیس بھی آپ نے کیبل اور نیٹ کی فیس بھی آپ دی ہے۔ ' وہ شاک کے سے انداز میں بولی ۔ تو اصفہان اور ارمغان کے لیوں پر بڑی محفوظ می مسکراہٹ درآئی۔

''ہاں تو .....''وہ بڑےا نداز ہے مسکرائے۔ ''میرا جو پکھے ہے میرے دونوں بیٹوں کا ہی ہے میدوونوں ہیں میرےاصل وارث ۔''وہ طنز میہ یولے۔

'' یہ کیوں ٹیش کہتے ہایا سائیس کہ آپ کے پاس کیبل جیسے ممناہ کے لیے چیسے ہیں ممرعلم جس کا حصول مرد وعورت دونوں پر فرض ہے اس کے لیے آپ کے پاس چیے ٹیس ایں۔'' دہ خاصے شنڈے کہ جس بولی۔

المستجمود وو ول جلانے والی مسکراہت کے ساتھ بولے اور اخبار اٹھا کر اُس کا مطالعہ کرنے گئے اسنے دونوں بھائیوں اور بائٹ کو بری بے بسی سے دیکھا اور آخری میں بال کو دیکھا اور انہوں نے اسنے وہاں سے بٹنے کا بڑا خفیف سا اشارہ کمیا اور وہ وہاں سے ہٹ آئی۔ باب اور بھائیوں کو کھانا دے کر دہ کرے میں آختی یہ تینوں ، اُن تینوں کے بعد کھانا کھاتی تھیں۔ "یہ لوتمہاری فیس کے میں ۔" عاکشہ نے

الماری سے نکال کرائے میسے دیئے۔ "امال میکہال سے آئے آپ کے پاس۔" برشے آئکھوں میں نمی اور ہونٹوں برمسکراہٹ

لَي بِهِ چِهِر بِي حَمَّى -

'' بیٹا! تہمارے باپ کو میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں پہیں سال کا ساتھ ہے۔شروع میں ذرا ذرای بات پرضد لگا مجھے چیبوں سے تک کرتے تھے تیں ہے بیل میں اعداد کرنے

ووشيزه 17 ك

صورت بیں بھی سیلے صرف اس سے علی کا فتیار كرنے كاهم ہے اس ہے بستر الگ كر لينے كاهم ہے تب بھی وہ باز نہ آئے تو اس پر ہاتھ اٹھایا

عاسكتا ہے ۔'' احسن صاحب كا خوبصورت لب و لہجہ بورے کمرے میں گونج رہا تھا۔

· سر! آپ ہاتھ اٹھانے کی پات کرتے ہیں یہاں تو معمول شک برعور تیں قتل کردی جاتی این بو وه اینے ماحول سے بخت شاکی تھا۔

'' اور سر! شک کیا این جان بیانے کے لیے ہمارے ہاں عام طور برغورتوں کو وشمنوں کے ساتھ یا وشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے این عورتوں کے ساتھ کاری کردیا جاتا ہے۔ ' وہ کی

' پینو عورت کی جان پر اپنی جان پرظلم ہے وال جہال تک شک کی بات ہے اس کے لیے جار گواہوں کی ضرورت ہوئی ہے اگر ایبا نہ ہوتو شک جائز ہیں ہے۔' اندر سے احس صاحب کی آ واز آ ربی تھی اور پرشے کے کیوں پر بروی سخ مسكرابث تكى\_

" پھر سے بہتان ہے۔" اُن کی آواز پھر

'' کتنا دوغلا ہے بیہ مخص درسروں کو بہو، بینیوں کی عزت کرنا سکھا تا ہے اور اپنی بیوی اور بینیول پر ہر ظلم جائز سمجھتا ہے۔'' وہ سخی ہے بربرائی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے آ گے بڑھ کر در داز ہ بچا کر کہا۔

'' بأبا سأتين؛ جائے ليے ليں'' اور ثرالی در دازے کے پاس تکا کراندر کی جانب چل دی۔ ☆.....☆

'' میں نے تمہارا نام تکھواویا ہے۔تم نے برائیڈل ذریس لے لیا ہے کیا؟'' مانو نے فولڈر

اور بیک انتخاتی شیل ہے کو در مکھ کر ہو جھا۔ سراحسان کی کلاس تنتم ہوئی تھی۔

"لیا تونہیں ہے سارہ علیم سے ڈسکس کیا ہے المحى صرف- ' اس في مشهور ويرائز كا نام ليا ساتھ ہی اپنی جینز کی یا کٹ ہے موہائل نکال کر' چیک کیا۔ کلاک میں موبائل سامکنٹ بررکھنا ہوتا تھا کئی میسیجر اور دومس کال تھیں۔ کالز کسی Unknown تمبرے تھیں اور ای تمبرے سیج

''ایک توبیمو بائل کمپنیزی آ فرزلوگ بلادجه ہی دومروں کو تنگ کرنے کے لیے کالزاور میسی کرتے

ریخے ہیں۔' وہ پڑ بڑا گی۔ '' دکھاؤ کو کس نمبر سے کا گڑاور میسیج ہیں۔'' میہ کہتے ہوئے مانو نے اس سےمو پاکل ایک لیا اور

نمبر دیکھنے گئی۔ '' ارہے میمبر پیاتو میرے پھو پی زا دکزیں کا اس نے کل ہی تو مہیں میرے ساتھ کا ہر نگلتے ہوئے ویکھا تھا مجھ سے تمہارا نمبر بھی ما تگ رہا تھا۔'' وہ مزے ہے بتا رہی تھی اورشیزے کا جیرہ سرخ ہو گیا۔

'' اورتم نے میرانمبر دے دیا اے شیم آ ن يو۔''وہ غصے بول ۔

''تم مجھے ایسا مجھتی ہو وہ میری منتوں پر اتر آیا تھا مگر میں نے نہیں غالبًا اس نے میرے موبائل ہے مینمبرلیا ہے تم فکر نہ کرو میں ڈیلیٹ کروا دوں کی بلکہ وہ ہماری ہی یونی ورشی میں ٹرانسفر ہوکر آ رہا ہے تو ہمارے ہی کروپ میں ہوگا دوئی بھی ہوگی تو تمبررے بی دواس کے پاس۔'' ما نونے لا بروائی ہے کہا۔

· · نہیں متہبیں ڈیلیٹ کروانے کی ضرورت مہیں ہے۔''اس نے مومائل پر دو جارنمبرز پریس کیے اور سرا تھا کر ما توکود یکھا۔

'' ہوگیا بلاک .....اور ہاں و ہ کزن تمہارا ہے ووتی بھی تمہاری ہی ہوگی اس کے ساتھ۔اس نے آج جوحرکت کی ہے وہ اب بھی بھی میری گذیک میں شامل نہیں ہوسکتا۔' شیزے نے قطعیت سے

> '' وہ کسی ادر نمبر سے بھی فون کرسکتا ہے۔'' بانونے امکان ظاہر کیا۔

> " بر Unknown نمبریر بلاک لگ حائے گا۔''اس نے ووٹوک انداز میں کہا۔ " سوچ لو بعد میں مجھے مت بلیم کرنا۔ " مانو نے ہلکی می ناراضگی ہے کہااورشیلزے نے دوسیکنڈ سوحا اورکہا۔

> '' ٹھیک ہے ڈیلیٹ کروا وو'' اور ساتھ ہی مزكر إ وهرأ وهرو يكها \_

> '' یہ یاتی سب کہاں ہیں کلاس کے کرتو سب ساتھ ہی نکلے تھے اب کہاں ہیں پیٹ وہائیاں و ماربا ہے۔ ' وہ چڑے ہوئے انداز میں ہول ۔ '' ملا کی ووژمسجد تک سب کینٹین میں اینے مخصوص تھیے پر ہول گے۔'' مانو نے بینتے ہوئے کہااور و ہ دونو ک کینٹین کی طرف چلیں۔

'' کلر ریٹر ہی لے رہی ہو ناں!'' مانو نے مرسری سابوچھا۔

، بہیں سارہ تم ہے متفق نہیں ہے بقول اس کے آج کل برائیڈل ڈریسز میں بھی لائٹ کلرز ان بیں۔ وہ اسکائی بلو کلر میں ڈرلیس بار بی

ہے۔''شیزے نے ہتایا۔ '' تگر برائیڈل اتنا ڈل کلر۔'' مانو نے منیہ بنایا۔'' ہاں گر کام بردا شاندار ہوگا اس برتم و یکھنا۔''شیلزے نے کہا تو مانو حیب ہوگئ سینٹین ک میں وہ سب ای مخصوص حکہ پر براجمان تھے۔

اے ویکھتے ہی حمیران نے آواز لگائی۔ حمہیں بینة ہے تمہارے بغیرایک بائٹ بھی تهیں لیا جاتا پھر بھی ہمیشہ انظار ضرور کروا نا'' وہ

'' بس پیٹ پر پھر باند<u>ھنے</u> کو ول حاہ رہا تھا۔''اس کی کن تر انیاں جاری تھیں۔ '' پھر گھریرتمہارا ہریک فاسٹ اور ؤنر بھی روزانه بيتا موكا اور چيكى كا فائده موتا موكاك مالو جل کر ہو لی۔

وویر جل کاری کزن، بیں نے یہاں آس کی موجود کی میں بولا ہے انڈرا شینڈ'' وہ بڑے تھنڈے کہے میں بولاتو مانو نے اسے بری کینٹوز نظرون سے دیکھا۔

\$.....\$ ..... \$ A '' شیزے آؤرا میرے ساتھ مارکیٹ چل رای ہو۔ ' در شے نے شاہ لیزا سے بو چھا۔ '''میں آئی!'' ای نے سامنے رکھے کرنگل چیں میں سے ایک اُٹھا کر مندمیں رکھا۔ '' مارکیٹ جمیں آ ب مجھے سارہ علیم کے بوتیک یر چھوڑ و بیچے گا مجھے وہاں ہے برائیڈل ڈریس اٹھانا ہے۔''اس نے درشیے کودیکھتے ہوئے کہا۔ ''خپلوٹھیک ہے چینج کرنا ہوتو کرلو۔'' ورشیے

نے تک سک سے تیار ہوئی شیلز ہے کودیکھا۔ '' وہ نہیں انجھی تو چینیج کیا ہے چیلیں۔'' وہ فوراْ اُٹھ کھڑی ہوئی۔

'' والبین کا کیا ہوگا میں والبی میں یک کرلول۔'' درشیے نے یو جھا۔ " آ ب كر كے معلوم كر ليجيے كا اگر ميں جلدي فارغ ہوگئی تو خوو کیب سے آ جاؤں کی ورنہ آ پ يك كريجي كا-"اس نے سامنے ركھى بليث سے چیں لے کہ تھی میں جرے اور ورشے کے ساتھ

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



www.p.: cociety.com

'' ٹھیک ہے۔' ورشیے نے کہا۔گاڑی میں بیضتے ہی شیلزے کے موبائل کی میسی ٹون بجی اس نے میسی کا Readb کا بٹن پش کیا گو کہ میسی کمی لے Unknown نمبر سے تھا الکھا تھا۔

'' میں معذرت خواہ ہوں آپ کو میری وجہ سے ذائی تکلیف اٹھائی پڑی آئندہ میں آپ کو بھی کالی یا مینے ہیں ہیں کہ دن کا کرن روخیل ۔'' اور اس نے 'ہونہ' کہہ کرمینے ڈیلیٹ کردیا تب تک ڈرائیورگاڑی باہرتکال کرروڈ پرلاچکا تھا۔ '' این چھوٹی موٹی پراہلی شین خود ہینڈل '' ایسی چھوٹی موٹی پراہلی شین خود ہینڈل کر لیتی ہوں آئی اس نے لا پروائی سے کہا۔ کر لیتی ہوں آئی اس نے لا پروائی سے کہا۔ '' کوئی نگل کرر ہا ہے کیا؟'' ورشے نے اس نے کا پروائی سے کہا۔ '' کوئی نگل کرر ہا ہے کیا؟'' ورشے نے اس نے کا پروائی سے کہا۔ '' کوئی نگل کرر ہا ہے کیا؟'' ورشے نے اس نے کا پروائی سے کہا۔ اس نے کا پروائی نگل کرر ہا ہے کیا؟'' ورشے نے اسے دیکھا۔

'' '' بہیں کرر ہاتھا آب انسان ہن گیاہے۔''وہ ملکے ہے بنسی تو در شیے لینے سکون کا سائس لیا اس کے ساتھ ہی شیلز سے نے مو بائل پاؤچ میں رکھ کر اپنی شرٹ پاکٹ میں رکھ لیا۔

☆.....☆

" آپ کی صاحبزادی نظر نہیں آرہیں۔" سلطان احسن نے طنزیدعا کشہ سے کہا۔ " پڑھ رہی ہے۔" انہوں نے سرسری سے

'' کیوں پڑھرہی ہے بے جاری اس کی تو ایگرامینیشن فیس بھی نہیں گئی ،ایگرام تو دے نہیں سکے گی۔' 'اصفہمان طنز بیہے مسکرایا۔ '' اُس کی ایگرامینیشن فیس چلی گئی ہے وہ بہت پریلینٹ اسٹوڈ نٹ ہے جب اس کی فیس جمع نہیں ہوئی تو اُس کی کسی لیکچراسنے لیٹ فیس جمع

ساتھاں گی فیس جی کرواوی ہے۔' عائشہ نے کہا تو تینوں باپ بیٹوں سے چہروں سے بڑے واضح انداز میں طنز یہ سکراہٹ غائب ہوگئی۔ '' تو اب زکو ۃ وخیرات پرتمہاری بیٹیاں تعلیم اصل کر سے گی ''، یہ برین

تواب زلوہ و بیرات پر مہاری بینیاں میم حاصل کریں گی۔'وہ بینکارے۔ '' ان پر جائز ہے کیونکہ اُن کا باب اُن کی جائز ضرور یات کے لیے بھی پیپہ خرج کرنے کو تیار نہیں ہے۔' عائشہ نے شنڈی آ ہ بھر کر کہا۔ '' اوہ! تو اب بی مینڈ کی کو بھی زگام ہوا بیٹیوں کا اثر بوی جلدی قبول کرلیا۔' وہ المیکم سے ہاتھ میں پکڑی کہا ہمیز پر بینیکتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

''ایک بینی کی زندگی بناہ ہونے پر بھی ہے۔ بنی رہوں۔' وہ کرب ہے بولیں۔ '' ہے کیا بگواس کر آنی رہتی ہوتم ماں بیٹیاں، اینے گھر میں خوش ہے میش کرر بئی ہے۔روپے میسے کی فراوانی ہے۔' وہ چلائے۔

جی اور کے بیٹیے خوشیوں کے ضامی نہیں ہوتے۔روپے بیٹیے خوشیوں کے ضامی نہیں جو تے۔روپے بیٹیے سے ہم ماوی چیزیں خرید سکتے ہیں مگر ول کی خوشیوں کا ضامی ہوتا۔ تو فرعون ، قارون اور شداوس سے ضامی ہوتا۔ تو فرعون ، قارون اور شداوس سے زیاوہ خوش دخوش قسمت ہوتے مگر حقیقت اس کے بر مکسی خوش نہیں ہے ، مجھونہ بر مکسی خوش نہیں ہے ، مجھونہ کر ہی ہے جو ساری زندگی اس نے اپنی مال کو کرتے و کیا ہے۔' عائشہ نے آج بیج بولنے کی مسلم کھالی تھی ۔

''اوہ! تو آپ خوش نہیں سمجھونہ کررہی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھونہ کرنے کی آپ کو جب جانا ہوآ پ بخوشی اپنے بھائیوں کے گھر جاسکتی ہیں ہیں آپ کو ای وقت تین حرف بول کرانی زندگی ہے خارج کر دوں گا۔''سلطان

احسن کے کہتے میں و نیا جہان کی حقارت ہتحقیر ہتفر اورنفرت بھی اور عا ئشہ بھرا گئیں بس یہی و ہ مقام تھا چهاں وہ بے بس ہوجاتی تھیں وہ اس جلا دصفت مخص کے سائے میں آ ب کی بیٹیوں کویس طرح چیوڑ جا تیں ۔ یہ بات اُن کی بیٹیاں نہیں جھتی تھیں وہ جھتی تھیں کہ د ہ اپنا سوچتی ہیں اور د ہ اپنی بیٹیوں کارسوچی تھیں۔

۵.....

اس ونتّت احسن سلطان گھر برنہیں تھے اخیا تک گری کا زورٹوٹا اورموسم بیکا بیک ہی بہت خونِصورت ہوگیا آ سان کو یا دلوں نے ڈھا نب لیا تیز اور شندی ہوا کیں جلنے لکیں۔ پر شیے ،اور علیشے دونوں مال سے اجازت کے کر اویر غیرس یر آئئي ، رشے كے پيرز بونے والے تھ وہ ساتھ می کتاب أخما كرالي آئي <u>ـ</u>

آج ایک عرصے بعد وہ کھل کرمسکرائی تھی۔ علیشے سامنے رکھی کین کی کری پر پیشی اے کو گئ جوک سنارہی تھی۔اور ٹیمرس پر کیکے جنگلے کے ساتھ کی دیوار ہے گئی پرہیے بے تنحاشہ ہستی ہوئی سرخ ہوئی جارہی تھی۔ اور اس منظر کو بیل بچانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے اسامیہ شیرازی نے بڑی ولچیسی سے ویکھا وہ لڑکی یا تو تھی ہی حسین یا اس وقت أسامه كوككي تفي \_ وه جانباً تفاكه إحسن سلطان كي دو بیٹیاں ہیں ۔ تمریہ ساحرہ کون تھی ۔ اور اگر احسن صاحب کی بینی تھی تو کولسی والی؟ وہ بردی محویت ہے اس حبینہ کو دیکھے رہا تھا جو کہ اس کی آ مد ہے گیٹ بر پھیکی ہوئی بیلوں کی دجہ سے قطعی بے خبر تھی اوراس منظر کواحسن سلطان نے بھی دیکھا تھا اور خاصی نا گواری ہے ویکھا تھا اور اسامہ کی محویت گاڑی کا دروراز ہ کھول کر اُٹر کر آ کر کھٹکھار نے ير بى تونى \_

''' اوہ! انسلام علیکم سر! میں ایھی بیل بجائے ای والا تھا۔' اس نے شرمندگی سے سر جھا کر

" ہند!"احسن صاحب نے منکارا بحرتے ہوئے آ گے بڑھ کر گیٹ کھولا اور دویارہ گاڑی میں بیٹے کر گاڑی اندر یارک کی۔ اور گاڑی سے با ہرتکل آئے۔

'' آجاؤ اندر آجاؤ باہر کیوں گھڑ ہے ہوئے ہو۔'' انہوں نے اسامہ سے کہتے ہوئے سرسری انداز میں نیرس پر دیکھا جو کہ اب خالی تھا۔ وہ أسامه كولے كزائدرة كئے۔

" مال اب بتاؤ برخوردار كيے آنا بوا؟ زُرُوه اسامدکوآج خاصے بجیدہ بجیدہ ہے گئے۔

'' و ہ سر ہو تھی آ ہے جات کرنے کو دل جا ہ ر ما تھا آ ہے کی باتیں دل ود ماغ کو پُرسکون کر دینی ہیں ورندا سے ماں جو چھرو مکھانہوں آس سب تے مجھے بہت مانوں کیا ہے۔ آپ کو بیتہ ہے آمارے ہاں صرف خاندانی جائیداد بچانے کے لیے بیٹیوں اور بہنوں کوا ہے ہے دو گنا تین گنا بڑے مرووں ہے بیاہ دیاجا تا ہے یا پھراتی کم عمرلز کوں ہے بیاہ دیا جاتا ہے کہ لڑکا ساری عمرایی بیوی کو دیکھتا ہی مہیں ہے اور بڑا ہوکر دوسری شادی کر لیتا ہے مجھے بھیمبیں آتا کہ ہاری عورت کے ساتھ اتناظکم اتنا استحصال کیوں ہوتا ہے۔ کیا عورت کے جذبات واحساسات تہیں ہوتے ، کیا جذبات اور احباسات صرف مرد کے ہوتے ہیں۔عورت خاندان برادری ہے باہر شادی نہیں کر عتی مرد كرسكما ہے۔ اگرعورت كے جوڑيا بے جوڑكاكوئي مرد خاندان میں نہیں ہوتا تو اُس کا حق بخشوالیا جاتا ہے۔خدا کی تشم سرمیں نے خود دیکھی ہیں وہ 

الله واليال بناويا جاتا ہے۔' نوہ بڑی ہے لیم ہے بول رہا تھاا وراحسن سلطان نے بغورا سے دیکھا۔ '' اور جوعورتیں ہاہر ہے تمہارے خاندان میں آئی ہیں اُن ہے کیا سلوک ہوتا ہے تمہارے ہاں۔''احسن سلطان نے جانچتی نظروں سے

'' اُن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سٹوک نہیں ہوتا۔ وہ تو نا قابلِ قبول اور نا پیند یدہ مجھی ہوتی ہیں۔' اس نے ایک ٹھنڈی آ ہجری۔

'' پیتہ ہے سرمیرا دل جا ہتا ہے کہ میں شاوی ہی نہیں کروں کیونکہ اگر میری بٹی ہوتی ہے تو ہے سب اس کے ساتھ مجھی ایما ہی سلوک کریں کے''وہ دوبارہ سے بولا۔

'' ہند!''احسن صاحبیب نے ہنکا را کھرا۔ " ہے تو بیر سب بی ظلم تمہیں پینہ ہے عورت کو آ مکینے سے تنتبیہ وی گئی ہے جمہیں پینة ہے آ مجینہ کیا ہوتا ہے۔''انہوں نے بوجھا۔ " نو سر! سندهی اسپیکنگ ہونے کی وجہ ہے بہت ہے الفاظ کے معنی مجھے معلوم نہیں ہیں۔''وہ شرمندگی ہے بولا۔

" و الشخري مين بهين آ سين كان الله بلور، اور شیشے کے ملتے اور ہم شیشے کو اس سے بی چیزوں کوای ہے ہے برتنوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں انتہائی احتیاط محبت اور یہار سے اور وہی مثال عورت کی بھی ہےاہے بہت محبت بیاراوراحتیاط سے رکھنا جا ہے۔ حق بخشوانے کا تو کوئی تصور سرے سے بی اسلام میں موجود بی مبیں ہے۔ اسلام میں مرتد اور مجرد زندگی کا کوئی تصور نبیس ہے۔ وین اور دنیا ساتھ نبھا ہے کو پسند کیا گیا ہے اور و و بھی ایسے ظالمانہ طریقے سے کہ کوئی اینے بول و حوال عي كودي توديالد الموري

فطری طور پرشرم و حنا کا پیکر ہے۔ وہ فطری طور پر اینے جذبات واحساسات کا اظہار تہیں کریاتی تو اُس کا قطعی مطلب بیتیں ہے کہ وہ جذبات و احساسات سے عاری ہے۔اس کے ساتھ رہنے والوں کو بغیر کے اس کے جذبات واحساسات کا احترام کرنا جائے گھر بنانے کی خواہش عورت و مرد دونوں میں مشتر کہ ہے اس لیے عورت کو اس کے جائز حق سے محروم رکھنا تھلم وزیا دتی ہے۔'' یوی عمر کا مرد ایک کمن لڑ کی کے جذبات و احساسات كو تجھنے ہے قاصر ہوتا ہے ای طرح ہے ا م عرمرو بوی عمر کی عورت کی طرف سے عدم د کچین کا شکار ہوتا ہے۔ سوالین شادیاں جوفتنوں کو

نے تعصیلی جواب دیا۔ '' اورابیا کون کرے گابارش کا پہلاقطرہ کون ہے گا۔''اسامہ نے بھی تھی انداز میں کہا۔ '' کوئی بھی شایدتم ہی ،کیا تم نہیں ہو نکتے ؟''

آواز وين أن كاسد باب كرنا جاييے" انہوں

آنہوں نے پوچھا۔ ''شاید تبین \_''اس نے فورا کہا۔

'' معتوب ہونے ہے ڈرتے ہو۔'' انہوں نے اسے نظروں ہی نظروں میں جانجا۔

" پنتہیں ،شاید ہاں ،شاید ہیں۔" اس نے

مبهم ساجواب دیا به

'' چلوکوئی تو ہوگا۔ خدانے ہر فرعون کے لیے مسی مویٰ کو اتارا ہے اورعورت برطلم تو خدا کو بھی نا پند ہے۔ کیونکہ وہ بنیاوی طور پر ممزور ہے مقابله نبین کرسکتی \_عرب میں حضور اکرم کے ظہور ہے بل لڑ کیوں کو زندہ دفن کر ویا جاتا تھا۔جس پر رحمت الہی جوش میں آ گئی تو بھی نہ بھی کسی نہ کسی کے ذریعے وہتمہارے ہاں کی عورت کے حالات مي ديلي المراب الموال في اسام كواميد ولا ألى .. مال دربنه میں یہاں شہر میں و مکھتا ہوں

یہاں کی عورت منتی آزاد اور خود مختار ہے جبکہ ہاری عورت ڈری سہی ہوئی ہے۔'' اس نے عجیب سے انداز میں کہا تو احس صاحب نے أے دیکھا اور بڑی عجیب سمسکراہث نے اُن کے لبوں کا احاطہ کرلیا جے اسامہ بچھیں سکا۔

☆.....☆

اسامه کو رخصت کرکے احسن سلطان اندر آئے اور پین میں سلا د کائتی پرشیے کے یاس آ کر اے بالوں سے میکر کرسیدھا کرکے انہوں نے ھنچ کر اس کے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا اور عائشة اورعليثے نے ترویب گراحسن سلطان کودیکھا۔ ٬ میا کررن می او پر ، کس کو د مکھ کر وانت نکلے بڑر ہے تھے؟" انہوں نے اسے بالوں سے یجے ہوئے یو چھا اور وہ جو بال چھزانے کے چکر میں دوہری ہوئی جاری تھی اس کی آ تھوں

اجازیت ہے او پر گئی تھی۔ اور علیقے کی بات پر ہنس ر بی تھی۔ "اس نے بےخوتی سے کہا۔ ''علیشے کی بات پرہنس رہی تھی یا کسی کو دبیدار کر واکرخوش ہور ، یکٹی ۔ ''انہوں نے جیج کر کہا۔

آ تکھوں میں آئکھیں ڈال کر پو چھا۔

"واهاورآبات لے كر كھرييں بيلے آئے كررے ہيں۔'' وہ سلك كر بولى اور احسن سلطان

میں جرت اُر آئی۔

'' میں *کس کود کھے رہی تھی*؟ میں توا مال حیان کی

" حس کو ؟" اس نے احسن سلطان کی

'' وہی جومیرے ساتھ تھا۔'' انہوں نے اس

کے بالوں کو جھٹکا وے کر چھوڑ دیا۔

اے وہیں گاڑھ جیس دیا جو آپ کی بنی کے دیدار ے نظریں سینک رہا تھا اور بنی پر چڑھائی نے مضال جینے کیں

عائشہ! بیلز کی یا تو میرے ہاتھوں قتل ہو گی یا میں اے الی جگہ بھینکوں گا کہ یا ذکرے گی ۔''وہ یھنکارے۔

" اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں۔" وہ جل کر

'' جاہل عورت! سب تیرا کیا دھرا ہے ایک بٹی کوبھی اجھانہیں اٹھاسکی سب کی سب بد کروار يل-'وه چيخيه

''آپ کو پنة بتهت لگانے کی کیاسزائے اسلام میں ۔''و ہ استہزا ئیدا نداز بیں ہمی ۔ ''تہمت کولا چھوڑ و، بدکر داری کی کیاسز اے وہ میں بناؤں گاتمہیں۔ ''وہ اپنی جانب انگلی ہے اشارہ کرکے بنسے بالکل ولیلی ہی مشکرا ہٹ جس پر یر شیے کوسانپ کا گمان ہوتا تھاا درو ہارز گئی۔ 

'' باراصفی ،ارمی سر ڈھے نا بھٹ کا کیا پروکرا م ہے۔" اُن کے مشتر کہ دوست داصف نے

'' ابھی تک تو کوئی نہیں ہے جوتم کہو۔' اصفی

ميرا پروگرام توبيب كەسر ۋے ايوننگ كوتم سنب یہاں آ جانا پھر کوئی ہائے می انگلش مووی دیکھیں گے۔'' میہ کہہ کر واصف نے ان دونوں کو آ تھے ماری جس پر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ یر ہاتھ مارکر <u>ہننے</u>۔

'' پھر ہائی ویے بریسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا ئیں محےموٹر ہائیکس کی ریس نگا تیں ہے، پھر ویکھیں محےاگر ساحرنے اپنے فارم ہاؤس پر کوئی ہاٹ پروگرام رکھ لیا تو وہاں چلیس کے درنہ گھر۔'' واصف نے پوراپروگرام تر تیب ویا۔

'' او کے! ہما ی طرف سے تو ان ہے۔''

اصفہان نے فورا کہا۔ '' گر بابا سائیں کو کیا کہیں گے؟'' ارمغان نے بھائی کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔ '' کہنا کیا ہے برا در! کمبائن اسٹڈی اور کیا۔'' اصفہان نے کہا اور تمیوں قبقہہ لگا کر جننے

☆.....☆.....☆

رات کے تین نگر ہے تھے احسن صاحب کے موبائل کی بیب ہوئی۔انہوں نے اُٹھ کرنمبر و یکھا کوئی Unkonwn نمبر تھا انہوں نے گرین بٹن پکش کیاا ورمو بائل کان سے لگالیا۔ '' ہیلو۔۔۔۔۔احسن سلطانSpeaking۔'' انہوں نے رعب سے کہا۔

" اوہ! بادشاہو ذرا تھانے تو تشریف لے آؤٹ ووسری جانب شیے کی نے کہا۔ " یہ کیا بدتمیزی ہے کون جی آ ہے؟" انہوں

یہ میابد میری ہے تون ہیں آپ ہے انہوں نے غصے سے کہا عا کشہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں: دیکھا۔

'' میں تھانے سے بات کرر ہاہوں مختر م آپ کی دو عدد اولا دیں ہماری مہمان ہیں۔'' دوسری طرف سے کی نے طنز بید کہا۔

''کس جرم میں۔'' انہوں نے زور ہے چیخ رکہا۔

''سب پھرفون پر ہی ہوچھ لیں گے بچے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں گے یانہیں۔'' دوسری جانب سے طنز ریہ کہا گیا۔

" میں ابھی آتا ہوں مجھے بناؤ کس تھانے میں آنا ہے۔" انہوں نے آواز دھیمی کی اور دوسری جانب کی بات س کر اُٹھ کھڑے ہوئے باتھ روم جاکر کپڑے بدلے الماری سے بردی اباؤنٹ میں رقم نکانی اور اینے دائلٹ میں رکھی

اور ہاہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ''احسن صاحب! پلیز جھے تو بناتے جائیں کیا ہواہے آپ کہاں جارہے ہیں؟''وہ گھبرا کر لوچھ بینجییں۔

یو چیر بینتیں۔ "دعا کرد عائشہ! اصفہان اور ارمغان کو یولیس نے پکڑ لیا ہے میں تھانے جارہا ہوں.." انہوں نے مڑے بغیر کہا۔

''گرکس جرم میں''وہ تیزی سے بولیں۔ '' پیتہ نہیں بیاتو جاکر ہی پیتہ چلے گا۔'' انہوں نے کہا گر دروازے سے باہر تکلتے لگتے رک کر مد

''اس بات کا پیتہ تمہاری لاڈلیوں کو اور گھر سے باہر کی کونہ چلے ورنہ نمانج کی ڈے دارتم خود ہوگی۔''انہوں نے تنبیہ کی۔ اور وہ باہر نکل گئے اوران کے نگلتے ہی پر ہیے اُن کے پاس آگئی۔ ''اماں! کیا ہوا ہے بالاسا 'میں کہاں گئے ہیں اور دونوں بھائی کھی نہیں آئے۔'' وہ گھرا کر یونی۔

'''وہ شاید اُن کی بائیک کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے اُن ہی کو لینے گئے ہیں ۔'' انہوں نے نظریں چراکر کہا۔

''اوہ! خدا خیر کرے، خدا ان کی حفاظت کرے آپ فکر نہ کریں انشاء اللہ وہ دونوں خیریت ہے ہول گے۔'اس نے انہیں کی دینے کے ساتھ اُن کے گردا پنے باز و پھیلا لیے۔ ''تم اپنے کمرے میں جاکر سوجاؤ۔''انہوں نے نظریں چراکر کہا۔

ر کی در ای ای ایکا سیوں کوتو آئے دیں ان دونوں کو دیکھ کر ہولی۔ دیکھ تولوں۔' دہ حیرت سے مال کو دیکھ کر ہولی۔ '' بیہ تمہمارے باب کا تھم ہے پری! کہ تم دونوں کواس واقعے کا منہ ہو۔'' انہوں نے بے vanalksociety com

بی سے کہا۔

'' امال! سب خیریت ہے نال! بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہی ہواہے نال!'' وہ سوالیہ انداز میں مال سے یو چیمبیٹھی۔

" انہیں پولیس پر کر لے گئی ہے دعا کر وکوئی بری بات نہ ہو۔ تمہارے بابا نے تم دونوں کو بتائے سے منع کیا ہے۔ "وہ بتاتے بتاتے ہی کیوں سے رونے گئیں۔ اور پرشیے نے انہیں گلے لگالیا۔

''ایاں! فکرنہ کریں انشاء اللہ سب خیر ہوگی۔ باپائے آتے ہی کمرے سے چلی جاؤں گی۔ آپ فکر نہ کریں مگر ابھی آپ کوائی حال میں چھوڑ کر میں قطعی نہیں جاؤں گی۔''وہ قطعیت سے بولی تو عائشہ نے اثبات میں مرہلایا۔

**☆....☆....☆** 

احسن سلطان تھائے پینچے تو اُن کا سامناسب سے پہلے ایک کانٹیمیل کسے ہوا انہوں نے دونوں لڑکوں کا نام بتا کراُن کسے بوچھا۔

'' اوبا دُشاہو! آؤاندر اُاُ وُ۔ وہ انہیں لے کر ایس ایکے او کے پاس آیا۔ایس ایکے او نے سامنے پڑا اُن کا کارڈ اُٹھا کردیکھا۔

'' مسٹر احسن سلطان ……'' اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں ویکھااور انہوں نے سرا ثبات میں ہلایا۔

'' في الله في إن اسلامك مسئرى ''اس ن باآ واز بلنديزها-

'' اور چراغ <u>تلے</u> اندھیرا ، اولا د اکی ۔'' وہ طنز ہیہ پونا ۔

رمین بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟'' احسن صاحب نے سوال کیا۔

'' سیر بھی نہیں سریائی وے پریائیکس ''

لیٹ کر رئیں لگانے میں ایک بندے کو ہٹ کیا ہے اور شکر کریں وہ بندہ زیادہ زخی نہیں ہوا ور نہ آپ کے دونوں بیٹے فنکس ہوجاتے۔'' ایس اچ اونے کہا۔

'' ہائی وے پولیس نے انہیں بکڑ کر ہمارے حوالے کیا ہے وہ بندہ ابھی ہاسپول میں ہے گر خطرے سے ہمر خطرے سے ہائی دونوں کے خطرے سے ہائی دوستوں کوتو اُن کے گھر والے کی اُن کے گھر والے لے گئے ہیں۔'' ایس ایکی او نے مزید تفصیلات بتا کیں۔

احسن صاحب نے پوچھا۔ ''الیے کیسے صاحب! بغیر کی خدمت کے ، کیا زخمی کا علاج آپ کروائیں گے۔' ایس انگا اونے طنز بیا نداز میں کہا اور پھران میں معاملات طے ہونے تک دونوں کڑے آگیکے تھے دونوں

ہے بوتے میں دووں رہے اپ سے دووں خاصے زخی ہتھ عالیا ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہی

اُن دونوں کو مارا جیٹا بھی گیا تھا۔

جس وقت وہ تمیوں گھر میں داخل ہوئے سے کی اذا نمیں ہورہی تھیں اور وہ انہیں راستے ہیں سمجھا چکے ستھے کدا ہے ایکسیڈنٹ ہی شوکیا جائے تھا نے کا ذکر کہیں نہ آئے اور لڑکے باپ کو بیا سمجھانے میں کا میاب ہو چکے تھے کدوہ محض ہائی وے بیا واقع ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے گئے تھے اور اس ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔

☆.....☆.....☆

ہانو کے ساتھ کو ئی بہت ہینڈ سم سائڑ کا چلا آر ہا تھا۔ شیلزے نے دونوں کو بغور دیکھا۔ '' یہ کس لیڈی کلر کے ساتھ چلی آ رہی ہے ہانو۔''شیلزے نے حمیران سے بوچھا۔ سانو۔''ارے! پرتو ہمارا بھو ٹی زادروجیل ہے۔'' www.paciet.com

گی۔''شلزےنے کہا۔

''ہاں! بیتو ہے۔'' حمیران نے کہا تب تک وہ دونوں اُن کے قریب آ چکے تھے۔

'' ہیلو....! حمیران کیسے ہو۔'' قریب آ کر خیا : اس اقب ہوا

ما نواورروحیل نے ایک ساتھ یو چھا۔ '' آئی ایم فائن تم لوگ کیسے ہواور روحیل تم

؛ می ایم فائن کم لوک بیسے ہواور روسیل کم یہاں کہاں؟'' ممیران نے یو جیمان

'' وہ میں نے یہاں مائیگرنیش کروالیا کہے۔'' روحیل نے کہا۔

ر دیں ہے ہو۔ ''گر کیوں ،تمہاری تو اپنی یو نیورٹی خود بڑی آچھی ہے۔' 'ممیران نے یو مجھا۔

'' ماں ہے تو ۔۔۔۔ گر سوچا کہ میرے دوعدد کزنز میرے ماموں زاد بہاں ہیں تو کمپنی رہے گی۔'' اس نے بڑے لا پرواہ انداز میں کہا۔

'' کیوں وہاں تمہارے دوست نہیں تھے؟'' حمیران نے استہزا ئید ہو تھا۔

" کیا ہوگیا ہے تمیران؟ تم اسٹے آر گیومنٹ کیوں کررہے ہو؟ آ فٹر آل ردخیل ہمارا کزن ہے اگروہ یہاں آتا ہے تو تمہیں کیا پراہلم ہے۔' مانونے ج کرکیا۔

'' اور ہاں روحیل بیرشاہ لیزا عرف شیلزے ہے اورشیلزے بیروحیل ہے، مائی کزن۔'' اس نے دونوں طرف سے تعارف کی رسم نبھائی۔ '' ہیلو! نائس ٹو سیٹ بو۔'' روحیل نے خوش لیا ہے :

د لی سے کہا۔

ووسیم ہمیئر۔''شیلزے نے بھی رسم نبھائی پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کیفے ٹیریا کی جانب چل دیے اور جب وہ سب اپنے اپنے راستوں پر جارہے تھے تو ..... مانوا ور روٹیل ساز بُن رہے تھے۔

رہے ہے۔ ''عالا تکہ عمل نے این کا تمبر ڈیلیٹ نہیں کیا حمیران نے حیراتگی ہے اُن دوٹوں کو دیکھا۔ '' میہ بیمال کہال میہ تو سرسید میں ہوتا ہے۔'' وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ''اچھا تو میہ ہے روحیل ۔''شیلز سے نے سوچتی ہوئی نظروں ہے انہیں دیکھا۔ ''تم جانتی ہوروحیل کو۔''حمیران نے حیرت

سے پوجھا۔ ڈوئنیں جانتی تو نہیں ہوں مگر موصوف مانو سے مناکا کے میں نمیہ لاکہ مجھ سجے عصر جی

کے موبائل سے میرانمبر لے کر مجھے پھی و سے تک تنگ کرتے دہے ہیں میرے مانو پر غصہ کرنے ہی موصوف نے معالی مانگ کرمس کالز دینا اور میں معمد سے معالی مانگ کرمس کالز دینا اور میں

مجھیجنا بند کیے ہیں۔''شیلزے نے تفصیلاً بتایا۔ '' ہونہیں سکتا بیراتنی آساننی سے مان جانے ساتھا تا منہ

والی مخلوق نہیں ہے درونِ خانہ کوئی بات ادر ہے۔ ''میران نے سوچتے ہوئے کہا۔

'' کیا بات ہو علی ہے۔'' شیز کے نے جیرانی سے اسے دیکھا۔

" بات کا تو پہ نہیں مسلمی ایک بات یاد رکھنا۔ اس بندے سے مخاط رہنا۔ یہ بہت خطرناک بندہ ہے۔ یوں بھی پھوپو کی قیملی کو ہمارے خاندان میں پندنیس کیا جاتا۔ بیلوگ سب سازشی ذہن کے لوگ ہیں۔" حمیران نے اسے متنبہ کیا۔

''ہند.....!''وہ سوچتے ہوئے بولی۔ ''تگر میرے ساتھ کیا سازش کریں گے؟'' آخر میں کو پااس نے کھی اڑائی۔

'' یو جھے پیتنہیں تمریہ آسانی سے ہار مانے والوں میں سے نہیں ہے پھراس نے تم سے معانی کیوں مانگی ؟'' حمیران کی سوئی وہیں انکی ہوئی تھی۔

" خرجوكوني بحي مات بهما من آي جائے

ہے مگرتم و کھنا یہ جھے اپنا نمبرخواودے گی۔'روحیل سنگی ہیں۔' قاطمہ۔ مانوے کہدر ہاتھا۔

'' اور میں بھی بہی جائتی ہوں کہ وہ ناصرف تہہیں نمبر دے بات کرے تہہیں اپنی فیس بک آئی ڈی پر ایڈ کرے اور تم فیس بک پر اس کی تصاور شیئر کرو۔'' ووز ہر خند کہے میں بولی۔

'' کیوں تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟'' روحیل نے ایسے بغور دیکھا۔

' و بتاؤں گی بھی اور ویسے بھی او نجی پارٹی ہے جسین ہے اگر تمہاری بات بن جاتی ہے تو ہر ا ہے کیا؟'' مانو نے بات بنائی۔

'''' برا تو نہیں ہے اور ہے بھی بلاکی حسین ۔'' روحیل نے بنس کر کہا۔

'' نو پر عیش کر و پیز مت گنو۔'' وہ بے تا ثر لیجائیں بولی۔

''او کے پاس .....''رومیل بولا۔

المرس المسائد المسائد المرس ا

" ' ' ورشيه آپي کهال جيں آج وہ نظر نہيں آر بيں گھر ميں بھی خاموثی ہے۔''

" وہ آبیا ہے بی بی! خانسا مال سودا لینے گیا ہے ڈرائیور بڑی بی بی کو لے کر گیا ہے گھر میں ، میں ، مالی اور اُس کی بیوی ہیں۔ میں اندروہ با ہرتو خاموثی تو ہونی ہی ہے۔ ' باتوں کی شوقین فاطمہ نے تفصیلی جواب ویا۔

نے تفصیلی جواب دیا۔ ''مگر آپی کہاں چلی گئیں وہ تو اس وقت کہیں نہیں جانتیں۔''اس نے جیرا گل سے پوچھا۔ '' وہ بی بی! اُن کی پھو پو کی طبیعت اچا تک خراب ہوگئی ختی جذیفہ یا دُرکا فون آیا تھا دہ و ہیں

کی ہیں۔' فاظمہ نے انہا۔ '' عجیب ہیں آئی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملتیں اور پھو پو کے لیے بے چین ہوئی جاتی ہیں۔'' وہ بزیزائی۔

'' خیر میرے لیے کھانا میرے کمرے میں لے کر آؤ میں نہانے جارہی ہوں کھانا کھا کر سوؤں گی آپی کو بتادینا۔''اس نے کہا اور اوپر کی جانب سیرھیاں چڑھنے گی ۔

وہ فرکش ہوکرسوئی تھی سوہڑی گہری اور میٹھی نیند لے کراتھی تو شام کے سات نج رہے ہے اس نیند لے کراتھی تو شام کے سات نج رہے ہے اس کے منہ ہاتھ وجوکر بالوں کو ہرتن کیا اور ورواز ہ کھول کر باہر تکلی تو پورا گھر اند چرے میں فاویا ہوا

'' فاطمہ، فاطمہ!'' وہ زور سے چیخی۔ '' بیلائٹس آف کیوں ہیں آپینیس آئیں کیا ابھی تک '' وہ زور سے ہو گا۔

"\_Happy Birth Day To You"
May You Have Many "Jore

اس نے سامنے نظر کی تو آئی، ڈیڈ، حمیران، علی، مانو ، صطفیٰ، شریین، روحیل اور حذیقہ کے علاوہ گھر کے تمام ملازمین بھی جوش وخروش سے تالیال پیٹ رہے تھے اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور آکرڈیڈاور آئی کے گئے لگ

و دو چھینکس آپی! اس لیے غائب تھیں آپ دو پہر میں، سر پرائز وینا تھا جھے۔'' وہ ممنونیت سے بولی۔

'' ہاں گڑیا!'' انہوں نے پیار سے اُس کا کال تقیمتھایا۔

اور کیک کاشت میں ایک اور شور بلند ہوا۔

" شیزے! یہ کیک پر 20 کی کینڈل میں ایک زیرد کم ہے۔ "حمیران شوخی ہے بولا۔ " ہیلو! اگر اس میں ایک زیرو زیادہ ہوتا تو يهال مين جيس ميري بدروح كهري موتى - ' وه مجھی وویدو پولی۔

" تو چر ہم اس ہے این Wishes پوری کروارے ہوتے۔ "علی نے مزے ہے کہا۔ " تہیں وہتم سب کے مطلے تھونٹ کرتمہاری سے.Wishes کا قلعہ قبع کردیتی۔''وہ چڑ کر

" داه! أردو برعبورتو ديمو قلعه قع حميران كبال چُو كُنْ والاتھا\_

' پیرسب میری آلی کا کمال ہے۔'' وہ محبت

بوں۔ '' اُن کے کِمال کا تو مہیں پیتروہ خود کمال کی ہیں تمہاری ٹوئن لگتی ہیں۔'' پروخیل نے کہا تو وہ طرح دیے تی اور آئی کود کھنے لگی۔ " چلوشلز ہے! کیک کا ٹو۔" انہوں نے کہا تو اس نے کیک کا ٹا اور مہارک سلامت کے شور میں

ڈیڈ، آئی کے بعد حمیران کو کیک کھلایا تو ڈیڈ اور ورشیے ہی کی نظر میں جبیں حذیفہ اور روحیل کی نظر میں بھی اُس کی زندگی میں حمیران کی اہمیت واضح ہوئن جبکہ مانو کے دل پرسانپ لوٹ گئے۔

☆.....☆.....☆

احسن صاحب کلاس نے کر نکلے ہی تھے کہ انبیس سامنے اسامہ شیرازی دوسری جانب جاتا ہوا نظر آیا انہول نے قریب سے کزرتے ایک نز کے کوروکا اور کہا۔

'' بیہ جو وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں صاحب جارہے ہیں اُن کا نام اسامہ شیرازی ے۔ اُن سے جاکر کہو کہ پروفسر احسن ملطان

ہے آ کراسٹاف روم میں ملیں۔''کہدکروہ آ کے چل دیے اسٹاف روم میں انہیں بیٹھے ہوئے ابھی 5 منٹ بی ہوئے تھے کہ اسامہ نے اندرآ نے کی اجازت لی۔

LMay I Come In Sif' اسےکہا

''اوہ!لیں لیں ۔''انہوں نے فورا کہا۔ '' جی سر! کوئی کام تھا۔'' اس نے مؤدب کھیں کہا۔

" کیا ہوا ہے کا ٹی دن سے گھرنہیں آر ہے بو؟ "إنهول نے سوال کیا۔

'' بس سر! گوٹھ ہے بابا صاحب کا بلاوا آیا تھا وہیں گیا ہوا تھا آج صح ہی واپس ہوئی ہے۔ اس نے تھے تھے انداز میں کہا۔

''مب خیریت ہے نا؟''احسن صاحب نے

" جی! میرے بڑے بھائی صاحب کی جیب يحصلے سال ايك كھائى يى كرئى تھى۔ اب أن كى برو سے وہ میرا نکاح پڑھوانا جاہ رہے تھے۔ أس نے تھنڈی آہ بھری۔

" كِيرتم في كميا كها؟" احسن صاحب في بي تأتى ہے کہا۔

'' کہنا کیا تھا سر! میں انہیں اپنی ماں کی جگہ ویتا ہوں۔ میں نے منع کردیا تو اُن کا نکاح میرے دوسرے تمبر والے بھائی ہے پڑھا ویا گیا۔''اُس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

'' ده غیرشادی شده ہیں۔'' احسن صاحب

یں وہ کچھزیادہ ہی شادی شدہ ہیں میرا مطلب ہے اُن کی پہلے ہے تین ہویاں موجود بين بين وه استهزائية انداز مين اولا اور احسن

طے ہے کہ محت کی بازی س حدیقہ احر بغیر کھلے ہی ہار گیا۔ وہ اسے پھیلے جارسالوں سے جاہ رہا تھا۔ ورشیے آلی کے گھر میں ایک الفاقیہ ملاقات .....اورایک بی یو نبورش میں ہونا۔اسے اس محبت کے جذیے کا اسپر کرتا چلا گیاوہ بے خبر ر ہا۔ اب تو وہ بہت آ گے جاچکا تھا جہال ہے واپسی کی رامیں مسدوو ہوچکی تھیں۔ وہ ہے بس اور مجبور ہو چکا تھا۔ شیزے اس کے الم ضروری ہوچکی تھی۔ وہ یوں تو سلے بھی ورشیے کی طرف جاتا تفااس کی خیرخیریت کینے جمراب اس میں طیزے کو و تھنے اور یات کرنے کی سرخوشی بھی شامل تھی۔ گوكه د مكيرتو و وروزي بو نيورځي بين اسبے ليترا تھانہ مرشلزے اسے ویکھنے کے باوجود بھی لفٹ نہیں کراتی تھی اس کے انداز میں ایک محسوں کی جانے

والی سرومبری ہو آئی تھی ۔ مگر آج کی تقریب میں روحیل کیوں تھا؟ وہ روحیل کو اینے اسکولنگ ہے جابتا تھا وہ اس کا کلاس میٹ تھا۔ میلڑ کا انتہائی کینہ تو ز اور ہرے کیریکٹر کا تھالڑ کیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اور جو منع کردی اس کےخلاف محاذ بنالیتا تھا۔

اسے شیزے کی گیدرنگ میں مانو اور روحیل پند نہیں آئے تھے ہاتی سب ہی اجھے تھے۔ مانو کے چیرے پر تیزی تھی ، اور اس کا مانتا تھا کہ جو جس كردار كا بوتا ہے۔وہ چيزاس كے چمرے ير رقم کردی جاتی ہے چلواللہ بہتر کرے گا۔ تو یوں ہے تو یونہی سہی مس شاہ لیزا ایک جہاں رہوجس کے ساتھ رہوخوش رہوآ یا در ہو۔

☆.....☆

میل ہوئی تو پر شیے نے جاکر دیکھا دروازے یر اسامہ شیرازی تھا اس کے رخ پر نا گواری اتر

صاحب چپ کے چپ رہ گئے " تم كافى دن سے كر مليس آرہ ہو جھے تم ے ضروری بات کرتی ہے۔ انہوں نے تمہیریا ندھی۔

" جي بتائي سرا مين آپ کي کيا خدمت كرسكما بول \_ ' وه مهذب ليج مين بولا \_

'' بِنَاوُل كَا بِنَاوُل كَا مُحرِيبِال نَهِينِ مِهِ جُكُه مناسب تہیں ہے م کسی ون گھر آؤ چر بات كرتے یں۔ 'انہوں نے کہا۔

'' ٹھیک ہے سر! میں حاضر ہوجا وَل گا۔''اس نے کوئے موتے ہوئے کیا۔

''اب جھے اجازت ویں میری کلاس ہے۔'' " باں باں اتم جائے ہو۔ ' انہوں نے کہتے ہوئے سامنے رکھی ہوئی منورہ نوری خلیق کی نامور مسلم خوا تین انفالی اور اساً مه با برنگل گیا۔ X......X

رات کے دون کرے تھے اور حذیقہ کو نینزلیں آ ری تھی۔ساڑھے پارہ تک تو دہ پڑھتیار ہاتھااور كمبيور يركام كرتار باتفا اوراب ايك كفظ سے کروٹیں بدل بدل کراس کی کمر دکھ تی تھی مگر نیند کا نام ونشان تبين تھا۔

حالانكه آج وه بهت تھك گيا تھا سے افرانوں کے ساتھ ہی اینے بستر چھوڑ دیا۔نماز ، تلاوت، ناشتہ اور پھر یو نیورٹی وبال سے والیس برورشے آنی کو مارکیٹ لے کر گیا۔ وہاں سے والیسی پر شیزے کی برتھ ڈے یارٹی تھر واپسی پر اسٹڈی اوراب بيانسومنيا (نيندگي کمي).....

بیتو طے ہی تھا شاہ لیزاا بیک کی زندگی میںوہ کہیں ہیں ہے۔اس نے شیز ے کو بار ہا حمیران کے ساتھ دیکھا تھااور آج وہ نمیران کی تثیر ہے گ زندگی میں اہمیت ہے واقف بھی ہوگیا تھا۔ تو یہ

لوَّك شَانِانه اور يَحِينُوك مَفْلَسَانهُ رَيْدِكَي كُرُ ارْس کے تواخیلا ف بھی ہوں کے اور کھٹکن بھی ہوگی \_ \$.....\$

احسن صاحب کے اندر داخل ہوتے ہی اسامهاُ تُحاكر كھڑا ہوگيا۔

''السلام عليم سر!''اس نے اوب سے کہا۔ " وعليكم اسلام! بميضو بييًا بميضو \_" انهول نے كہا تووه ببیڅه کیا۔

میھ میا۔ ''جی سر!اب بتا ئیں کیابات تھی؟''اس نے بلائمهيد يوجيعا \_

"بات كيا، جھےتم سے ايك كام ہے اگر كرسكو تو- "أنبول في كلا تعتلمار كركبار

" بى سرا ضرور آپ ئتا كيل مجھے خوشی ہوگ آب ك كام آرك ال في بروش لج مين

''سوچ لوایک مرتبه کیمر۔''انہوں نے کہا۔ ''سوچ ليا۔'' ترنت جواب ديا۔ ''میری بٹی سے شاوی کرلو۔'' انہوں نے کہا اور اسامہ کونگا اس کے سریر کئی نے دھا کا کرویا

'' محرسر! وہ تو غالبًا ابھی پڑھ رہی ہیں ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ "اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ '' وہ انٹر کے پیپرز دے رہی ہے۔ بس اتنی تعلیم بہت ہے۔' انہوں نے دوٹوک کہا۔ "محرسر! آج کے دوریش تو ماسٹرز سے کم نژ کیال بھی نبیس پڑھھیں۔' 'وہ وہ بارہ **کویا ہو**ا۔ '' محمر خود تمہارے ہاں کی عورت کتنا پر حتی ہے؟ ''انہوں نے سوال کیا تو وہ چپ رہ گیا۔ " ببرحال مهيل حق حاصل ہے كه انكار کردو \_عمر مجھے جلد ہی بتا دینا پھر میں کہیں اور کوشش کروں گا مجھے ای مہینے یہ حال میں اس کی

"السلام عليم إ" اس في شات كل سے كہا۔ '''وغليكم السلام!''اس نے بھى جواب ديا۔ '' وہ سرنے مجھے بلایا تھا انہیں بتا دیں۔''اس نے شانستی سے کہا۔

" آپ اندر ڈرائنگ روم بیں بیٹھیں میں الہيں جيجتي ہول-' اس نے آگے براھ كر ڈ رائنگ روم کھول دیاا ورخووا ندر چل دی <sub>۔</sub>

کیا شہد میدے یس شدهی، ینک روزز کا بو کیٹ لکتی لڑکی ہے اور وہ اپنی سوچ پر خود ہی ہنس يزااورا ندرجل وياب

ا با ساتیں آکوئی اسامہ شیرازی آئے ہیں میں نے ذرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔''اس نے احسن صاحب کے مزوریک آئر کہا۔

کیوں اس گھر میں سارے لوگ مر کیے بن بر بارتمهارای جانا ضروری سے۔ ' وہ غفے میں بگرا واڑ دیا کر ہو لیے۔

'' وہ ایسا ہے بایا سائیں کہ دونوں بھائی تو کیٹ کھولنا اپنی شان کے خلاف مجھتے ہیں علیشے کو بخار ہے اور امال اس کے باس میں۔ '' اس نے میل سے جواب ویا۔

میرے بیٹے حمہیں کچھ زیادہ ہی نہیں ككتية ـ ''و ه استهزاء ہے بولے ـ

'' حچوژیں بابا سائیں! بیاختلافی پہلو ہے یں کھے کہوں کی آپ کو برا لگے گا بات بڑھے گی آب کے مہمان آئے بیٹھے ہیں آپ اندر جائنیں ۔'' وہ زہرلب مسکرا ہٹ کے ساتھ ہو لی اور احسن صاحب نے اُسے ویکھتے ہوئے کہا۔

''بہت اُز رہی ہے آج تیرے ہی پر کا شخ ہیں۔'' اور تنفر سے اسے ویکھتے ڈرائنگ روم میں

اور پرشے نے سوجا جب ایک ہی گھر میں کھے

جھیں اُن کی بات و ذکرئے کا حوصلہ ہیں ہے۔' وہ دھیمی آ واز میں بولا۔ ''متم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟''انہوں نے سوالیہ انداز میں اُسے دیکھا۔ ''ایک لڑکی کو دیکھا تو ہے تمر جھے پیتا ہیں کہ وہ وہ می ہے یا کوئی اور۔''اس نے سوچتے ہوئے کہا۔

ہے۔ ''کہیں تم ای لڑکی کی خوا ہش تو بہیں ہو!'' انہوں نے بغوراً ہے دیکھا۔ ''نہیں میرانہیں خیال کیونکہ اُس کے درخ پر میں نے ہمیشہ ہی ایک ناگواری می دیکھی ہے۔''

امیں نے ہمیشہ ہی ایک نا لواری می ویسی ہے۔ کو ہ سوچ سوچ کر بولا۔ میں میں سرک کی ہوتا

'' پیجی انداز ہیں شہری لڑکیوں کے سی کو انہی جانب کرنے کے۔'' بابا صاحب نے کہا تو دل نے بردے زور کسے نفی کی کیونکہ بہرحال وہ اب تک اپنی جانب راغب کرنے والی لڑکیوں کی تسم سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔

" بہرحال ہم ہے سسی کے سلسے میں تمہارے ماتھ کوتاہی ہوئی ہے ہم نے اس کی طاقی کی ہمیشہ کوشش کی اور آج بھی کررہے ہیں ۔ اگر تمہارا ول مانتا ہے تو ہم چلیں گے تمہارا ول مانتا ہے تو ہم چلیں گے تمہارا ور اُٹھ کر کروفیسر کے گھر تمہارا رشتہ ما تگنے۔ " وہ اُٹھ کر گھڑے ہوتے ہوئے اور اسامہ نے ہوئے دبالیا اور اس کی دونوں مٹھیال ہونے دائوں تمیں چرہ ڈال بھیموکا ہوگیا۔

☆.....☆

'' اور بیسسی کون تھی؟'' اور آج کی رات اسامہ شیرازی ہر بڑی بھاری تھی۔سسی اُس کی خالہ زاوو چھا زادتھی۔اس کی تفکیرے کی مانگ، اس کی محبت اس کا بیار، وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے۔انہیں معلوم شادی کرئی ہے۔' وہ بے کیک کہے میں ہولے۔ ''سرامیں ہایا صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا تا ہوں۔' وہ تھکے تھکے لہے میں بولا۔ '' ٹھیک ہے میں ویکھٹا ہوں جائے ابھی تک کیوں نہیں آئی۔'' وہ کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

'' رہنے دیں سرا میں اب چلتا ہوں۔'' وہ مجی اُٹھ کھڑا ہوا۔

'' ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ۔''وہ اطمینان سے بولے تواسامہ باہرنگل گیا۔

₩.....₩

'' تہمارا و ماغ تو ٹھیک ہے کہ بوہبی کسی نے کہا اور تم شاؤی کے لیے تیار ہو گئے۔'' بابا صاحب نے غصے سے کہا۔

''نہ یونہی کسی نے کہا ہے اور نہ وہ کسی ہیں وہ میرے قابل اور محتر م استاد ہیں اور میں اُن کی بہت عزت کرتا ہوں ۔'' اسامہ نے ووٹوک کیج میں کہا۔

میں کہا۔ '' اور تمہیں یقین ہے کہ اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے جو وہ اُسے تمہار سے سرتھوپ رہے مہں؟'' با باصاحب نے جانچتی نظروں سے اُسے ویکھا۔

'' بجھے اس لڑکی کے بے عیب ہونے کا یقین ہے۔''اس نے بابا صاحب سے زیاوہ کو یا خود کو یقین دلایا۔

د می پھر وہ شخص کیوں اپنی لڑکی کوتم پر مسلط کر نا چاہتا ہے۔' وہ بولے۔

" ' وہ مسال نہیں کرنا جا ہے انہوں نے ایک پر و پوزل چش کیا ہے جس میں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے انکار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ مگر وہ میرے لیے استے قابل احر ام ہیں کہ

تھا کہ الہیں ایک ہونا ہے۔اس لیے ان کی آ ہیں میں بیندید کی محبت میں بدل کئی ۔اسامہ نے ہی اس میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق جگایا تھا۔وہ اکثر اہے چھیزا کرتا تھا۔

'' بڑاا جھا<u> لگے گا اتنے پڑھے لکھے بندے کی</u> بیوی حال ہوگی۔''اور و دشر ماجاتی۔

اس نے اسامہ ہے ہی میٹرک کا کورس مثلوا كر كھرير برد هناشروع كرويا۔اسامه نے اس كى ر جسٹریشن بھی کر وا دی تھی جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اسامہ ہر ہفتے گھر 'آتا تو اس سے یو چھ لیتی تھی ۔ اس نے میٹرک کا امتحان ویا اورسکینڈ ڈویژن سے

پھر اسامہ نے اے انٹر کا کورس لا دیا اور وہ پھر شد و مد ہے پڑھانی میں مصروف ہوگئ۔ رجسر بیشن بھی ہوگئ مگر اس کار اے امتحان ویا نصیب مہیں ہوا۔

وه دن بدن کمزورادر پیلی بهوتی مینی جار بی تھی کھانے سے اس کی رغبت نیہ ہونے کے برابر رہ طَنَّىٰ تَقَى \_ون مجمرالٹیاں کرنی رہتی اوراس کا پیپ بھی پھولتا چلا جار ہا تھا۔

اور ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اے سمی ڈاکٹر کو وکھاتے اس پر بدکر داری کا الزام عا كدكر ديا اوراس ميں وونوں كوتھىيەٹ ليا اوراس سلسلے میں چھا صاحب کی دوسری بیوی چیش چیش

'اے چھورا! شادی تو ہونی ہی تھی تم دونو ل کی تو الیمی کیا گری جڑھی تھی کہ گھر کی عزت ہی روندڈ الی۔'' چکی نے زہرا گلا اوروہ ہیٹھے سے کھڑا ہو گیا اور بچی پر چڑھ ووڑ انگراس کی خالہ چچی اور امال نے اُسے پکڑلیا۔

" بیکی صاحب! مجھے جو کہنا ہے کہو مرسی کی

يا كير كي برا كركو في حرف جهي آيا تو حدا كي تهم ميس سب کچھ تیاہ کردول گا۔' وہ غصے سے نے قابو

' یا کیزگی ہند! اس کی یا کیزگی تو اس کے وجود میں نظر آ رہی ہے۔' وہ زہر خند کہے میں بولیں اور وہ اینا وجود امال اور خالہ پیگی ہے چھڑانے لگا تگرانہوں نے نہ چھوڑا۔

" كيچر من يقريفيكنے سے كندخود برأ تا ب اس عورت کی ہر بات کا جواب خاموتی ہے۔خدا خودسسی کی بے گناہی ثابت کرے گا۔' انال نے

بولتی وہاں ہے چک ویں ایک زمانہ بعد تو انہیں سوکن اورسونیلی بنی کے خلاف بولنے کا موقع ملا

'' امال! الله سائلين كي مدو ہے ميں خودسسي کی نے گنامی ثابت کردوں گا۔''اس نے پرعزم کیجے میں کہا اور گھر ہے ہی نہیں کوٹھ سے بھی جلا سمیا۔ ووسرے ون صبح اس کی واپسی ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی۔ڈاکٹر نے سسی کا چیک اپ کیا اور جب وہ سب کے سامنے آئی تو شدید غیمے

آ ب لوگ س فتم کے انسان ہیں چی کا کیا حال کرویا ہے گھر میں رکھر کھے وہ میا ٹائنس کی مریض ہے پیٹ میں یائی جر گیا ہے۔ ' وہ غصے

'' بييا ڻا*ئڻس کو*ن سا والا ۋا کٽر صاحب'' وه چونک کر بولا ۔

'' بیتو مختلف ٹمیٹ سے ہی پیۃ چلے گا۔'' ڈاکٹرنے کہا۔

· · في الحال تو بحي كو باسبطل مين ايدمث كرنا

ضروری ہے۔ پیٹ کا پائی لکا لئے کے لیے، یہ پائی infected ہوتا ہے اور زیاوہ عرصہ بحرے رہنے ہے ۔ جو مریض کی زیر یل ہوجاتا ہے۔ جو مریض کی زندگی کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ' ڈاکٹر نے تغییلاً کہا۔

پھروہ بابا صاحب اور پچا صاحب اسے شہر ہا سے شہر ہا ہے کہ جہاں اسے آخری آتی میں ہیا گائٹس می Diagnose ہوا پیٹ سے پالی نگا گئے کی بھی ایک Limit تھی۔ پھروہ زیاوہ عرصے زیرہ بھی تہیں رہی بمشکل ایک ماہ زندہ رہی محرم نے سے پہلے اس نے اسامہ کا ہاتھ پھڑ کے اسامہ کا ہاتھ کے کہا۔

''میں تمہار ایدا حیان مرنے کے بعد بھی نہیں محولوں گی۔''اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اب مسکر ارہے ہتھے۔

" كون سا أحمان .....؟" وه حيراني سے

يولا ـ

'' اس الزام ہے بری گروانے کا احسان ۔۔۔۔۔ بیس نے بابا، امان ، خالہ سب کی اختان ۔۔۔۔ بیس نے بابا، امان ، خالہ سب کی نظروں میں شک و یکھا تھا اور میں تل تل مردی تھی گرتم نے بجھے زندہ کر دیا۔ اب بھی مرنے ہے زیادہ تم ہے جدا ہونے کا دکھ ہے۔ اس الزام اور شک کی فضا میں صرف ایک تم شھے جو میر ہے ساتھ کھڑ ہے شے میرا وفاع کررہے شے بچھے پاکیزہ فابت کرنے کو جان لڑا رہے شے۔ تم نے مجھے پاکیزہ مرخ وکر دیا۔' اور پھروہ مرگی اور اسامہ کو نگاسی شیس اسامہ مرگیا ہے اسے بہت عرصہ لگاسٹی نہیں اسامہ مرگیا ہے اسے بہت عرصہ لگاسٹی نے میں سامہ کو نگاسی میں سے بعد کسی کے لیے بھی اس کے ول میں میں سے بعد کسی کے لیے بھی اس کے ول میں محبت نہیں جاگی۔ وہ بے سسامہ وگیا تھا۔

مرخ وکری کی صورت بھلی گئی تھی کیا اس لڑکی میں واقعی اس کے وگ

کوئی عیب ہے اگر نہیں او احسن صاحب اے
کوں اس طرح ہے اس پرمسلط کررہے ہیں۔
اور اگر عیب ہے تو پھر کیوں وہ شہنم کے
قطروں کی طرح معطراور پاکیزہ وتھتی ہے اگر وہ
وہی ہے تو ، کیاوہ یہ باراتھا پائے گا اس نے سوچا
تجھی کچر کی از انوں کی پُرنور آ وازوں نے اسے
این حصار میں لے لیا اس نے اُٹھ کرنماز پڑھی۔
اور سجد ہے میں گر کرروکر گڑا کرا ہے وہ فئی
سکون اور دا بت قدی کی وعاما تی۔
سکون اور دا بت قدی کی وعاما تی۔

اسامہ شیرازی نسلاً سندھی نہیں تھا اس کے آباوا جداو نے گئی ہوسال پہلے اہران سے ہجرت کی تھی ۔ اور انہوں نے سندھ کی سرز مین کو اپنا شعکانہ بٹالیا۔ روپے بیمے کی کی نہیں تھی خوب زمین اور جائیدا دیں بٹائیں ۔ یہاں کے رسم و رواج اور پھر اصل جا گیرواروں جیسا کروفر اور برائیاں اُن میں پٹیتی چلی گئیں ۔اب وہ یہاں کے رسم روا بی جا گیرواروں جیسا کروفر اور برائیاں اُن میں پٹیتی چلی گئیں ۔اب وہ یہاں کے روا بی اسامہ ہی طبیعتا کی تھے۔ بس روا بی جا گیرواروں جیسا مزاج رکھتے ہے۔ بس اسامہ ہی طبیعتا کی تھا۔ اب اُن کالب و اسامہ ہی طبیعتا کی تھا۔

عائشہ اور خود احسن سلطان بھی محسوں کررہے خصے کہ آنے والے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں بلکہ زیاوہ کیا وہ تطعی خوش نہیں ہتھے۔ اور بیہ بات چھپا بھی نہیں رہے تھے اُن کے انداز ہیں محسوں کی جانے والی رعونت تھی ، ناگواری تھی۔

" مائيں! آپ نے ہمارے پٹ كو جو يروپوزل ويا ہے ہم اس سلسلے ميں آئے ہيں۔" '' عا کشہ! جا کر ویکھوابھی تک جائے کیوں نہیں آئی۔'' احسن صاحب نے کہہ کر عائشہ کو و ہایں ہے اُٹھادیا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے یا ہر نکل کئیں اور جب وہ نرالی سمیت اندر آئیں تو سب مجھ طے ہو چکا تھا۔

جاتے وفت ایاں اور خالہ چچی عا کشہ کو بتا کر سیمیں کہ اسامہ سسی ہے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور كرتار بے گاا درا گرامهی بھی احسن صاحب زور شد ویتے تو وہ اس زبردئتی کی شا دی کے لیے تیار نہیں تھااور عائشے وال کردل پریاتھ رکھ لیا کہ کیوں واحسن صاحب أن كى بى كوز بروسى اسامه برمسلط كررے تھے كيا بيەكوئى انتقام تھا اور اگر تھا بھى تو بهت بھیا تک انقام تھا۔

اوریمی سوچ انہیں احسن صاحب کے رو ہرو لے آئی۔

" كيول كررب إن آب الياج" وهنم لهج میں پولیں ۔

" کیول؟" انہوں نے جیرت سے عاکشہ کو ويكھا\_

'' کیاشادی نہیں کرنی ہے اِس کی؟'' " شاوی کرنی ہے مسلط مہیں کرنا ہے کسی پر جن لوگوں کی زبالیں ابھی سے کا ندھوں پر بردی ہیں وہ کیا سلوک کریں ہے اس کے ساتھ اس کا اندازه ہے آپ کو؟''وہ دکھی کہے میں بولیں۔ ''اس کے ساتھ ہونا بھی یہی جاہے۔''وہ ز ہر خند کیج میں بولے۔

'' اور یول بھی اس کا باغی انداز دیکھاہے اگر اے یونبی چھوڑ دیا تو درھیے سے بڑا جاند يرهائي لي

" آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ورشے بھی بے قصور تھی اور برشے بھی صرف ناانصافی بر '' تو کیا آپ کومیرا پر د پوزل منظور ہے۔' احسن سلطان نے آس سے بوجھا۔

" مجوری ہے سائیں! آب ماری جوان اولا د کو ورغلا کیں گے اور وہ ہم پرزور وے کی تو پھر تو مجبوری ہوجاتی ہے نال سائیں!'' عمر شیرازی نا گواری ہے بولے نواحسن صاحب کا چېره سرخ بوگيا\_

"اسامة! ميس في تم سے كما تھاتم الكار کر تھتے ہو۔'' وہ بھی نا گواری سے بولے۔

" مگر مجھے بطعی انکار نہیں ہے۔" وہ عمر شیرازی کی طرف دیچیا ہوابولا <u>۔</u>

'' لکین غالبًا تمهارے گھر دانوں کو ہے تم نے کہا تھا گیم گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ آؤ کے مگر بیباں تو سب برعلن ہے۔'' وہ اسامہ کو نظروں یں جانبجتے ہوئے بولیے۔

سر! میں نے غالبًا آب کو بتایا تھا کہ مارے جوڑیا یا ہے جوڑ براوری بیں شادیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت تو اُن کا موڈ خراب ہوگا ہی۔''اس نے اپنے گھر والوں کا دفاع کیا۔

''اوراگر ہم ضرورت محسوں کریں گےتواب بھی اس کی دوسری شادی برادری میں کردیں ے۔'' چاصاحب نے بہلی بار گفتگو میں حصدلیا۔ ' بير بات د بهن مين ريڪھي گا۔''

" تخير اس ير مجھے كوئي اعتراض فہيں ہے مسلمان مروجب جاہے بغیرسی وجہ کے دوسری ، تیسری اور چوتھی شادی کرسکتا ہے۔'' احسن صاحب نے کہا اور عا کشہ نے بے بھیمی ہے شو ہر کو

" كير تفك ب سائين! باتى باتين طے کر لیتے ہیں۔''عمرشرازی نے با۔

احتجاج كرتى ہے اور رہ كى بغاوت تو وہ ين و كھ چى بول ماشاء الله تفائے تك بوآئے ميں " وه بھی غصے سے بولیں۔

'' جاہل عورت! میں نے منع کیا تھا ناں کہ سے بات آئندہ منہ ہے نہ نکلے'' وہ بیٹھے ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھالیا تکر مارا

--وداس کی تعلیم اجھی اوھوری ہے اسے بہت شوق سے پڑھنے کا۔' وہروی ویں۔ ''بس بہت ہے انٹر.....زیادہ ڈکریاں کے

لیں تو زیادہ دماغ خراب ہوجائے گا، انجمیٰ بھی کون سا جگہ پر ہے اور ہاں اے اسے انداز میں بنا وینا کیونکہ آگر میں نے بتایا تو انداز دوسرا ہوگا ۔ ' وہ زہر خند کہتے میں بولے اور عاکشہ و کھی ول نے یا ہرچل دیں۔

\$.....\$

احسن سلطان كلاس لين جار ب عظيمي أن کے موبائل پر بیب ہونے لگی۔ انہوں نے دیکھا کوئی Unknown مبرتھا۔ انہوں نے گرین بٹن پش کیااورمو بائل کان سے لگالیا۔

hello! Ahsan Sultan" Speaking-''انہوں نے کہا۔

''شاہر آفندی بات کرر ہاہوں میں آپ کے بيوں كا پرسيل موں - كيا آب فورا آسكتے ہيں -ووسري جانب سے کہا گیا۔

ق<sup>و</sup> جی ضرور ضرور مگر بات کیا ہے؟'' انہوں نے دھڑ کتے دل سے یو چھا۔

" بات طویل ہے آپ کا آنا ضروری ہے۔" شابدآ فندى نے كبا-

اور وہ پرلیل سے ضروری کام کا کہد کر اصفهان اورارمغان كي يوغورشي منج اورسيد هے

بریل کے آفس مینے جہاں اصفہان اور ار معان کے علاوہ دولا کے اور تھا یک کے سریری ٹی بندھی ہوئی تھی اور ووسرے کی ایک آ تھے اور گال سوجا ہوا

· السلام عليكم! مين احسن سلطان مول المهي کسے بلوایا؟" انہوں نے بلاتہ پدکہا۔ " وعليكم السلام! بيضيه " شابر آفندى في كها تواحس سلطان بييم كئے -

'' مسٹراحسن! <u>مجھے نہایت</u> افسو*ی کے ساتھ*ے كہنا بردر م ہے كہ آپ كے دونوں بينے بيبال یز صفیمیں، ویکے فساد کرنے آتے ہیں آگئے ون لڑائی جھڑے مار پیٹ ، رزات ہے تو صفر ...... جمی اس توجوان کا سر بوش مارکر مچاڑ ویا اور پیرووس کا دیکھیں کیا حشر کیا ہے۔ وہ نہا ہے حفلی سے بول رہے تھے اور احسن سلطان کےالفاظ کم تھے۔

" میں نے بیلاسٹ وارٹنگ کے لیے آپ کو كال كيا ہے اس كے بعد ميں البيس يو يوار عى سے فارغ كروون كائ وه نهايت غصے من تنے اور احسن سلطان فم صم .....

A ......

'' تم دونو <sub>ل</sub> کی شکایات دن بدن بزهتی تهیل جارہی ہیں۔' واپسی کے سفر میں احسن سلطان نے غصے سے کہا۔

" تو بايا! كوكى خوائخواه لزے كا تو ہم باتھ بانده کر تو نہیں بیٹھ کتے۔'' اصفہان نے خاصی بدتميزي يهار

م مخوامخو اہ .....' 'احسن سلطان نے اصفہان کو

'' کسی کی فرینڈ پر جملے بازی کا سنا ہے میں نے تو۔'' وہ گر ہے مگر یہاں اُن کی بیٹیاں تھوڑی www.lesociety.com

تیارتھا۔ مرعلیشے چپ ندرہ کی۔ '' بابا! بھائیوں کے آج کل کچھ زیادہ ایمیڈنٹ نیس ہورہے؟''

'' اینے کام نے کام رکھا کروسمجھیں۔'' انہوں نے انگلی اُٹھا کر تنبید کی۔

☆.....☆.....☆

'' میں نے تم سے کہا تھا نال کہ وہ اپنا نمبرخود دے گی۔'' روحیل نے فخر سے فرضی کالراؤ نیچے کیے

'' بلکہ یمی نہیں کل اس نے میرے ریکویٹ سجیجے پر جھے اپنی فیس بک آئی ڈی پریڈ بھی کرایا

'' گذیدگام کیا ہے تم نے ، اب وہ جو جو تصاویر شیئر کرھے اُن کی ہارڈ کا پیز بنوا کر رکھتے جانا۔'' مانو نے اینے ہاتھوں کی کیونکس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔

''او کے باس! کوئی اور تھم ویسے یہ دونوں متوالے آج نظر نبیس آرہے۔'' روحیل نے ہوجھا۔

''' کلا*ل لے رہے ہیں جینٹس ۔''* وہ طنز پیر لی۔

'' پھرتمہارا بلان کیا ہے آج ذسکس کر لیتے ہیں۔''روجیل نے کہا۔

''کوئی خاص نہیں ان دونوں کا ہریک اپ کروانا ہے مچرشیلز ہے تمہاری حمیران میرا۔'' وہ کہہ کر دلکشی ہے ہنسی۔

''اس سلسلے میں کوئی بلان ہے تمہمارے ذہن میں ۔''روحیل نے مانو کو د تیکھتے ہوئے یو چھا۔ ''ہے تو گروہ آخری حربہ ہوگا۔ابھی میں شہد کا استعمال کروں گی۔زہر آخری حل ہوگا۔''وہ نخی سی جو مہم جاتیں۔ '' تو کیا ہوا پا پا! یہ سب تو چلتا ہے۔'' جواب ارمغان کی طرف سے خاصی لا پر وائی سے آیا۔ '' تو اور کیا اس میں اتنا بھڑ کئے وائی کیا بات تھی۔ وہ بھی تو لائن کرا رہا تھا ہم نے کراوی تو کوئی بڑی بات ہوگئی۔'' اصفہان نے خاصے لوفرانہ انداز میں کہا احسن صاحب کا وہاغ بھک سے اڑگیا۔

'' بیرس شم کی زبان میں تم لوگ بات کررہے ہو ہتم لوگوں کو احساس ہے کہ بیرگفتگوتم کس کے سامنے آگررہے ہو۔'' وہ غصے سے آؤٹ ہوئے سلامنے

''اوہو بابا! اب بات آپ نے بی تو شروع کی تھی گاآپ ند شروع کرتے اپنا پوائٹ آف وو بو تو ہمیں بھی کلیئر کرنا ہے بال۔'' اصفہان بولا۔

'' لینی تنہیں اپنی خرکت پر کوئی افسوں نہیں ہے۔'' وہ جا پیجی نظروں سے اصفہان کو دیکھتے ہوئے پولے۔

ہوئے بولے \_ ''قطعیٰ ہیں ۔''جواب مشتر کہ تھا۔ '' نویھ ٹی کے سے معی بتر و دنوں کا نا

'' تو پھرٹھیک ہے ہیں تم ووٹوں کا ٹرانسفرا پئی یو نیورٹی میں کروار ہا ہوں۔'' وہ حتمی انداز میں یونے۔

'' سوج لیں بابا! ہمارا تو یبی لائف اسٹائل ہے اور آپ کی اپنی یو نیورٹی میں بردی عزت ہے کیوں اسے ملیا میٹ کرنے کے چکر میں ہیں۔'' ارمغان ہسا۔

''آپ کو یا دنہیں ہے وہ انسکٹر بار بار کیا کہہ ر ہاتھا چراغ تلے اندھیرا۔'' اصفیبان بھی ہنسا۔ اور احسن سلطان کی نظروں تلے سچ مچ اندھیرا جھا گیا گر والیسی پر پھر ایکسٹرنٹ کا بہانا '' پھر بھی کیا پیان ہے۔ روشل نے تجس کر دی ہے۔' اُنہوں نے بالاَ خردہا کا کر ہی دیا۔ '' کیا امان! کیا کہا آ ب نے امان ابھی تو '' کیا امان! کیا کہا آ ب نے امان ابھی تو '' اُس کی جب ضرورت بڑے گی تب ہی سیس پڑھر ہی ہوں۔'' وہ کُر لائی تھی۔

یں پر ھوران ہوں۔ وہ رس کی گ۔ '' تمہارے بابا کا خیال ہے کہ تمہارے لیے اتن تعلیم کافی ہے۔' وہ شنڈی آ ہ بھرکر بولیں۔ ''مگر اماں! مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔' وہ بے لی سے رودی۔

وہ ہے ہی ہے رودں۔ '' بیٹا! تم اسامہ ہے کہنا وہ تمہیں آگے پر ھنے کی اجازت دے وے گا وہ بہت سلجھا ہوا۔ لڑکا ہے۔'' انہوں نے پری سے زیادہ خود کو کئی

> دی= دوگون اسامه ی<sup>و</sup> وه چیخی به

'' وہی جس کے حوالے سے ابھی کیکھ وان پہلے وہ جھ پرالزام لگارہے تھے؟''

'' ہاں وہی ،اس دن جومہمان آئے تھے جن کاتم اور علیشے پوچھ رکی تھیں وہ انہا مہے اماں ، ابا اور چھا، چی تھے'' عائشہ نے تھے تھے انداز میں کنا۔

'''اماں! میرااس ہے کوئی چکرنہیں ہے یا با کو سمجھا ئیں میں نے تو تجھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں ہے۔'' وہ بے بسی سے رور ہی تھی۔

'' مجھے پیتا ہے میری بگی! میری نتیوں بیٹیاں حوروں کی مانند پاکیز ہاور باکر دار ہیں ۔'' وہ اُس کاسر سہلاتے ہوئے بولیس۔

" تو چركيون امان اكيون بر مارآ ب كى اى بيئيون كو سكيان ليخ بيٹيون كو سكيان كيا جاتا ہے۔ " وہ سسكيان ليخ بوت بولى۔ اور اس بات كا جواب امان كے ياس كہاں تھا۔

A .... A

باتی کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے اور آج وہ انٹیرئیرسندھ کے ایک علاقے کی ایک سے پوچھا۔

'' اُس کی جب ضرورت پڑے گی تب ہی وسکس کروں گی فی الحال اس کے ہفتے فینسی ڈرلیس شو ہے اس میں میں نے اور شیلز نے دونوں نے حصہ لیا ہے۔ شیلز نے دلہن کے کاسٹیوم میں ہوگی تم اس دن اپنا ڈیجیٹل کیمرا لے آتا اور شیلز ہے اپنی نفساور ضرور فیس بک پراپ لوڈ کرے گی اُن کی تفساور ضرور فیس بک پراپ لوڈ کرے گی اُن کی میں ہوگی ہے۔

''اب تو پیٹ میں کھد بد ہور ہی ہے پلان متا ہی ڈالو۔''روشیل نے بے چینی سے کہا۔ '' ہوسکتا ہے اس پلان کی ضرورت ہی نہ

مر ہوسلہ ہے اس بلان کی صرورت ہی تہ پڑے۔ بہر حال تم غیر محسوس طریقے سے شیازے کے مزد دیک آؤ جمیران سے بھی زیادہ مزد کی۔'' وہ زہر یلے لہج میں ہوگی۔

''او کے ماس ....''روجیل ہٹس کر بولا۔ پیر .....پیر

" بری! مجھے تم سے ایک بات کرفی ہے۔''عائشہ نے آخری پیرکی تیاری کرتی پرشیے سے کہا۔

''جی اماں!''وہ سراُٹھا کرانہیں دیکھنے گی۔ ''وہ ہات کچھالیں ہے کہ جھے بچھنیں آرہا میں تم سے کس طرح کہوں۔'' عائشہ نے تذبذب کے عالم میں کہا۔

''لہہ دیں اماں! اب کوئی بھی انہونی انہونی انہونی منہوئی نہیں گئی ہے سناویں بابا کا کوئی نیا تھم نامہ، کوئی نیا جبر اور سرف صبر۔' وہ طنز یہ نئی اور عائشہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے ہے لگالیا۔

" بیٹا اتمہارے بابانے تمہاری شادی طے

يرى من حو ملى من والن بي بيشي من عليم · أَ جَا تَيْنِ تُو مِم مِن تُو لِيعَ . · وه شديد متم كي أسے و کھے کر کہا تھا۔

'' آنے! میں نے آپ سے زیادہ حسین ۔ سر ند سمیر '' ر ایس آج تک نہیں دیکھی ۔ دہن آج تک نہیں دیکھی ۔

و اکثریا! تم نے دلبنیں ویکھی ہی کتنی ہیں۔ کتنی اجازت ہے ہمیں شاد ہوں میں جانے کی۔'' وہ

شنڈی آ ہ بھر کر ہو لی۔ \*\*آینے! کم دیکھی جیں مگر دیکھی تو جیں اور ان سب میں آ کے سب سے پیاری لگ رہی ہو۔' وہ

پیار کے بولی۔ ''اچھا۔۔۔۔'' وہ بے دلی سے بولی۔ ''گڑیاتم اب اپنا خیال خود رکھنا۔ بھائیوں اور بابا سے دور رہا۔' محر اس نے ان سی

" آنے! تم آیا کروگ ناں! ورشے آنی کی طرح اس گھر میں آتا چھوڑ تو نہیں دوگی۔'' وہ

آ زردگی ہے پوچھر ہی تھی۔ '' پیتانہیں گڑیا! میری قسمت کا فیصلہ ابھی میرے سامنے واضح نہیں ہے۔'' وہ بے تاثر کیجے میں یونی۔

'' کیوں آنے!ایسا کیوں کہدری ہیں؟''وہ خوفزدہ کہے میں بولی اور برشے نے اُس کے خوفز دہ چرے کود مکھا۔

'' گڑیا! میں بوری کوشش کروں گی آنے کی۔''وہائے کی دیتے ہوئے بولی۔

" آنے! ورشیے آئی آج بھی نہیں آئیں حالانکہ ایک انگل آئے ہیں۔''علیثے نے وکھی ليج ميں كہا۔

''احیما ہوانہیں آئیں ورنہ دھی ہی ہوتیں کہ بابا اُن کو برباد کر کے بھی باز نہیں آئے۔' وہ استہزائیہنس۔

'' ملنے نہ ملنے ہے کیج نہیں ہوتا کس دعا کرو کہ وہ جہال رہیں خوش رہیں۔'' وہ ہولے ہے

" و و تو میں کرتی ہوں اب آ پ کے لیے بھی كرول كى- ' وه يار سے أے و كھتے ہوئے

ضرور کرنا ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔'' وہ استہزائیدانداز میں بولی۔ اوراب چھلے دو گھنٹے سے بنٹھے بیٹھے اُس کی كم اكر كى تقى - حركسى نے اس سے يانى تك كو نہیں یو جھا تھا جس کرے میں اُس کو لاکر بھایا حمیا تھا۔ وہ کسی بھی قشم کی سجاوٹ سے قطعی عار ی تفام کو که کمره بهت خوبصورت بقیا اوراس میں فرش کے قالین سے لے کر چیت پر لیکے فانوس تک ہر شے انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھی میرسجاو کے کے ليه ايك بؤكيث تك نبيس تفاجوكه ظا بركرتا به كمره کی دہن کے استقبال کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور جب نیند ہے اُس کی آئیس پوجھل ہونے لکیس تب دروازہ تھلنے کی آواز آئی۔آنے والا اسامه ہی تھا۔ وہ وہاں ہے گزر کر پاتھ روم

چلا گیا واپس وہ فریش ہوکر آیا اور بیڈے پاس آ كر ذك كيا۔ اس في سائيد تيبل سے الك مریخمل کا کیس نکالااس کے آھے بڑھایا۔ '' بيرآ پ كارونما كى كاتخنہ ہے۔''اسامه كالهجه

بڑا ہے تاثر تقاا دراس نے بیڈیر بیٹھنے کی زحت بھی گوارانہیں کی تھی۔ پرشے نے باتھ بردھا کر ہائس تفام لیا اس نے بھی کھول کر و تیکھنے کی زحمت گوارا

ا مجھے تبیں ہد، آپ مل کیا خرابی ہے یا

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



آپ نے ایک گون می خطا کی ہے یا ایسا کیا گھوٹ
ہے جو سرنے جھے ہے آپ کے ساتھ شادی کرنے
کی ریکوسٹ کی مگر وہ میرے سر تھے اور میرے
لیے قابل احترام ہیں اس لیے بیں اُن کوا نکار نہیں
کرسکا۔'' اتنا کہہ کروہ رکا اور تھکے تھکے انداز میں
سائیڈ نیبل کے برابر میں رکھی چیئر پر گرسا گیا اور
سرشے کو لگا اس کے کا نول میں کسی نے گرم گرم
مرشے کو لگا اس کے کا نول میں کسی نے گرم گرم
مرضونی ہوا ہو۔ تو کیا آج

'' میں تو مریم بھی نہیں ہوں پھر مجھ پر ہیں الزامات کیسے؟ میر سے اللہ اور میر سے پاس تو کو گئ عیسیٰ بھی نہیں جو میری پا کیزگی کی گواہی وسینے اٹھ کھڑا ہو۔''

" میں بہت صاف کو انسان ہوں اور جو میں میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے لیوں پر ہوتا ہے ۔ میں نے ہمیشہ براغد و چیزی استعمال کی ہیں اور اُن میں ہمی میرا میران کے کہ سی چیز میں نقطے کے برابر بھی خاک نظر آ جائے تو میں اے روکر و پتا ہوں ۔ ملاز مین میں بانٹ دیتا ہوں تو سوچے ہوی کے لیے میرا معیار کیا ہوگا۔ اب آ پ یقینا میری اس پوری تقریر کا مقصد سمجھ بھی ہوں گی۔ ' وہ اس پوری تقریر کا مقصد سمجھ بھی ہوں گی۔ ' وہ لولا۔

''' بی آپ کی پوری تقریر کا کسباس یہ ہے
کہ نہ میں آپ کا انتخاب ہوں اور نہ آپ کا
معیار ..... تو اب آپ مجھے میری اوقات کا بھی
تغیین کروادیں کہ مجھے یہاں کس حیثیت ادر
اوقات میں رہنا ہے۔''س نے گھوٹکھٹ اُکٹ کر
چیچے کیا اور نظریں اُٹھا کر بولی اور اسا مرٹھٹک کررہ
گیا ۔ ماہم ، ماہا ، ماہ نور ، ماہ رخ ، ماہ جبیں اسے
د کھے کرکئی نام اس کے ذہن میں کو نجے برلیوں کی
اوٹ میں جانے ، کیکن اس کا اپنا نام کیا ہے۔ ای

ے سوچا ہال پرشیے واہ جس نے بھی رکھا ہے بڑا چھانٹ کر اور سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ اسامہ کی نظریں اس کے چبرے سے چیک کررہ گئی تھیں جس کی معصومیت اور کم سی اسے بےقصور ثابت کرنے کو مجل رہی تھیں۔

''وہ بیددرمیان میں جو درواز ہے بیدوم میں نے اپنے دوستوں کے لیے سیٹ کروایا تھا آپ اس روم کواستعال کر سکتی ہیں۔'' دہ اپنے حواسوں پرقابویاتے ہوئے بولا۔

پر قابو پائے ہوئے بولا۔ '' ٹھیک ہے ۔'' وہ کہتی ہوئی اُٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی زبور نے کھنگ کر اسامہ کو اپنی جانب متوجہ کیااوراسامہ نے رخ موڑلیا۔ اپنی جانب متوجہ کیااوراسامہ نے رخ موڑلیا۔

'' آئی! آپ شادی میں کیوں نہیں آ کیں۔'' صدیفہ نے ورشے سے کہا۔
'' کیوں آئی ؟'' دہ ود ٹوک بولی ۔
'' اس لیے کہ پھھ آ تکھیں وہاں آپ کی راہ کی ہیں بیل کے کہ کھا آ تکھیں وہاں آپ کی راہ کی آ ہوں کے منتظر ہیں بیکے دل آپ کے لیے وھڑ کتے اور پچھ د ماغ آپ سوچتے ہیں۔'' وہ آ ہستہ آ ہستہ بولنا چلا گیا۔
'' میں بھی اُن پچھ لوگوں کے لیے ایسا بی محسوسات رکھتی ہوں۔'' وہ بولی۔ محسوسات رکھتی ہوں۔'' وہ بولی۔

ے? ''وہ پُرشوق کیج میں ہوئی۔
'' تفصیلا تو پہتہ نہیں مگر بظاہر اچھا ہے
خوبصورت ہے بلکہ بیانفظ مردوں پرسوٹ نہیں کرتا
ہینڈسم ہے عمر نبھی زیادہ نہیں ہے MBA کرر با
ہے۔انٹر سیر سندھ کی جا گیردار فیملی ہے تعلق رکھتا
ہے۔انٹر سیر میں دل کھول کر ہے ماموں کا شاگرد ہے
اور باقی اخلاق کا بھی اچھا ہے باقی عادات وغیرہ
کا ایمانہ نہیں ہے۔ ' حذیفہ نے تفصیل ہے

بتایا (۱۳ مرد خرایس) ۱۳ (۱۳ مرد خرایس) بیزان سرخ کرایس پیچه شجلوں ا''مری! خوش تھی ہے'' ور شعبے نے بوحھا۔

'' رہری! خوش تھی۔'' ورشیے نے پوچھا۔ '' مہیں بری مجھے خوش نہیں لگی۔ ہوسکتا ہے تعلیم چھوشنے پر افسر دہ ہو بہر حال وہ افسر دہ اور رونی روئی سی تھی۔'' حذیفہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔

'' تم نے پوچھا بھی نہیں ۔'' ورشیے نے شاکی نظروں ہے اُسے دیکھا۔ دن میں سے اسے دیکھا۔

'' یو چھاتھا مگر آ ب کو پید ہے ناں! کتنی گہری ہے وہ منہ ہے بھاپ جھی نہیں نکائی۔'' وہ چڑ کر ببرلا۔

'' خدا خیر کرے پہنیں بابائے کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ '' ووخدشدز دہ کیجے میں ہولی۔ '' خدا خیر بی کرے گا انشاء اللہ پرشیے بہت مجھدارے۔'' حذیفہ نے کہا۔

''ایشاءاللہ ....!''ور شیمے نے بھی کہا۔

ہند ہنگہ ہیں۔ ہنگہ ہے۔ آج فینسی ڈرلیس شوتھ گھیران آج شیلزے کو اسٹیج کے لیے بے قرار تھا گگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اشٹیج کے پیچھے ہے ہوئے مخصوص جھے میں تھی اور ؛ ہال کسی کو بھی Participants کے علاوہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مانو بھی و بیں تھی۔ اور ایسی ہی ہے چینی روحیل کو بھی تھی۔ اور دونوں کی مرکز نگاہ بھی ایک ہی شخصیت تھی۔

اور پھروہ آھے آئ گیا جب نے بناہ تالیوں کی گونج میں شیخرے کیٹ واک کرتی ہوئی آئیج پر طوہ کر ہوئی اینج پر طوہ کر ہوئی اور میہوت ہوگیا اور آخر میں آئیج کے اختائی اینڈ پر آکراس نے ایک فاص انداز میں بوز دیا اور واپس بلٹ گئی اور سوئے ہوئے میں جان پڑگئی۔ اپنی میٹوں سے کھڑے ہوگے تالیان بیٹ بیٹ کر سیٹوں سے کھڑے ہوگے تالیان بیٹ بیٹ کر

النظرين المجان المسلمان المرائح المرا

اور آج ہی اسنوڈننس ویک کا اختیام تھا۔ آج ہی پرائز کی تقسیم ہوئی تھی۔شیلز نے کو بہتر بن فر بیٹر ، بہتر بن بلیئر بیڈمنٹن ، بیت بازگی آور فینسی ڈرلیں شبر کے انعامات مے اورائی وفت اس کے موبائل پرجیبران کی کال بھی آگئی۔ ''میڈم! چینج کرنے سے پہلے اوھرآ جاؤ۔'' اس نے شیز ہے کی ہیلو کے جواب میں کہا۔ اس نے شیز ہے کی ہیلو کے جواب میں کہا۔ ''حمیران ایزاآ کورؤ سائے گا۔'' وہ اُ مجھن

ز دہ کہتے میں ہوئی۔ ''' و کی نہیں گے گا میں تمہین اس روپ میں ایکھناچا ہتا ہوں۔' 'اہ ہضدی کی جی بولا ۔ تو اس نے ہار مال کی اور وہ آگئی ساتھ ہی مانو بھی تھی ۔ '' جلدی ہے د مکیے لو۔ ابھی پرائز ٹوسزی ہوشن ہوئی ہے اس سے پہلے جھے کپڑے بدلنے ہیں۔'' وہ جلدی سے بولی۔

'' جلدی کس بات کی ہے میڈم ابھی وقت پڑا ہے پرائز ذسٹری بیوشن میں۔'' وہ نظروں کے رہے اسے دل میں اُتارتا ہوا بولا۔

'' اچھا جلدی بتاؤ کیوں بلایا ہے۔'' وہ مجلت میں بولی۔

'' اس لیے بلایا ہے کہ دل چاہ رہا ہے ابھی نکاح پڑھوا کر گھر لے جاؤں۔'' وہشرارتی انداز سے بولا۔

" بے ہووں 'وہ سرخ چرے کے ساتھ

" اجها اب كوكى غداق نبيس مجهم تمهاري تصوریس کینی ہیں۔" حمیران نے اپنا موبائل ليمره آن کيا۔

'' مجھے بھی '' اس کے ساتھ ہی روحیل اور مانوسمیت سارے دوستوں کی آ واز آئی اور اس نے مختلف بوز دیے سب کے کیمروں اور روحیل کے ذہبیل کیمروں میں میمنا ظرمحفوظ ہول کے بلکہ سب سے زیادہ روحیل کے کیمرے میں وہ ہر ہرزاویے ہاں کے بوز لےرہا تھا۔ \$.....\$.

طارمه وسائي وصلے ہوئے كيرون كا وعير اٹھائے ہوئے اندر آئی۔ برشے نے سرأٹھا کر أے ویکھا کیڑے اسامہ کے تھے۔

" وسائي! تم بيسب يهال ركه دو ميل ترتيب ہےرکھ دوں کی ۔ 'اس نے کہا۔

'' ناں جی ٹی ٹی ناں! حیجو نے سرکار غصہ ہوں گے وہ میرے ہاتھ کے علاوہ کسی اور سے ا بنی الماری سیٹ نہیں کرتے اینے بجیین ہے میں ہی ان کی الماری سیٹ کرتی ہوں ۔' وسائی نے کہا تو اس نے وسائی کو دیکھاوہ ای کی ہم عمر تھی ۔اس کے انداز میں ایک بائلین تھا۔

یے جیب کی بات ہے جب اُن کی شادی مہیں ہوئی تھی اب ان کی ہر چیز کی ذھے داری میری ہے ۔' وورسان سے بولی ۔

'' نی بی جی! آپ کی مرضی مگر صاحب غصہ بہت کریں گے۔' وسالی نے اُسے ڈرانا حایا۔ '' نہیں کریں گےتم جاؤ۔'' اس نے کہا تو وسائی کند ھے اُچکاتی ہا ہر چکی گئی اوراس نے بڑی محنت ہے اور دل لگا کہ اسامہ کی الماری کوئر تیب دیا اورا سے کمرے میں آ کر لیٹ گی غنوہ کی میں

جاتے ہوئے اس نے کسی کو چیختے ہوئے سٹا اور وہ ہر بڑا کر اُٹھ کر اسامہ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ جیاں وہ غصے ہے وسائی کوآ واز لگار ہاتھا اور وسائی بھی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو چکی

" وسائی! میری الماری کوسی نے ہاتھ لگایا ہے۔''اس نے غصے سے پوچھا۔ ''وہ جی چھوٹی لی بی جی نے۔''وسائی نے کہتے ہوئے نبول برمسکراہٹ دبائی اور اس ک آ تکھوں میں نم اتر آیا۔ الميم! آب كے ليے الم الوكا كدميرے

کامیوں کے لیے خود کو ملکان نہ کریں۔اور میہ تملے دن نے ''اتنا کہتے ہوئے اُسے کچھاحساس

'' وسائل! ثَمَّ مُحَاوَ اوراكل ميري الماري ٹھيك کر دینا۔''اے وسائی سے کہا۔ " جي بهتر \_" كہتے ہو ئے وسائی باہر لكل كئ جس کے کبوں پرشمسٹر پھیلا ہوا تھا۔

"اور مال ميم يرشية إيديكي ون سے ط ہو چکا ہے کہ جھ پر اور میری کسی چیز پر آ سے کا کوئی

" ہو چکا ہے نال!" وہ خاصی درشتی ہے بولا اور اس نے نم آ تھوں دیے ہوئے ہونوں کے ساتھ اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ سر ہلایا۔

' ' تو پلیز وخل درمعقولات مت کریں ۔' ' وہ جھنجلا کر بولا ۔اور وہمحض سر ہلا کراینے کمرے کی طرف چل دی \_

اور کمرے میں آ کر بیڈیر لیٹ گی آ نسوٹوٹ ٹوٹ کراس کی آ تکھوں ہے بہتے لگے اور کالی دیر بعد اس نے اُٹھ کر چیرہ دھوی<u>ا</u> اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوگئی۔ تب ہی اسامہ اندر داخل ہوا

یا چیرہ بڑا سے مارا تھا۔ وہ سب نشے میں تھے۔اس دوران نطا کاردل اُن کی کسی ہات پر بحث و تکرار ہوگئی اور دو گروپ از کری بر بن گئے جس میں ایک گروپ نے دوسرے گروپ

کو مار مارکر ہوسچفل پہنچا دیا۔

احسن سلطان ہوئے غصے میں ہتے وہ کیس پولیس میں لے جانا جائے ہے تھے گر مار نے والول کے والد بن کی طرف سے دھمکی موصول ہوئی۔

'' اگر کیس پولیس میں گیا تو پہلے الیٹرا کل میڈیا پر آئے گا اور ہمارے گھر میں گئے کیمراز میں آپ کے وونوں بیٹوں کی نشتے میں دھت اور میں آپ کے وونوں بیٹوں کی نشتے میں دھت اور پیٹے پلانے کی فوٹیج وکھائی جائے گی۔'اوراحسن سلطان دھپ ہوکر بیٹھ گئے۔ گرانہوں نے عائشہ سلطان دھپ ہوکر بیٹھ گئے۔ گرانہوں نے عائشہ سے کہ ویا۔

''اصفہان کا ما مرز کمل ہونے والا ہے اس کے لیے لڑی ویکھیں تا کہ گھر کی قرمے وار یوں میں پڑ کر اس کا وصیان ان عیاشیوں کی طرف سے ہے۔''اور عائشہ طنز ریانی تھیں۔

☆.....☆.....☆

" جمیران! جمیے ما ڈلنگ کی آفر ہوئی ہے۔'' فینسی ڈریس شو کے اسکلے ہی ہفتے وہ اُسے بتار ہی تھی ادر سب کی واؤکی آواز آئی۔

''اگر میں کہوں کہا ٹکار کردو۔'' حمیران نے اُسے و کلھا۔

" تو میں نے انکار کرد ما۔" اس نے مو ہائل نکال کراس پر یکھٹا ئپ کیاا درسینڈ کا آپش پرلیس

''تھینکس!''حمیران نے ممنونیت سے کہا۔ '' یہ کیا اس نے کہا ادرتم نے انکار کر دیا۔ تمہاری کوئی اپنی سوچ نہیں ہے اس سے ہٹ کر بھی تمہاری ایک شخصیت ہے۔''مانو تپ ہی گئی۔ ''مانو! میری اس سے کمٹ منٹ ہے اگر ود پے کے ہالے میں اس کا دویا رویا چرہ بڑا مقدس لگ رہا تھا۔ کیا گناہ گاردل اور خطا کاردل کے چرے ایسے ہوتے ہیں دہ نیم وراز کری پر بیٹھا اسے سوپے جارہا تھا۔ جو نماز کے بعد دعا مانگنے میں موتی ہے در لینے لئارہی تھی اور نماز ختم کرکے وہ جائے نماز تہہ کرکے رکھ رہی تھی تھی اسامہ نے کہا۔

'' آئی ایم سوری! مجھے تمہارے ساتھ اس طرح ردوئی ہے ہیونہیں کرنا جاہے تھا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنانہیں تھا۔'' دہ شرمندہ سے لہج میں بولا۔

" نیکن آپ کر چکے ہیں ملازمہ کے سامنے آپ نے جو میری عزت افزائی کی ہے وہ میں جمیشہ یا در کھوں گی۔ ''وہ بولی۔

"پیتنہیں کیوں ..... شرور سے میری الماری وسائی اوراس سے پہلے اس کی امال خاجراں تھیک کرتی رہی ہیں۔ اوران کے علاو و کوئی بھی میری الماری کو ہاتھ دلگائے جھے پیتہ بھی چل جاتا ہے اور خصہ بیتہ بھی آتا ہے اور تماری الماری میں جسنے کی اجازت نہمیری امال کو ہے اور نہ بی سسی کھی ۔ ' وہ آزوہ سا بولا۔ اور برشیے کی سوالیہ نظریں اسامہ کی جانب آتھیں۔

"Sassi Was My Fiancee & \_دورکی کیج شن بولار\_ My Love"

''اوہ!''اس کے لب تحیرے دا ہوئے۔ ''توبید بجہ۔''

"اوه مت کرد She Is No More" ده ای دکھ سے بولا اوراً ٹھ کر باہر نکل گیا۔

☆.....☆

اصفہان اور ارمغان دونوں ہو پیل میں تھے۔انہیںاُن کے دوستوں نے بہت بری طرح OCI CO

اندازا ختیار کیا۔ '' نہیں آگر خمیران کو ناپیند ہے تو ابیا شوق جائے جہنم میں۔اور مجھے ندڈ راموں کا شوق ہے نہ فلموں کا۔'' وہ بےزاری ہے ہولی۔

'' یار! اتنا احیا موقع مس کردیا۔ ہم بھی لوگوں میں ٹور دکھاتے کہ ہماری جیٹ فرینڈ ملک کی ٹاپ ماڈل اور مایہ ناز ادا کارہ ہے۔' شرقین نے آ ہ مجری۔

ے ، ہبری۔ '' واقعی .....' علی اور مصطفیٰ بھی بولے مگر روحیل بغور اُن سب کے تاثرات ملاحظہ کررہاتھا۔

'' تم سب کواگر انتا ہی دکھ ہے تو تم لوگوں کو چانس دلوادیتی ہوں۔''وہمزے سے بولی۔ '' ہاں ہاں۔''شریین ،علی اور مصطفیٰ نے شور

کیایا۔ "د میں سفارشوں پر چلنے والی نہیں ہوں مجھے جو کرنا ہوگا خود کروں گی۔" مانو نے ان سب کے بھکس مرد کیجے میں کہا۔

اوراُ ٹھ کر کھڑی ہوگئی اور ساتھ ہی روحیل بھی وہ تھوڑا آگے آئے تو روحیل سے دنی آ وازیش کہا۔ ''متم ان دونوں ہنسواں کے جوڑے کو بھی تو

ویھوایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں اُن کو جدا کرنا آسان نہیں ہے اُن کے لیے مجھے کسی انتہا کا ارتکاب کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال اس سے پہلے تم سے جوہن پڑتا ہے وہ تم کرکے دیکھولو اگر کام نہ لکلا تو میں تہمیں بتاؤں کی کہ کیا کرنا ہے۔'وہسو چنے ہوئے بولی۔

☆.....☆

'' اصغبهان! به ویکھو اس لفائے فیمیں دو لڑکیوں کی تصاویر ہیں اِن میں ہے تہمیں جو بیند ہے بتا دواس کی تصاویر ہیں اِن میں سے تہمیں جو بیند ہو اور خاندان میں بھی کوئی لڑکی ہے تو بتا دوتمہارے بایا اب تمہارے فرجن سے سکدوش ہونا جا ہے ہیں۔'' عائشہ نے ایک لفافہ اصفہان کے آگے

'' گر جھے ہے پوچے تو کیتیں اس تلاش میں نکلنے سے مہلے '' وہ لا پروائی سے بولا اور احسن نے اس کود مکھا۔

مطلب میں گری پہند کر چکا ہوں۔' اس نے دھا کا کیا اور عائشہ نے کے اختیار احسن صاحب کو دیکھا اور انہوں نے آئھھوں پرنگا چشمہ اُ تارکر ہاتھ میں پکڑا۔

"كون ہے وہ؟" إبسوال احسن سلطان كى

طرف ہے ہوا۔ '' ساتھ پڑھتی ہے مجھے پیند ہے۔'' وہ

خاصی ڈھٹائی سے بولا۔ '' ٹھیک ہے عائشہ! زندگی اس نے گزار نی ہے اسے جو پہند ہے! سے چل کرد کھے لیتے ہیں۔' انہوں نے کہا تو عائشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بیٹیوں پراپنے فیصلے ٹھو نسنے والا میخص کس

آسانی سے بیوں کو پندگاحق دے رہاتھا۔

(جاری ہے)

www.paksociety.com



# اكن كها وُ كَمَّ

"تمہارے بغیر سانس لیما محال ہے۔ میں تو تمہارے بغیر جنت میں بھی رہنے کا تصور نہیں کرسکتا ۔ تم میرے سامنے نہیں ہوتیں ۔ تو جھے بیرسازی دنیا بے رنگ نظرا آتی ہے ۔ میری زندگی کا ہررنگ تم سے ہے۔ 'وہ اُن کی اِن محبت بھرے جملوں پر .....

صیح ہے ایک ہی جملے کی بازگشت اُن کے دل
کومسلسل ذخی کررہی تھی۔ ہربار جب پیہ جملے اُن
کے ذائن میں کلبلاتا اُن کے دل پر ایک کاری زخم
لگذا ۔ بھی بھی زبان کا بچھوا پیا ڈنگ مارتا ہے کہ
جس کا زہر دل کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے اور
لحوں میں زندگی کی ساری تو انا ٹیوں کو منجمد کر دیتا

وہ بھی ایک جملہ سُن کر اندر سے بے جان ہوکر رہ گئیں تھیں۔ انہیں لگا جیسے اُن کے اندر کی ساری روشنیاں گہری تاریکی میں تبدیل ہوگئیں۔ اُن کا سارا وجو دمٹی کا بے جان تو دہ بن گیا۔ حالا نکمہ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی لیکن اُن کے حالا نکمہ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی لیکن اُن کے دئی برجا کر کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئی یا شاید وہ کی ترجا کر کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئی یا شاید وہ کی ترجا کر کچھ زیادہ ہی تروی تھیں۔

جب سے انہوں نے یہ سُنا تھا وہ ورد اور اذیت کی کیفیت سے نکل ہی نہیں یارہی تھیں۔ سارا دن انہیں بات بے بات عصد آتا رہا۔ اسکول جا کر بھی وہ خاصی آپ سیٹ مرہیں، میں

بچوں کو سی سے بڑھایا نہ اسٹاف روم میں بیٹھ کر اپنی کولیگر سے ساتھ کپ شک کی ۔ اُن کی مسمحلی اور اُداس کو اُن کی سب قر ہی دوست آصف سے لے کر وائس پرنسل مسز ہدایت تک نے محسوس کیا۔لیکن انہوں نے سر میں وروکا بہانہ بنا کرسب کوٹال ویا۔

گھر آ کربھی بہت بدولی سے روز انہ کے کام نمٹائے اور سرشام ہی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ آ ج لیل کی ٹائٹ ڈیوٹی تھی۔ اُسے اسپتال میں ہی رُکنا تھا۔ وہ ایم لی لی ایس کر کے ہاؤیں جاب کررہی تھی۔ وہ گھر میں ہوتی تو شاید سجھ جاتی کہوہ اتنی اُ داس کیوں ہیں؟ صبح اس کوتو یو نیورسٹی ڈراپ کرتے ہوئے یہ جاوٹہ چیش آیا تھا۔ لیکن شایدوہ بھی نہ سجھ یاتی۔

اُس نے تو شاید غور بھی ند کیا ہوگا اور اگر سُنا بھی ہوگا تو کوئی خاص اہمیت بھی ند دی ہوگی شاید اُس کے نز ویک بد بہت معمولی بات ہو۔ اُس کے نز ویک بد بہت معمولی بات ہو۔

دوشيزه 104

حچیوٹا بیٹا جواین ای ڈی میں تھرذ ایئر کا اسٹوڈ نٹ تھا اُس ہے چھوٹی ٹا کلیھی ۔ جوان ہی کے اسکول سے اے لیول کردہی تھی۔

اُن کے شوہر آ رمی میں میجر تھے اور وانا کے مناذ پرشہید ہو گئے تھے۔اُس وفت کیلی ساتویں میں، باہر یا نیجو یں میں اور نا کلہ کلاس و ن میں تھی ۔

علاج تہیں ہوتا۔ شوہر کے بعدا سیلے گھر میں رہنا اُن کے لیے بہت اذبیت ناک تھا۔

بچوں کے اسکول جانے کے بعد اُن کے یاس شوہر کو یا دکر نے کے سوا اور کوئی کام نہ ہوتا۔ وہ تھے بھی بہت لونگ، کیئرنگ اور بیوی بچول بر جان حچیر کئے والے اور وہ ایسے نہ بھی ہوتے تب



انہوں نے اکناملس میں ماسٹرز کیا تھا۔ جب تک اُن کے شوہر زندہ رہے انہوں نے نوکری تہیں کی۔ شوہر کے شہید ہونے کے بعد الہیں حکومت کی طرف سے عسکری اسکیم 4 میں فلیٹ مل سميا تھا۔ اِس کی کچھ قسطيس دي جا چکي تھيں اور باقي معاف ہوگئی ہیں۔

معاشی طور بر انہیں کوئی مسلمہیں تھا۔ اُن کے شوہر بہت میے والے تھے۔ مینے کی طرف ہے بھی وہ بہت خوشحال تھیں ۔ الکن بیسہ بی ہرو کا کا

بھی اُن کے بغیراس کی زندنی ایک ہی وریان

و و تو نکاح کے بعد سے ہی اُن کی محبت میں سے کچھ پھلا جیتی تھیں۔ انہوں نے بھی کو کی آ ئيد يل مبيس بنايا تھا۔ وہ بہت ميچور ذہن كى ما لك تحمیں \_ وہ اس قشم کی فضولیات پر یقین نہیں رکھتی تحصیں \_نیکن جب انہوں نے فوا وگو دیکھا ۔تو انہیں لگا جیسے اُن سے زیاوہ دلکش،خوبرواورمکمل انسان و نیا میں اور او تی سیس موسلہ ا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

www.paksociety.com

معتنی ، نکاح اور رخصتی بیرسارا وفت خوابول کے جزیروں میں خوشبوؤں اور رنگوں کی تتلیاں بکڑتے گزرا تفالیکن رخصتی کے بعد فواد کے ساتھ انہوں اُن کی زندگی ایسی گزری جیسے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے جنت زمین پراُ تاردی۔

دن جننے خوبصورت شے اثنا ہی اُن کا ول واہموں میں گرفتار ہوتا چلا جار ہا تھا۔ اُن کا ول چاہتا وہ وفنت کو قید کرلیں۔ اِن کمحوں کو ہاتھ سے نگلنے نہ ویں۔ فواد کی محبت ایساطلسم تھا جس نے چاروں طرف سے آہیں گھیررکھا تھا۔

و ایک لیجے کے لیے بھی اِس طلسم جانے سے
اکھانہ بیں جا ہتی تھیں۔ لیکن انسان کنٹا ہے ہیں ہے

۔ بید انہیں فو اوکی شہادت کے بعد پند چلا جب وہ
عجبت سے گندھا ہوا خض جو اُن کی آ کھ میں تم کی
برچھا ہیں و کھے کربھی ہے چین ہوجایا کرتا۔ اُن کی
آ ہوں اور سسکیوں سے ہے نیاز مسکراتا ہوا اپنی
ابدی حیات کی طرف گا مزن ہوگیا۔ وہ جو کہتا تھا۔
ابدی حیات کی طرف گا مزن ہوگیا۔ وہ جو کہتا تھا۔
'' تہمارے بغیر جنت میں بھی رہنے کا تصور نہیں
تہمادے بغیر جنت میں بھی رہنے کا تصور نہیں
سرے سامنے نہیں ہوتیں۔ تو جھے یہ
ساری و نیا ہے رنگ نظر آئی ہے۔ میری زندگی کا

ہردنگ تم ہے ہے۔' وہ اُن کی اِن محبت بھرے جمنوں پر خوشیوں کے رتھ پر سوار ہواؤں میں اڑنے کیئیں۔ کیئی لیموں میں سب خاک ہوگیا۔
آ گ کے شعلوں نے ہرشے کوہشم کر دیا۔ وہ زندگی کے جلتے سلکتے صحرا میں تنہا کھڑی رہ گئیں۔ محبتوں کی کہانیاں خواب ہوگئیں۔ فواد کے دنیا ہے جانے کے بعدوہ وَہَی مریضہ بن گئی تھیں۔ سے جانے کے بعدوہ وَہَی مریضہ بن گئی تھیں۔ ہو قت اُن کا ذکر ، اُن ہر وقت اُن کا ذکر ، اُن کی تھیں۔ گی تھیں۔ کی تصویریں انہوں نے پورے گھر میں نگا دیں کی تھیں۔ گھر میں نگا دیں کی تھیں۔ گھر میں نگا دیں کی تھیں۔ گھر کی ہر زیران بیر فواد کی تھی ہونے کی تھی ہونے کی تھیں۔ گھر کی ہر زیران بیر فواد کی تھی ہونے کی ہونے کی تھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی تھی ہونے کی تھی ہونے کی تھی ہونے کی تھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہی ہونے کی ہونے ک

تھیں۔ ہر جمعرات اُن کے نام پر قرآن خوانی کرواتیں، فاتحہ دلواتیں اُن کی پیند کے کھانے پکواتیں اُن کی پیند کے کیڑے پہنتیں۔ اسکیے میں اُن سے باتیں کرتی رہتیں۔ اُن کی حالت د کھے کرنے بھی پریشان رہنے گئے۔

پھراُن کے والد نے ڈاکٹر کے مشورے پر زیردی انہیں جاب کرنے پر راضی کیا۔ جس کے لیےاُن کے والد نے کئی مہینے انہیں سمجھایا اور پھر اُن کی کوششوں ہے انہیں آ رمی پیلک اسکول میں جاب مل گئی۔وہ گھرنے تکلیں۔

لوگوں ہے ملنا جلنا شروع کیا۔ لوگوں کے دکھ سُنے تو ایناغم ملکامحسوس ہونے نگا۔

آصفہ اُن کی سب سے گہری دوست بن گئی۔ اُس کا شوہر کیٹن تھا اور شادی کے ایک سال بعد ای شہید ہو گیا۔ اور ایک سال میں بھی وہ صرف چار مہینے اپنے شوہر کے ساتھ رہ مکیں۔ اُس کا ایک بی بیٹا تھا جو شوہر کی شہادت کے چار ماہ بعد پیدا

اسکول کی وائس پر سپل مسز ہدایت جو ڈسپلن کے معاطے میں ظالمانہ حد تک شخت تھیں۔ اُن کا جوان اور خو ہرو بیٹا دو سال پہلے وزیرستان میں شہیدہوگیا تھا۔ پھر مسز کمال تھیں۔ جن کے شوہر کا وایاں پاؤں جنگ کی نذر ہو چکا تھا۔ اُن کی دو سال کی بیٹی تھی۔ اُن کے شوہر معذوری کی وجہ سے سال کی بیٹی تھی۔ اُن کے شوہر معذوری کی وجہ سے بہت زیادہ بد مزاج اور ڈیر یسڈ ہو گئے تھے۔ سب خوا تین اِی طرح عمول کی اُن ویکھی آگر میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں جوانی کی نیندسونے والے تصور بھی آگر میں جوانوں نے بین جوانیاں نٹادیں خواب میں جوانوں نے بین جوانیاں نٹادیں خواب میں جوانوں نے اپنی جوانیاں نٹادیں خواب میں خواب میں جوانوں نے اپنی جوانیاں نٹادیں خواب میں خ

FOR PAKISTIAN

www.paksociety.com

یں جل رہے تھے کیے تندرست اور تواناجہم جن کو یا لئے کے لیے ماؤں نے ون رات کا آ رام آج ویا تھا۔ تھا ایک دھا کے سے گڑوں میں بٹ رہے تھے۔ جنگ مراسر جابی کا سودا ہے۔ اِس سے موائے خسارے کے چھے حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن موائے خسارے کے چھے حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن چھے جوئے در ندول کو تھے انسانوں کے بھیس میں جھیے ہوئے در ندول کو ختم تو کرناہے اور اِن در ندول کو ختم کرنے کے لیے کسی کوتو قربانی دینی ہے۔ کسی کوتو جان کا نیزرانہ چی کرناہے۔

اُن سب کے دکھ مشترک متے لیکن سب ایخ دکھوں کو دلوں میں چھپائے زندگی ہے مسائل سے مردانہ وار نبرد آ ز مانھیں ۔

وہ بھی صبح سورے اڈ ان کی پہلی آ داز پر اُٹھ جا تیں۔ نماز پڑھ کر تینوں بچوں کے لیے ناشتہ بنا تیں۔ساتھ ہی دو پہر کے کھانے کے لیے میڈ کو ہدایتیں جاری کرتی جا تیں۔

کین کے مسائل سے نمٹ کر تیار ہوتیں۔ اتنی وریش تیوں نیچ بھی آیار ہوجائے۔ باہر کی اپی بائیک تھی۔ لیک ڈاؤ میڈیکل یو نیورٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اُس کا بواخٹ آتا تھا لیکن بواخٹ کا اسٹاپ گھر سے ایک ڈیڑھ میں کے فاصلے پر تھا اسٹاپ گھر وہ اور نائلہ اسکول آجا تیں۔ اسکول سے واپسی پر وہ اور نائلہ ہی ہوتیں۔ وہ وونوں کھا نا کھا تیں۔ تھوڑی ویر آرام کر تیں پھرشام ہوجاتی کھا تیں۔ تھوڑی ویر آرام کر تیں پھرشام ہوجاتی بابراُسے لیتا ہوا آجا تا۔

شام کوسب آپنے اپنے کا مول میں مصروف ہوجائے۔ اُن کے پاس اسکول کا بے شار کام ہوتا۔ کبھی ہوم ورک کی کا بیال چیک کرنا ہوتیں۔ بھی رزان تا ارکرنا ہوتا تھی شیت کے

پیپرز بنائے ہوتے آگٹر رات گئے تک وہ کاموں میں مصروف رہتیں ۔ سالول سے وہ اِس روئین کی عادی تھیں ۔ اِس دوران خاندان میں خوش عمی کی تقریبات میں بھی شرکت کرنی ہوتی ۔

اُن کے پاس عام گھر بلوعورتوں کی طرح اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپنے اوپر توجہ دے سکیں۔ وہ تو صبح اُٹھ کر جلدی جلدی تیار ہوتیں میک آپ کے نام پر صرف لپ اشک ہی لگا پاتیں۔ بیوٹی پارلر جانا، یا کوئی بیوٹی ٹریٹنٹ لیٹا اُن کی لغت میں ہی نہیں تھا۔ اُن کے بال بہت تیزی سے سفید مور سے تھے لیکن انہیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ با قاعد کی سے ڈائی کرتیں۔

با با حدل ہے۔ مجمعی اُن کی امی اُن کی اجاڑ صورت و کیجہ کر در دمندی کیے بہتیں۔

'' بیٹا اپنا خیال رکھا کرد۔ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ کتنی بڑی لگنے لگی ہو۔''

''' '' کس کے لیے خیال رکھوں جب ویکھنے والا اور سراہنے والا ہی نہ رہا تو کس کے لیے اپنے آپ کوسجا وُل سنواروں ۔'' اُن کی آٹکھوں کے کثورے مکین یا نیول سے چھلک جاتے۔

یس میں تہیں تھا۔ سارے دن کی مشقت میں انبیں وم سُمنے کی بھی فرصت نہیں انتی پھر آ ئے ون گھر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتل کے جن کی طرح ہما ہے آ کھڑا ہوتا ۔ بھی گاڑی میں کا م نکل آتا۔ تبھی ریفر یجریٹرخراب ہوجا تا۔ بھی یانی کی موز نخرے دکھانے لگتی۔ بھی بچوں کے مسائل منہ بھاڑ ر سامنے آجاتے۔ وہ زندگی کے ہرمحاؤ پر قڈم جمائے انتہائی بہادری ہے برسر پرکار تھیں۔ اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے فواد کے تم کو بھی سے سے رگا کر رکھا تھا۔

قواد کاعم برمننگے پرحادی رہتا تھا۔ ہرو کھ کاسرا فیان کے غم ہے جا کرونل جا تا۔ وہ تصور ہی نہیں ر عنی سیس کدان کی زندگی میں اس سے بزاہمی ونی دکھ ہوگا۔ اِس سے زیادہ بھی انہیں کسی چز ہے اور مت ہوگی؟

ا مما آپ نے مجھے جگاما کیوں نہیں؟'' وو تیار ہوکر گھر سے نکل رہی تھیں تو کیلی آنتیا کی ر بیال میں ان کے یاس آئی۔

'میں مجھی آئ تمہارا آف ہے۔تم مسلسل دو را توں ہے ٹائٹ کرر ہی جمیں ۔' انہوں نے ایک منح زُک مرکبانی کی صورت وینھی۔

'' آج مجھے شتح ہی جانا تھا۔ فائزہ مجھٹی پر ہے۔ ایم جنسی میں میری ذیوٹی تکی ہے۔ 'کیلی کی ? تھھون میں نیند بھری ہوٹی تھی \_

' اوہواپ تو پوائٹ بھی نکل گیا ہوگا۔'' وہ سخت یر بیان ہو کئیں۔ انہیں بھی اسکول سے در ہور ہی تھی۔

' مما پلیز میراجانا بہت ضروری ہے۔آ پ کو پتة ہے ذا كنزمنهاس كتنے Strict ہیں وہ كھڑ ہے كر ب مع ال كروي ميك

'' پھر..... ہیں ..... کیا کرول؟'' وہ جھنجلا گئیں ۔ '' مما پٹیز آپ نائلہ کو ذراپ کر کے مجھے ڈراپ کرد ہجیےگا۔''لیلی نے حل پیش کردیا۔ ے سی سرویا۔ '' بیٹا میرا پہلا چیریڈ ہے۔ میں کیت ہوجاؤں گی۔''

'' مما ..... احجما إيها يرين - آب اسكول جائيں ميں رکھے پر جني جاتی ہون \_' ، المرکز نہیں میں شہیں رکھے پر الکیلے نہیں جانے دول گی۔' کیلی کی ایو نیورٹی حکدر میں تھی اور گھر راشدمنہاس ردیر اُسے یو پیورٹی پہنچا نے اور والیس آیے بین کم از کم ایک گھنٹہ تو لگنا تھا۔ چربھی انہیں یہ گوارا ٹہ تھا کہ وہ اکیلی رکھے پر

''مما پہر میں کیا کروں .....'' وہ نارانسکی ہے بوني تووه بجيرسو يخياليس

" مما جلدی كريل مجفے دير موراي ہے " وہ اُن کی خاموشی پر چرز کر بولی۔

'' چلوتم تیار ہوجاؤ بیں پہلے نا کلیہ کو ڈراپ كرتى ہوں چر میڈم سے كہدكر آتى ہوں۔ انہوں نے گھرے نگلتے ہوئے اُسے ہدایت کی ۔ نا تلہ کو اسکول ذراب کر کے میڈم سے ایک محصنے کی شارٹ لیو لے کروہ پھرگھر آ کمئیں کین إن كى درخواست يرميدم نے جن نظروں سے انہیں دیکھا وہ تجل ہوگئیں ۔

'' مسز فواو اِس مہینے میں بیہ آ پ کی تمیسری شارٹ لیو ہے۔اب آپ کا پہلا پیریڈ ہے آپ مجھے کل بتاویتیں تو میں ایڈ جسٹ کر لیتی ۔'' '' سوری میڈم ..... مجھے کل تک خود پیتہ نہیں تھا۔''اصل بات تاتے ہوئے انہیں خود بھی عجیب سالگ رہا تھا۔اُ ہے تو سب یہی سمجھاتے تھے کہ انتيري كن مواتن آراوي و إني جايده وه يلك

### www.raksocie .com

ٹرانسپورٹ سے جایا کر ہے۔ بلکہ اس کی کولیگرزی بیٹیاں تو پلکٹ ٹرانسپورٹ سے اپنی یو نیورٹی جاتی تھیں۔ لیکن انہوں نے بھی بھی ددنوں بیٹیوں کو اسکیے کہیں جائے نہیں دیا تھا۔ فواد کے بعددہ خودکو بہت زیاوہ غیر محفوظ تصور کرتی تھیں ادر بچول کے معالمے میں تو دہ بہت زیادہ ہی خدشات کا شکار رہیں۔

ر سی تھی کی گڑی کے بارے میں کوئی ناخوشگوار داقعہ سی لیتیں یائی وی میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیتیں تو پہروں اُسی کے بارے میں سوچتی رہتیں را تو ل کو جاگ جاگ کر پر بیٹان ہوتی رہتیں۔

انہوں نے اس دفت بھی میڈم کو اصل بات مہیں بتائی تھی درنہ تو فورا اُن کا لیکچر شردع ہوجا تا۔ انہوں نے نواد کی والدہ کی بیاری کا بہانہ بنایا تھا۔

'' ٹھیک ہے جائیں …… میں آپ کوردک تو نہیں عتی کیکن آپ کوخود بھی سوچنا جا ہیں۔ آپ کے مسائل میرے مسائل میں، جتنا اضافہ کرتے ہیں آپ کو اِس کا انداز ونہیں ہے۔'' مسز ہدایت تیجھ زیادہ ہی غصے میں تھیں۔

تیجه زیاده بی غصے میں تھیں۔ دو ٹیچرز پہلے ہی چھٹی پر تھیں ایک ٹیچر کا فون آگیا تھا اُن کی طبیعت خراب تھی۔

''' میں کوشش کر دن گی جلدی آ جاؤن .....' وہ میہ کہد کر تیزی ہے آ فس سے باہر آ سکیں لیکن شرمندگی ،خچانت ادرخو وتری نے اُن کی اندر سے بری طرح کچل کرر کھ دیا۔

'' آے اللہ تُو نے نواد کو اتنی جلدی کیوں بلالیا؟'' ہمیشہ کی طرح ہی شکوہ اُن کے دل میں دہائی دیسنے ڈگا۔

وہ گھر آئیں تو لیکی بہت ہے چینی سے اُن کا انتظار کررہی تی ہ

" مما آب نے اتن در کردی۔ میں نے آپ موال کے اتن در کردی۔ میں نے آب کو بڑایا بھی تھا کہ ڈاکٹر منہاس کتنے بخت ہیں ادر چند منٹ کے لی ہوجانے پر کس طرح ہاری انسل کردیتے ہیں۔ "لیلی نے اُن کی صورت دیکھے بغیر ہی اپناراگ الا پنا شروع کردیا۔

انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ادر خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہیں کیا سارا دفت اپنی فکردل میں غلطاں رہی اُسے انداز ہ ہی نہیں ہوا کے اُن پر کیا گزررہی ہے۔

صدر کے میں روڈ سے اندراکی روڈ پر مڑتے ہوئے ایک بائیک اُن کی گاڑی کے سامنے آگئی انہوں نے پوری قوت سے ہر میک لگائے پھر بھی بائیک پرسوار بائیک سمیت سڑک پر گر پڑا ۔ لحول میں بچوم اکشا ہوگیا۔ زیادہ تر لوگ انہیں ہی لعن

طعن کرر ہے <u>متھ</u>۔ ''آ نئی د کھ کرگاڑی چلایا کریں۔'' '' صبح ہی صبح میم صاحب شائیگ کرنے <sup>ڈک</sup>لی ہوں گی۔''

''گاڑی چلانانہیں آئی تو ڈرائیورر کھلو۔'' '' اِن بیکمات سے تو گھر میں بیٹھا ہی نہیں جاتا .....عج ہوتے ہی سیر سیانے کو نکل جاتی ہیں۔''

سب انبی کو با تیں سنار ہے تھے کوئی بیہیں اکھ رہاتھا کہ منطی کسی کی تھی لوگ ہمیشہ اپنے ہی طبقے کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور دیسے بھی غریب انسان امیر سے نفرت کرتا ہے۔ دہ موقع کی تلاش ہیں رہتا ہے کہ کس طرح دہ ان لوگوں کو ڈکیل کر ہے۔ جو اُن ہی کے جیسے انسان ہیں لیکن اُن کے مقابعے میں زندگی کی ہر آ سائش سے نطف اندوز ہور ہے ہیں۔ با تیک والا بجھ زیادہ ہی گھنیا ڈ ہنیت کا ما لک تھا۔ او اُن کو کی ماتھیں جانے نے لگا www.jaksociec.com

اُن کا کھی دل جا در ہاتھا کہ وہ جواب میں اُسے اُس سے زیادہ یا تیں سنا کیں لیکن شرافت نے اُن کی رُبان پر پہرے بخماد نے منظ ہر وہ انتہا کی صبر د ضبط کا مظاہر وہ کر رہی تھیں۔

سیجے لوگ اُس ٹڑ کے کو بھی سمجھانے کی کوشش سرر ہے ہتے۔لیکن وہ بصد تھا کہ اُس کی بائیک کوجو نقصان پہنچا ہے وہ اُس کو پورا کریں۔اس پر وہ تیار شہیں تھیں۔اُن کا موقف تھا جب اُن کا قصور نہیں تو وہ کیوں ٹاگر کو قرم کا تا وان بھریں۔

" مما آب بھی حدکرتی ہیں۔ بیسے دے کر جان حیر اکس ۔ الیکی کو اس جھڑے سے شدید دحشت مور آبانھی۔

'' پیتہ ہے وہ کتنے ما نگ رہا ہے پورے دی ہزار'' وہ اِس وفت میرے پاس صرف ہزار روپے ہیں .....''

'' تو ATM ہے۔ نکال لیں۔ سامنے ہی تو ATI ہے۔''

" جب میراقصور بی نہیں تو میں خوامخواہ بی آتنے پیسے کیوں دوں؟" انہیں بھی مصد آ سمیا تھا۔ "مرات سمیری نہیں میں میں میں

'' مما آپ سمجھ کیوں تہیں رہیں۔ یہ بہت بدئمیز لڑکا ہے بیسے لیے بغیر جان تہیں چھوڑے گا۔مما پلیز ریکھیں۔ لوگ ٹیسی نظروں سے ''س و کمھ رہے تیں۔''لیل روہانی کی ہوگئ۔

لوگوں کا جموم بڑھتا جارہا ہے لڑکا اول ٹول بک رہاتھا کہ ایک بے حدیا و قار معز زصورت کے ادھیڑ عمر محص آئے بڑھے اوراُس لڑکے کو سمجھانے لگے۔ پیتنہیں اُس لڑکے کی سمجھ میں کچھآ یا یا نہیں لیکن اُن کے الفاظ دیکتے ہوئے انگاروں کی طرح اُن کے دل پر لگے۔ انہیں لگا جیسے آج ہی توادا نہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے اُن کی ساری زندگی وہیں ختم ہوگی وہ گائی میں جیٹھے جیسے جان ہوگئیں ہے

انہوں نے زندگی ٹیں بے ٹار دکھا ٹھائے تھے ہے شارغموں کوسہا تھا۔کیکن اِس دکھ کی اذبیت کچھ بجیب ہی تھی۔ ایسی اذبیت جو زندگی کی حرارت کو منجمد کردے۔

اُس شخص نے سمجھا بجھا کریا گئی ہزار میں معاملہ رفع دفع کرادیا۔ جو انہوں نے اُسی وقت ATM سے نکال کراُ ہے دے دیے۔ لیا نے شکر کا سانس لیا لیکن جب وہ یو نیورٹی پر پہنچ کر انہیں خدا حافظ کہدر ہی تھی تو اُن کا چہرہ دیکھی کرچونک گئی کے

المسال ا

''آپ انجاچہؤہ دعظیے کتا زرد ہورہا ہے۔۔۔۔۔ آپ بالک تھیک نہیں ہیں۔'' '' ایس او کے۔۔۔۔ مجھے دیر ہورہی ہے تم جاد ۔۔۔۔ تمہیں بھی دیر ہوگئے ہے۔''

"اچھا خدا حافظ کیکن پلیز احتیاط ہے گاڑی چلائے گا۔" کیلی میہ کہ یو نیورٹی میں داخل ہوگئ چلائے گا۔" کیلی میہ کہ کریو نیورٹی میں داخل ہوگئ ادر وہ دل پر ایک کاری زخم لیے زندگی کے معمولات انجام دینے گئی۔

رات وہ سونے سے پہنے اپنے بیڈروم میں آئیں تو ڈریٹک نیبل کے ساسنے کھڑی ہوگئیں جسے کو جو زخم لگا تھا وہ رات کی تنبائی میں پچھادر گہرا ہوگیا تھا۔ بات بہت بڑی بھی نہیں تھی بس اتن ہی بات تھی کہ اُس شریف صورت معزز شخص نے اُس بات تھی کہ اُس شریف صورت معزز شخص نے اُس با تیک والے لڑے سے یہی تو کہا تھا۔

'' معاف کر دو ..... بیٹا بوڑھی عورت ہے کیوںاُس سے جھکڑا کررہے ہو؟''

\*\*\*

www.pulksociety.com





"سوریامی جی مگرآئ سارے پر ہیزختم آپ کو پینہ ہے جھے آئ بی ایک بہت بڑی ہے۔ اور بخواہ میری توقع ہے بھی زیادہ ہے بس اب آپ فکر نہ کر بیں میں جلد ہی اپنی کوششوں ہے سب بھائیوں کواجھی جگہ .....

# Downloaded From Paksociety/com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRAROY
FOR PAKISTAN



www.paksociety.com

" بے چاری سلمی یقین کرو نادیہ بہت ترس
آ تا ہے مجھاس پر پہتہ ہیں اُس نے اب کی بار بھی

یہ سب کیسے گوارہ کرلیا۔ ہائے ہائے میں ہوتی تو
مربی جاتی ہے بڑا دل کردہ ہے۔ 5 بٹیاں کیا کم
تھیں چھٹا پہاڑ بھی سینے پر آ دھرا بے چارے
نصیب صاحب کو نصیب بی پھوٹ پڑے۔
فصیب صاحب کو نصیب بی پھوٹ پڑے۔
ورسری شادی ہی کر لیتے۔ " تہمینہ اپنی بہن کو اپنی
ورسری شادی ہی کر لیتے۔ " تہمینہ اپنی بہن کو اپنی
افسوس سے بولی تھی۔

''' أف تهيئه ياربس كروبيفضول منطق بيثياں لاّ اللّٰه كى رحمت جيں ''

'' ہاں ہاں جانتی ہوں بیٹیاں رحمت ہیں یا زحمت ہیں یا زحمت ہیں اس جانتی ہوں بیٹیاں رحمت ہیں اس خواتی وصحت کے دن ہیں ہنتے گاتے گزر ہی جائمیں گے۔ مگر سوچو بردھایا بغیر بیٹے کے سہارے کے کیے گزرے گاکوئی پائی پائی جو الابھی نہ ہوگا۔ ہیں تو سوچ سوچ کر ہی ہولئے ہوں۔

تم خود بھی تو جار بیٹیوں کی ماں ہوسوخود کو ہہلانے کو امیاسوچتی ہو بھلا ہٹے کے بغیر کیا زندگی ماں باپ کی دیکھو خدانے مجھے 6 ہٹے دیے ہیں۔
کل کو بیسب بڑے ہوکر کمانے لگیں گے ہماری نقابت کو بیٹوں کی طافت فراحت میں بدل دے گی۔ ایک آ رام دے اور شان دار بڑھا یا ہمارا منظر ہے گریں جاری سلمی ونصیب صاحب کیا منظر ہے گریں محصوچو۔''

" نہ بھی مجھے تو معاف ہی رکھوتم میں چلی اسواء کے اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔' ناویہ بہن کی تکبر بھری گفتگو سے قطع نظر کرتے ہوئے بولی تھی۔

"ا مال کی کہاں ہو = "کی منتان کا دیہ یا تھ

میں لیے گھر میں داخل ہوا تو ماں کو بیکارتا ہوا بولا مترا

تہینہ جو کین میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ہاتھ صاف کرتی کین سے باہر آتے بولی تھی۔

'' کیا ہوا بیٹا بہت خوش نظر آرہے ہواور ہے مشائی کا ڈبہ کیوں اٹھا لائے پیتہ تو ہے میں اور تمہارے بابا دنوں ہی شوگر کے مریض ہیں۔ میں تو پر ہیز کر ہی اوں گی مکرتمہارے بابا مٹھائی دیکھیے کہ د بوانے ہی ہوجاتے ہیں۔''

'' سوری ای جی تمرآن سارے یہ برختم آپ کو بیتہ ہے جھے آج ہی ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اچھی جگہ جاب ل کئی ہے اور تخواہ میری تو قع ہے بھی ڈیادہ ہے بس اب آپ فکرنہ کریں میں جلد ہی اپنی کوششوں ہے سب بھائیوں کو اچھی حگہ سیٹ کر وا دول گا۔

اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرور تشمیل میں ایک کیا جار جار نوگرانیاں افورڈ کرسکتا ہوں۔''سنی لاڈ سے ماں کے کاندھے تھاستے ہوئے بولاتھا۔

'' فداشہیں خوش رکھے تم سب سے ہی تو ہماری دنیاروشن ہے تم ہی تو ہماری ساری امیدوں کا محور ہو۔'' تہمینہ آ تکھوں میں ایتھے دنوں کے تانے بانے بنتے ہوئے بولی تنی۔ادر آ رام دے اور پُرسکون بردھا ہے کے خواب آ تکھ میں سجائے اور پُرسکون بردھا ہے کے خواب آ تکھ میں سجائے کب وقت ریت کی طرح مثمی سے ڈکلٹا چلا گیا اُسے کی خبر نہ ہوئی۔

ا تجھے دنوں کی آس دلا کر ایک ایک کر کے تمام جٹے اپنی بیویوں کو بیارے ہوتے چلے گئے۔ انہیں والدین بوجے معلوم ہونے گئے اور انہوں سند کے بیجے پہنے جلمان کے اور انہوں

دوشیزه ۱۱۲

'' دیکھو نہ سلمٰی بیگم وفت متھی ہے ریت کی طرح لتنی تیزی ہے لکتا چلا جاتا ہے ہمارے جسموں ہر فزان کے رنگ بوری طرح ہے جھا کیے ہیں۔طرح طرح کی بیار باں بت جھڑ کی طرح ہمیں خالی کرتی جارہی ہیں۔ ہم اپنی حقیق زندگی کی طرف اینے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ بقول شاعرصحت جواتى خوبصورتى كأسامان جاجكا

بس اک خالی مکان ہے جو جانا باقی ہے امر فد کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم ہر طرح سیراب ہور اس جہاں ہے جا تیں گے کہ اُس نے ہمین تی یهار کرنے والی خدمت گڑ؛ رفر ما نیروار اولاء ہے نواز ااور نہ ہمارا بڑھایا نجائے کس حال میں لزرتایا نجوں بنیاں اور اُن کے شوہر بینوں سے بھی برھ کر ہمارے جی میں ایکھے ٹابت ہونے ان جیسی بینیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ہے گ کمی محسوس نه ہو تی ۔

'' بإن نصيب صاحب واقعي بهم بهت بھا گون والے میں کہ خدانے ہمیں بیٹے بیٹیوں سے قطعہ نظر نیک اولا د ہےنوازا۔جنہوں نے جمیں ہاتھ کا حيماله بنا كرركها بهوا باورا كثر مجصےوہ وقت بہت

جب بیٹے کے نہ ہونے پر لوگ مجھے طعنہ دیتے تھے۔ خاص کرانی یز دین تبمینہ پر بڑا ترس آتاہے مجھے اُس پرایسے ناخلف بیٹوں پرخدا کا قبر ہوجو بوڑھے اور لا جار والدین کو بیوایوں کے کہنے میں آ کر اور ہوجھ جان کر اولڈ یاؤس میں جھوڑ

بنانے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے اُس نے اینے بمیٹوں کے حوالے ہے اسنے بر ھایے کو کنٹنی شان ہے سوکھا کرتی تھی ۔ وہ مگر آج اولڈ ہاؤس مِن خالی آئیمیں کیے لب سیئے نجانے کن خلاوں میں تلی رہتی ہے بے جاری۔ \*\*\*\*\*\*

رضوانه برئس كانياشا هكارناول

إك يخ موزير شائع بوكياب

محبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور برگمانی کی آ گ مجترک الله الله وسيري المجال كرجسم بوجاتاب-

انے ی ٹونے بھرتے رشتوں کی بیکہانی آپ کوائے بھر میں جکڑ لے گی اوراس كاليندة ب وستشدر كروے كار في تيت مبرف 350 دوسي

ناول ملتے کے بیتے: (ویکم بک پورٹ مین اردو باز ارکراجی ) ( فرید پبلشرز مین اردو باز ارکراجی ) (اشرف بك اليجنسي اقبال روز بميني چوك را وليندي) (خزينه علم وادب الكريم مار كيث اردو باز ارالا مور ) (علم وعزة الن يباشروز الحمد ماركيت اردويا زار الابهور) (على ممال يبليكيت زعزين اركيت اردويا زارالا بيور)

### www.paksociety.com



## اعتبار كريخ ي

'' میں نے سوچا کہ کیوں ندآ پ کواٹی پہنٹی کا اندازہ کراویا جائے۔' جاذب آفندی اس کے حال کوانجوائے کرتے ہوئے بولایا' دیسے تو آ ب کا تعریمی پہنچان کیا تحریب ان اور مناسب تھا کہ کم بعد بنادون کرآپ کا تمہر پیندلگالیا کیا ہے۔' وویدستورَمخرور.....

ٹھا' '' نتم فول سنونو میں کھانا لگواتی ہوں پھر خود دونوں کھائیں گے او کے۔'' مامانے اُس سے گلاس لیا اوراندر چلی گئیں۔

اس نے سامنے بڑے سیل فون کو اٹھایا تو مسکراہٹ لیوں پر دوڑ گئی۔

" میلومیری جان کسی ہے تو .....؟" اُس نے

فون کان ہے نگاتے ہی بولنا شروع کرویا۔

'' میں فرسٹ کلاس ہوں۔ یا د تھا مجھے بھی بلکہ باو ہے کہ تیری شاوی ٹھیک پندرہ دن بعد ہے اور مجھے ٹھیک بارہ دن بعد آ نا ہے تیرے گھر۔'' وہ

نان اساب بول ربي سي \_

'' ہاں بھی جہیں یا دولانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ماما بھی ٹھیک ہیں اور پایا بھی ، پیل او کے پھرسب کو میرا سلام کہنا ، اللہ حافظ ۔' اس نے سیل رکھا اور اٹھ گئی۔ کین کے ساتھ اور ڈیئے کے بیچے مزے ہوئے ڈاکٹنگ پر وہ آئی جہاں ، جہاں آرا بیکم اُس کی خنظر تھیں۔ آئ أس كا موڈ بھرآ ف تفار أس نے تھا ا سے بیک صوفے پر بھینكا اور دھر ام سے خود مرى \_ دوخط مارى د

'' خیطی ، اُلوکا پیٹھا۔۔۔۔ پاکل ۔۔۔۔'' اُس کے منہ میں جنتنی بھی گالیاں آگئیں اُس نے اس شخص کو ساری دے ڈالیں۔

'' کیا ہوا میری جان کو۔'' اُس کی ماما پانی کا خشندا تھارگلاس لے کرآ سیں۔

'' سیجھٹیس مامایس بوں ہی .....' اس نے خود کوستنجالا اورمسکرا وی ۔

'' کی کھاتو ہوا ہے جو میری گڑیا کا چبرہ لال ہور ہاہے۔انہوں نے سانو لے سے چبرے والی اپنی بٹی کومحبت ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'' ارہے کی تہیں ماما بس چھوڑی آ ب اور مجھے یہ شنڈا یانی بلا کیں۔'' وہ مسکرائی اور گلاس تھام کر ایک ہی سازا اندر انڈ مل لیا تھام کر ایک ہی سالس میں سازا اندر انڈ مل لیا تا کہ اندر کا اشتعال منجمد ہوجائے۔ساتھ ہی اُس کا سین نے ایک ا

دوشيزه (114)

# THE THE WORLD WINDS IN THE PROPERTY OF THE STATE OF THE S

www.j.i.coji.coji

تاثرات دیکھتے ہی بیجان لیا۔ وہ بالکل ریکیکس ہو بیکی تھی۔

''جی ماماای کیتھی جومیراموڈ ایک وم فرلیش ہوگیا ہے۔'' وہ پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے یونی۔

۔ '' کیا کہدری تھی وہ؟'' وہ گلاس میں اُس کے لیے یانی ڈالتے ہوئے بولیں۔

'' و بی جو وہ ہر دوسرے دن یاد دلاتی ہے کہ میر کاشادی ،میری شاوی ۔''و دہنس دی ۔ میر کاشادی ،میر

''' بہت خوش ہے وہ ماشاءالقد ہے۔'' جہال آ را بیگم بھی مسکراویں۔

'' بنی ما ما سیمیت یوش ہے اور کہدر ہی تھی کہ میں نے مایوں برآ تا ہے اور پھرشادی کے بعد اس کے گھر ہے۔'' وہ روٹی کا نوالہ منہ بین ڈالے ہوئے کھر ہے۔'' وہ روٹی کا نوالہ منہ بین ڈالے ہوئے معروف انداز میں بولی۔ '' بیٹار بنا اُس کے گھریہ جھے پیند نہیں ہاں تم جاؤ ضرور ہرفنکشن میں بھر پور حصہ بھی نوگر واپس جاؤ ضرور ہرفنکشن میں بھر پور حصہ بھی نوگر واپس آ جایا کرو۔'' وہ بھی کھا ٹا گھا تے ہوئے کے لیکن ۔

ا جایا سرو۔ وہ می ها مادها ہے ہوشے ہوئے اور
'' ماما میری ایک ہی تو سب سے اچھی اور
پرانی دوست ہے اور اُس کی شادی ہے تو پلیز بھی
آ ب اجازت وے دیں نال '' وہ منہ بسور کر
بولی۔

''بیٹا مجھے کے مناسب نہیں لگتا ہے۔' اُن کے چہرے کے تاثر ات بنجیدہ ہوگئے۔ چہرے کے تاثر ات بنجیدہ ہوگئے۔ جس ہے وہ بجھ گئی کہ بحث کرنا فضول ہے اب جو ہوگا وہ پایا سنجالیں گے اور وہ اچھے ہے جانی تھی کہ پایا اُس کی بات نہیں ٹالیس محے لہذاوہ ریلیکس تھی کہ

یک .....یک .....یک اُن کی چیموٹی سی فیلی تھی ۔ صنوبر اور اس کے والدین ..... تو تیر حسن اور جنال آرا بیگر صنوبر اُن

ک اکلوتی اولا و بھی۔اللہ نے صنوبر کے بعداُن کی جمو کی میں اور اولا و کے پھول نہیں ڈالے تھے گر وہ اس پر ہی شکر بجالائے تھے۔تو قیرحسن گریڈ 20 کے آفیسر تھے جبکہ جہاں آ را بیگم ایک کالج میں پروفیسر رو پچکی تھیں لہٰذا اُن میں ٹیچر والی تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں۔

و د دونو ل ،ی صنوبر سے بے انتہا محبت کر تے شے بالکل ہاتھ کا جھالا بنار کھا تھا۔ جہاں آ را بیگم پھر بھی بھی بختی کرتی تھیں مگر تو تیرحسن نے تو مجھی او چی آ واز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی فرمانبر دار بچی تھی ہے جا فرمانبیں وہ کرتی بھی منیں تھی۔ ابھی اس نے ماسٹر زمیں ایڈ میشن لیا تھا تا کہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری وساری رکھ سکے ۔

وہ کمرے میں آئی اور بیک تبیل پر رکھ کر ساتھ ہی نوٹس اور کتا ہیں جادیں۔

'' پہلے سوندلیا جائے تھوڑی وری'' اس نے ناخن دانتوں کے بیٹے دیا کرسوجا۔

" ہاں میٹھیک ہے میلے سوجاتی ہوں گھنٹہ پھر اُٹھ کر سرعاضم کے اسائٹنٹ بٹاؤں گی۔" وہ سامنے پڑے ہوئے بیٹر پر گرگی اور سونے کی کوشش کرنے گئی۔

تحرو ماغ کے پر دے پر وہی شخص لہرا گیا۔ جو اُسے یو نیورٹی میں ملاتھا۔

'' اُف وہ کیوں اور کہاں ہے یاد آ گیا ہے۔''وہ یک دم اٹھ بیٹی ۔

پھراُس نے الاحول پڑھی اور سر ایسے جھٹکا جیسے شیطان یا دہ گیا ہوا در پھرسونے کی کوشش کی اور کا میاب رہی وہ اس بار۔

رات کو وہ آ رام ہے آٹھ بجے کمرے ہے باہرآئی اینے سارے یو نیورٹی کے کام نمٹا کرتو با با میں آپھی تھے۔ www.aksociety.com

'' آ گئی گڑیا نیچے۔'' وہ عینک کی اوٹ سے حجما تک کرمسکراویے۔

وہ سیرھیوں سے ینچ اتر رہی تھی کہ بابا کو د کھرکرمسکرادی۔

ر چے ر کرارں۔ ''جی با بابس کا م نمٹار ہی تھی تو دیر ہوگئی؟''وہ سیدھی سامنے پڑے صوفوں کی طرف بڑھی جہاں اُس کے ماما ، با با نیوز و کیھنے میں مشغول تھے۔ ''مہوں .....!''انہوں نے لمباساسانس لیا۔

'' آج کل معاشرے میں ہو کیا رہا ہے مھی؟''جہاں آرا بیکم سامنے آئی خبر پر دلبرداشتہ تھیں ۔ جہاں بٹی کے معشوق نے باپ کی رضا مندی نا باکر خودکشی کرلی تھی۔

''واقعی ما آج کل تو یہ قصے کہانیاں عام ہی ہوگئی ہیں۔ کہیں باپ ہی کو مارنے کے بعد خودکشی کر لیتا ہے تو کہیں معثوق صاحب کوئی جانگ جاتی ہے تو کہیں معثوق صاحب کوئی جانگ چڑھاً دیتے ہیں۔''وہ خودہمی ممکنین ہوگئی۔

'' بینی آج کل معاشرے میں افرانغری پھیلی ہوئی ہے۔ روایات، تہذیب اسلای کہیں کم ہوگئیں ہیں۔ یہ کہانیاں تو جنم نچلے طبقے میں لیتی ہیں جہاں عزت کے علاوہ کوئی زیور اور قیمتی چیز انسان کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ جبی تو لث جانے پر بیوارے باب بھائی مرجاتے ہیں۔' تو قیرحسن نے معاشرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے افسوس

" فھیک کہد رہے ہیں آپ بابا یہ سب بربادی ہماری اپنی پیدائی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اسلام ہے دوری اختیار کرکے غیروں کے معاشرتی اقدار کو اپنی قدریں بنالیا ہے۔ لبذا ہم خود کہیں کھو سے گئے ہیں۔" وہ انفاق کرتے خود کہیں کھو سے گئے ہیں۔" وہ انفاق کرتے

''اچھاتم ہے بتاؤ کہ تمہارے ایگزامز کب ہیں ، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم ایبٹ آباد کا چکر لگالیں ۔'' جہاں آرا بیگم کوایٹے شیکے کی یاد آئی تو فور آبوچھ لیا۔

''ناماا گئے مہینے ہیں ابھی تو۔۔۔۔۔اس سے پہلے توسوچے گابھی مت۔' وہ فور ابولی۔ ''اچھا۔۔۔۔!' وہ دھی پڑگئیں۔ '' بابا۔۔۔۔!' وہ ٹی وی میں مصروف اپنے والدکومتوجہ کرنے کے لیے بولی۔ ''جی جان!' وہ فور امتوجہ ہوئے۔

ائن نے کن اکھیوں ہے پہلے ، ما کا جائز ہ لیا کیونکہ وہ ای طرف متوجہ صل اور اسے سو قیصد یقین تھا کہ مخالفت ادھرے ہی آئی ہے اس یات پر جووہ کرکنے جاری تھی۔

'' وہ خوائے ہے آن اُس کی شادی ہے تھوڑے ونوں میں۔''اُس کے شادی ہے تھوڑے ونوں میں۔''اُس نے تمہید یا ندھی جبکہ ماما کی تیوری چڑھئے گی اور چبرہ ملدم جیرگی لیے ہوگیا۔

۔'' ہاں تو ضرور جانا .....'' انہوں نے فورا اجازت وے دی۔

''اوہو ہا ہا۔۔۔۔۔اس نے کہا ہے کہ تم تین ون پہلے بعنی مایوں پرآ جا ٹااوراس کے بعد شادی تک اُدھر ہی رہنا۔'' وو فورا ماننے پر تھوڑا چزگئی للہٰذا پوری ہات بولی۔وہ چند کھے خاموش رہے۔ '' بیٹا رہنا اُس کے گھر رہے کچھ مناسب نہیں لگتا۔''وہ بولے۔

'' بابا کیلیز اب آپ تو کم سے کم ماما نہ بنیں نا۔'' : ہ منہ بسور کر بولی۔

'' بیٹا اگر تمہاری ما ما بھی بینبیں جا ہ رہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ تھیک ہیں۔' انہوں نے بیار

دوشیزه ۱۱۷ ک

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

معصوم ہے۔ آوپر سے لڑکی ڈاٹ ہے۔'' وہ پولیں۔

"جہاں آرا بیگم تھوڑا حوصلہ کریں وہ ماشاء اللہ ہے ماسٹرزکی اسٹوڈ نٹ ہے بڑھی ہوگئ ہے اسے تھوڑا کا نفیڈنس وینے کی کوشش کریں۔اللہ اس کی حفاظت کرے۔"وہ بولے۔

بن ما صف رہے۔ وہ ہوئے۔
'' پہتہ نہیں تو قیر بس میرا دل بہت ڈرتا ہے
اس کے معالمے میں ، خدا ہمیشہ اس کے ساتھ
رہے۔'' آخر کو وہ ماں تھیں اس لیے اُن کا ڈرنا
فطری عمل تھا۔

''آ مین س' و و مسکراو ہے۔ '' آ جا کمیں بھی مجھے بھؤک لگی ہے۔' وہ ڈا کمنگ کے او پر کھانا انگا کر زور سے بولگ وہ دونوں مسکرا کراٹھ گئے۔

A......

آج کل اُس کی ایک ہی کلائن تھی للبذا وہ جلدی فارغ ہوگئ بھی۔

'' فارید یارتم بنا وی نال که آج منگل ہے پس بدھ مجھ کررفیق بانا کو لیٹ ٹائم و لے کر آئی ہوں ۔' 'وہ باہر نکلتے ہوئے بولی ۔

''صنوبر یاراب جھے کیے پینہ ہوگا کہ تہیں یہ
یادئیں ہے۔' فاریدنے کندھاً چکا کرکہا۔
'' ہال بید بھی ہے۔' وہ بے دلی ہے ہوئی۔
'' ایسا کرو کہتم فون کرلور فیق با با کو کہ لینے جلدی آ جا کیں۔' اس نے مشورہ ویا۔ '' ہاں وہی کرنے گئی ہوں نیکن انہیں ٹائم تو لگہ جائے گئی ہوں نیکن انہیں ٹائم تو لگہ جائے گا

'' چلواد کے پھر میرے انگل تو آئے لینے۔'' وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔

'' او کے اللہ حافظ۔'' وہ موبائل کان سے لگا کر یولی ۔ ائن ہے ڈرخ موڑ کر ناہ کو دیکھا جہاں اطمینان بھری مشکرا ہے تھی۔ ددیریں

'' بھی بابا پکیز نا .....وہ میری ایک ہی سمیلی ہے وہ بھی آئی (اُس نے اتن پر زور دیا) پرانی میرے اسکول کے زمانے کی اور آپ ہیں کہ مان میرے اسکول کے زمانے کی اور آپ ہیں کہ مان میں بیس کہ ان میں بیس کہ ان میں بیس کے زمانے کی اور آپ ہیں کہ مان میں بیس کے دائی بیس کی بیس کے دائی بیس کی بیس کے دائی بیس کے دائی بیس کی بیس کے دائی بیس کے دائی بیس کی بیس کے دائی بیس کے دائی بیس کے دائی بیس کی بیس کے دائی ہیں کے دائی بیس کے دائی بیس کے دائی بیس کے دائی ہیں کے دائی بیس کے دائی بیس کے دائی ہیں کے دائی ہیں

" گڑیا ....!" وہ چشے کے اور سے نگاہ فا اللے ہوتے ہوئے۔

'' بایا پلیز ، با با پلیز ، با با پلیز .....' و ہیچوں کی طرح اُن کا باڑ و بار بارجھنجوڑ نے لگی \_

'''اچھا بایا بس ٹھیک ہےتم جنی جانا ،او کے ''' و دمسکرادیے۔

'' ہرے '' You Are The ''' وہ خوش ہوگئ اور اُن '' Greatest Father'' وہ خوش ہوگئ اور اُن کا گال چوم لیا۔ پھر فخر سے ماما کی طرف دیکھا جیسے کہدر ہی ہو۔

''دیکھا ہیں نے اجازت لے لی ناں۔'' ''احچھا اب تم ذرا لی بی کے ساتھ کھانے کی میز لگوادو بہت بھوک گئی ہے۔'' وہ سائے لگی گھڑی کو ویکھتے ہوئے بولے جہاں 9 بج کچکے تھے۔

''جی بایا.....'' وہ فورا اُسٹے گئی۔اُس کے اٹھتے ہی جہاں آرا بیگم یولیس۔ '''تیسند اسٹام اسٹاری کے معمد

''آپ نے اسے اجازت کیوں وی جبکہ میں منع کرچکی تھی ۔'' وہ خفاتھیں ۔

'' بیگم وہ سمجھدار 'پئی ہے کوئی بات نہیں۔'' انہوں نے ہلکا ساوفاع کرنے کی کوشش کی۔ '' پلیز تو قیر.....'' انہوں نے ہاتھ کے

اشارے ہے روک ویا۔

'' آپ کو پیتہ ہے کہ آج کل معاشرہ کیسا ہے۔ جھے ڈرلگتا ہے اپنی سا کے لیے وہ ابھی

ووشيزه 118

" مبلوالسلام عليكم ما با ..... آب آجا كمي ليخ میں فری ہوگی ہوں۔'' وہ بول کرمخالف سمت کا جواب سننے لگی۔

" او کے جلدی آ ہے گا۔" وہ منہ لٹکا کر

بولی۔ '' انہیں بھی آج ہی مار کیٹ جاتا تھا۔'' وہ بھا۔ لکا مو بائل بیک میں ڈال کرخراما خرا ما یا ہر <u>نکلنے آ</u>گی ۔ ؤیازٹمنٹ ہےنگل کروہ باہر*سڑک پر*ہنے تھے یر بینی کرٹا تک بلانے لگی۔ گرمیاں جاری تھیں اور بہار کی آ مرآ مرتقیٰ ۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جو یا س بی کیار یوں میں لکے چھولوں کے ساتھ مستی کرری تھی۔ ساتھ ہی اُن کی خوشبوکو پھیلا رہی تھی۔ آ سان پر ملکے ملکے باول سورج کے ساتھ محو کھیل ہتھے۔وہ بھی اے چھیا لیتے اور بھی اُس کی كرنيل زمين تك بهنجادية \_

آس یاس رونین کے مطابق اسٹوؤنٹس کی حل چل تھی۔ کوئی آ رہا تھا تو کوئی جاریا تھا۔ کہیں ٹولیاں تھیں تو کہیں کوئی موٹیائل میں مصروف تھا۔ وہ اینے ہی خیالوں میں کم تھی کیا جا تک ہیوی بانتکاس کے ماس آ کرؤی۔

' ہیلومیڈم .....'' سخت ممر ولنشین آ واز نے أع متوجد كيا- اس في بي خيالي مين نظر أشاكر ویکھا پھریکدم تاثر ات کرخت ہو گئے ۔

"تم پر س" اُس کایاره پڑھ گیا۔ '' جَي كِيمراً جَ آپ كَي يا وآ نَي اور بنده حاضرِ

خدمت ـ ''وه سينے پر ہاتھ رڪارا وہا جھڪا صنوبر ک تيوري ير حالي -

' و تبیلی بار وه ملا قات جو حادثا تی طور پر ہوگئ اس کے بعدے اب تک آپ کی تلاش جاری و

ساری تھی میری۔'وہ ہائیک ہے یئیجے اُٹر ااوراس

کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔

'' اور ویکھیں آج آپ مجھے پھرمل کئیں۔'' وه سامنے جامنی اورسفید کائن کے سوٹ میں ملبوس صنو بر کونظروں ہے ول میں آتا رتے ہوئے بولا۔ ساوہ می مکر سلجھی ہوئی وہ لڑکی نبجانے کیوں أہے متاثر کر گئی تھی۔

یوٹا ساقد ،سانولی رنگت اور چیرے پرنری جو تحق میں بدلتے ویرنہیں کرتی تھی، جیسے اب تھی صنوبرنے زہر خندنظروں ہے اُسے گھوراً۔ بليو جينز اور بليو اور وائث وهاري واركى شرٹ میں ملبوس وہ لڑکا اُسے ایک آئے نہ بھایا تھا۔ لیے بال جو نیچ ہے کلری ہور ہے تھے۔ کلین شیو چیره اور آنگھون پر Rayban کے گلاسز سر عجیب عندہ لگا اُسے۔

" ویکھیں کیسا حسین موسم ہے۔ وہ مہذب ینے کی نا کام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ صنوبر یے زار ہور ہی تھی۔

''اؤه ویسے میرانام جاذب آفندی ہے۔'' ''اوراآپ کامیڈم .....؟''وہمسکرایا۔ "Not Intrested" تكاساجواب طار

"You Are Not But I Am Damm "Intrested In You Madam G کےا نداز میں بولا۔

" محى ول ليے بہت ميں ميں نے مگر ديانہيں ہے مگر اب لگنا ہے ول دینے کا نائم آ حمیا ہے۔' و ومُسكّرات ہوئے گلاساز أيّار كريولا \_اورساتھ ہی آ کھھ ماری۔

'' لوفر لکتے ہوتم مجھے....'' صنوبر کا غصہ ووچند ہو گیا۔

" اُس دن بھی تم نے بیہ ہی بیبووہ حرکت کی تھی آئکھ مارنے کی اور اب بھی تم نے کی اگر آ تحدوه نظر آ مي تا التي الواحم الميس بموكات و وانگل سے تغییر کرتے ہوئے بولی اورائ تھ کر چلی بولی۔ گنی ۔ گنی ۔

> ''احِما بِلیز دوبارہ کب ملوگ؟'' وہ ہا تک لگاتے ہوئے بولا۔ اُس نے خونخوار نظروں سے چیجے پلٹ کر دیکھا اور پھر غصے میں آ گے بڑھ گئ جہال رفیق با باانتظار میں کھڑے تھے۔

> " یا یا جلدی آیا کریں .....کتنا انتظار کیا میں نے " وہ غصہ نکالتے ہوئے گاڑی کا وروازہ گھولتے ہوئے بولی۔

'' جی بی بی جی!'' انہوں نے اتنا ہی کہا اور پیے کر کے گاڑای جلانے لگے۔

''اُف کی ....کیالڑی ہے۔ جاذب بیٹا تیرا تو کام ہوگیا۔'' وہ ہنتے ہوئے گلاسز لگا کر بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔

صنوبر کاموذ بہت خزاب تھااس نے گھر آتے ہی سید ہما بیڈروم کارخ کیا اور خود کو تھنڈا کرنے کیا اور خود کو تھنڈا کرنے کے لیے تھنڈے کی ۔ کے لیے تھنڈے پانی سے نہانے چل دی ۔ ''ماما جلدی کھانا دیں بہت بھوک گئی ہے۔'' سینے بالون میں انگلیاں بھیرتی ہوئی وہ زیخے ۔''

'' نیس تو کب سے تمہارا انتظار کررہی ہوں تم ہی آندھی طوفان کی طرح آئی اور اوپر چلی گئی۔' وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی کرے سے باہر آتے ہوئے بولیس۔

''بس ذراخود کو شندا کرنے کی کوشش کرنے چل دی تھی ۔''وہ زیر لب بزبزائی اور جیپ کرکے ذا کننگ ٹیبل ہر بیٹھ گئی۔

"Lis Any Thing Worng Beta?" ووتشويش سے يوليس \_

No Mama Every Thing Is " پوهارل اعداز اینات موک (LJust Fine!

''بس ذرایو نیورٹی کی ٹینٹن ہے۔آپ کوتو پیدہ کی ہے کہ اسٹڈی کا کتا سٹیرلیں ہے بچھ پربس وہی ، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ''وہ بات بناتے ہوئے بوئی جبکہ نظروں کے سامنے وہ محض لہرا گیا اورصنو ہر نے ول بیں اُسے صلوا تیں سنا ڈالیس۔ ''ہوں۔۔۔۔۔ایہا تو ہوتا ہی ہے پڑھائی ہیں۔ لیکن بیٹا تم پچھڑ یا وہ ہی سوار کر رہی ہو پڑھائی کو نگیک ہے گریڈ زمیشین کرنے ہیں گین اپنی جان تو عزیز رکھو۔ و کیھوکتی و بلی ہوگئی ہوتم چھوٹا سامنہ نکل آیا ہے تمہارا۔' وہ اس کی پلیٹ آیک بار پھر خاولوں سے بھر کر بولیس۔

می اور آج کل تو و ماما دیکھیں تو بالکل نارٹل ہوں ہیں اور آج کل تو ویسے ہی بیٹی لڑ کیاں فیشن میں ہیں۔'' وہ ہنس کر ہولی۔

'' رہنے دوتم کی آس تم ٹھیک سے کھایا پیا کرو اورزیادہ سٹیرلیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ۔' ''اچھا تی میڑی امال جان ۔'' وہ اُن کا گال پکڑ کرز ورز ورسے سر ہلانے گئی ۔

اس کا موذ ایک وم بحال ہوگیا اور وہ دو پہر والے واتھے کوبھی بھول گئی۔

☆.....☆

" یار آج میں ذراسرعاصم سے بات کرلوں کہ پراجیکٹ کے Submission کی ڈیٹ ذرا آ گے کردیں اگلے ویک مجھے شادی پر جانا ہے۔کیا خیال ہے وہ مان جا کیں گے؟ " وہ کلاس سے نگلتے ہوئے فاریدسے بولی۔

'' پیته نہیں کیونگہ کانی کھڑوی واقع ہوئے ہیں وہ پھربھی تم کوشش کرلو۔'' وہ کندھےاُ چکا کر ایل

وہ دونوں کاریرور میں چل رہے تھے کہ

'' چندا بس دومنٹ صرف .....' وہ اس کی منت کرتے ہوئے یولی۔

" ماما میں نے آج کاس صرف شاینگ کے ليمس كى تقى اور آب نے چرونى نائم كرديا۔ د و چېره تيمير کړيولي \_

''بس ميري بيثي صرف دومنٺ ميں آئی ۔' وہ جلدی جلدی کیڑے لے کر ورواڑے میں تم

صنوبرنے کمرے کا جائزہ لیا سامنے ڈرینک تیبل پر ڈھیروں پر فیومزاور چنزیں سلیقے سے پڑی تھیں۔ ڈیکو پینٹ کا فرنیچیر، آف وائٹ کلر کا تھا، زمين يرميرون ككركا وبيز قالين يجعا تفاجوكها براني طرز کا تھا۔ ساتھ میں چنیوتی طرز کا صوفہ سیت تھا۔ بیسیٹ جہاں آ را کی شادی کا تھا البتہ دومرا فرنیچرانہوں نے بعد میں لیا تھا۔

جہاں صنوبر جینھی تھی اس کے دائیں کانپ کھڑ کی تھی۔اس نے بیروہ ہٹایا تو چھن سے وحوب كر بيوروش كركى \_

'' ریکھو ڈرا وھوپ بھی آج زیادہ ہے اوپر ہے بازاروں کی الگ گری ہوگی۔''

اُس کا موڈ اور بھی خراب ہو گیا۔ وہ آتھی اور سامنے پڑے میز ہے ریمویٹ اُٹھا کر ٹی وی آ ن کرویا۔ وو سرچنگ کرنے تکی کدا جا تک اس کی انگلیاں تھہر کئیں۔ نیوچینل پر جازب آفندی جو وكه كمياتها\_

وہ شایدا ہے والد کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیونکہ وہ بی میڈیا ہے گفتگو کررے تھے۔ '' اُف پیتین کیا ہے جب بھی میرا موز

خراب ہوتا ہے اس کی انٹری تو ضرور ہی ہوتی '' وہ چڑ گئی اسر پھرٹی وی بند کر کے باہر نکل

اجا تک اُس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے جازب آفندی بریزی - سفید کشھے کی شلوار میص میں وہ بھر پور مروانہ حیال کے ساتھ چلٹا ہوا اُسی کی طرف آیہ ہا تھا۔ یاؤں میں بھورے رنگ ک بیثا وری چپل تھی جبکہ ایک ہاتھ میں گلاسر ہتھ اور و مرے میں موہائل فون ..... اس کے ساتھ ڈیارٹمنٹ کے ڈائر یکٹر تھے۔ جو بہت اوب سے أس كرماته جل رب تھے۔

'' یہ کوبن ہے؟'' صنوبر نے انجان بن کر فاربيت يوجيما

'' کون …؟'' فاربینے اُس کا چیرہ دیکھا ' اوہ سامنے سرزیدی کے ساتھ وہ محص .....' اس فرسے اشارہ کیا۔

' وہ ..... وہ جازب آفندی ہے ۔وزیر کا بیٹا ہے اس کے والدیبال کے ٹرسٹی ہیں۔

" غندہ لگتا ہے شکل سے ہی جھے تو۔"

ناک چڑھا کر بولی۔ '' حچھوڑیار جو بھی گلے، چل کیفے بچھے بھوک کی ہے۔ 'وہ اس کا باز و پکڑ کر کیفے کی طرف لے

☆.....☆.....☆

" ماما آج مجھے شاینگ کرنی ہے تھوڑی ہی ہتو پلیز میرے ساتھ چلیں۔' وہ تیسری وقع جہال آرابیم سے بولی۔

" 'ن لیا ہے میں نے صنوبر اب بس بھی كرو' وہ تنگ آ كر بوليس اور الماري ميں سے منہ باہر نکالا جہال ہے وہ اپنے پہننے کے لیے سا ژهی منخب کرر ہی تھیں ۔ وہ منہ بسور کرصو نے پر

چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ '' تم زکو ذرا میں نہالوں پھر چلیں گے۔'' وو اس کی طرف و مکھ کر پولیں جو منہ بسور ہے بیٹھی

نئي الـ DCICty.CO ير ووسوت تكاميلتي موت بولي \_

\$.....\$

''اُف آج آپ کی بٹی نے تھکا ویا مجھے آئی شاپنگ کی۔'' رات کو کھانے سے فارخ ہونے کے بعد جہاں آرا بیگم چائے کی ٹرے لاتے ہوئے بولیں۔

''لگنا تھا کہ جیسے اس کی شاوی ہے۔ یہ نہیں لینا تو وہ لینا ہے۔ یہ نہیں پہند مجھے اسے لائٹ کلر چاہے۔ یہ جو تانہیں مجھے دوسرا چاہیے۔ اُف میں Almost یا گل ہوگئی تھی۔'' وہ ٹرے آگے کرتے ہو گے بولیں۔

'' آب ایسا بھی نہیں ہے۔'' وہ مسکرا کر پولیں۔

"بابا ..... به ویکھیں آپ .... "صنوبر کمرے میں برآ مدہوئی لدی چیدی شاپرز لیے۔
" تم نے بید چیزی ڈراکنٹ روم میں رجین شمین صنوبر ..... " جہاں آ را بیگم خفگی ہے بولیں۔ وہ بہت ترتیب پیند تھیں۔ جہاں کی چیز ہو وہ صرف ای جگہ تی ہے برآ مدہوئی جا ہے بہان کا

اصول تفاجو پورے گھریر لا گوتھا۔ '' وہ ماما میں نے سوچا پہلے بابا کو دکھا کرہی اوپر لے کر جاؤں گی۔ بہت زیادہ تنھے نا ۔۔۔۔۔اس لیے۔'' وہ مصردف انداز میں یونی ۔

'' اگر کوئی گیسٹ آجاتا تو ..... کننا برا امپریشن پر تا۔' وہ بدستورخفاتھیں \_

'''اچیما چھوڑ وبھی بیگم،تم دکھا دُ جھے کیالا ئی ہو گڑیا۔'' تو قیر صاحب نے مداخلت کرنا بہتر سمھا۔

" بيه ويكهيس بابا بياتو ميس پينول گي بارات

" اور اس کے ساتھ یہ چپل ....." وہ دوسرے شاپر میں جھا تک کرچپل نکال کر ہولی۔
" اور بیاس کے ساتھ ایئر رنگز ..... اور بیہ ویکھیں یہ ولیمے کا سوٹ۔" تو قیرصاحب چیزیں ویکھتے رہے اور مسکراتے رہے اور جہاں آرا بیگم ویکھتے رہے اور جہاں آرا بیگم باپ بیٹی کی محبت و کمھے کرول بی دل میں اُن کی نظر اتارتی رہیں۔

وہ بار ہا آفق بابا کو کال ملانے کی کوشش کر پیکی تھی مکر نبیت ورک بزی تھا۔ وہ چلتے چلتے کانی آئے نوک آئی کہ اچا تک اس کا راستہ اس کے کلاس میٹ نے روگ لیا۔

'' ہیلو، ہیلو، ہیلوصنوبر۔'' فاخر ہاتھ ہلاتے ویے بولا۔

''ہائے۔''اس کا چرہ سپاٹ تھا۔ '' تم نے سرعاصم سے بات کرلی کیا پروجیکٹ کی فاریہ بتا رہی تھی کہتم Submit نہیں کرایاؤگی۔' وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کراوھراُ دھرو کھے کر بولا۔

"" نہیں کر پائی کیونکہ سرنیں آئے آج اور کل بھی نہیں آئے تھے۔ پچھلے ہفتے سے وھونڈ رہی ہوں But وہ آتے ہی کہاں ہیں ڈپارٹمنٹ میں۔" وہ منہ بسور کر ہوئی۔

''چلوٹھیک ہے پھر۔''وہ مسکرا کراس کی جیسیل ی آنکھوں میں جھا تک کر بولا۔

" تم اکیلی کیول تھیں یہاں پر کانی سنسان مگد ہے؟" وو تشویش سے بولا۔ اس کا کنسرن

### www.paksocie .com

صنوبر کو ایک آئے تھے نہ بھا یا مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بونی۔

> د دبس یوں ہی ول کرر ہاتھا۔'' دوں مرکزیش استیم سے

''اوہ .....واہ بھی تمہارا بھی پھیکرنے کوول
کرتا ہے۔' وہ وو معنی انداز میں سکرایا اور بولا۔
'' ہاں میرا بھی ول کرتا ہے مگرتم لوگوں جیسا ول نہیں میرا جو نہا یت فضول اور نے کار چیزیں کرنے کوکرتا ہو۔' وہ اس کے انداز میں بولی۔
گرفے کوکرتا ہو۔' وہ اس کے انداز میں بولی۔
گاخر نے اس چھٹا تک بحراثر کی کو سنجیدگی ہے گھورا۔ کا لیے رنگ کے سورج کھی کے پھولوں کا جس پر پیلے رنگ کے سورج کھی کے پھولوں کا جس پر پیلے رنگ کے سورج کھی کے پھولوں کا جس کر بیلے رنگ کے سورج کھی کے پھولوں کا جس کر بیلے رنگ کے اور ووسرے کا ندھے پر بیگ کائی مغرورلگ رہی تھی۔

'' ہاں ہم چونگر آج کل کی جزیش ہیں اور ہمارا و ماغ وول بھی آج کل کے زمانے کی طرح سوچتا ہے اور بایا آ وم کے زمانے کی ہماری سوچ نہیں ہے لہذا ہم تم جیسے ہو بھی نہیں سکتے۔' وہ ای کے انداز میں تروخ کر جواب وے کر بولا۔

صنوبر نے ناک ہے کھی اڑائی۔ جیسے جما رہی ہوکہ بول ویا توراستہ خانی کرو۔

فاخر نے اُس کا سرورویہ ویکھا جو صنوبر کی شخصیت کا خاصہ تھالبنداوہ چل ویا۔

کلال کے ہراڑ کے نے صنوبر پر چائس مارلیا تھا کہ کہیں اُس کے جذبات پچھزم پڑیں گرا ہے کسی ہیں بھی ولچیں نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ مغرور بنی نے پرواہ پھرتی تھیے کسی سے غرض ہی نہ ہو۔ ایبانہیں تھا کہ وہ بہت حسین وجمیل ہو۔ قداُس کا چھوٹا اور جسم پتلا تھا۔ نیمن تقش بھی ٹھیک تھے ہاں البتہ اُس کی آ تکھیں اے متازینا وی تھیں۔ ناک برراٹیا غرور اُنے ووسرون سے الگ کرویتا

تھا۔ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی للبذا اِس کی کسی سے بنتی بھی نہیں تھی اور اسے ضرور ت بھی نہیں تھی کسی سے بنانے کی۔

سی سے بنانے گی۔
بس فاریہ بی واحد تھی جوائس کی دوست تھی۔
وہ بہت کم ووست بنائی تھی مگرا پئی دنیا ہیں وہ بہت مگن رہتی تھی۔ ساتھ کے لیس مویز دکھ لیس ،
اُس کے اپنے شوق تھے۔
وست تھی۔ شاید واحد تھی جو اب تک اُس کے ساتھ تھی۔ شاید واحد تھی جو اب تک اُس کے ساتھ تھی، وہ بہت ایکسائیٹر تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی، وہ بہت ایکسائیٹر تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی، وہ بہت ایکسائیٹر تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی، وہ بہت ایکسائیٹر تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی ، وہ بہت ایکسائیٹر تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی اُس کی شادی کے ساتھ تھی اُس کی شادی ایس ساتھ تھی برا مائی کی اس کے سیجھے تھی کہ اُسے تھوڑ اٹائم اور اُس کی اُس کی اس کی ساتھ تھی برا مائی کی اس کی ساتھ تھی ہو اُس کی ساتھ تھی ہو اُس کی ساتھ تھی ہو اُس کی ساتھ تھی برا مائی کی اس کی ساتھ تھی ہو اُس کی ساتھ تھی ہو تھی

وہ بھی اپی ہی سوچوں میں تھی کہ اچا تک گاڑی اس کے قریب زکے۔ ٹائروں کی چڑچڑا ہٹ سے وہ بوکھلائی۔ اسٹیل کر سے رنگ کی گرولا سے جاذب مسکرا تا نکلا۔

'' السلام علی صور تو قیر ..... مزاح بخیر۔' اس کے گارڈ زبھی چھیے سے نکلنے لگے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک ویا۔اس کے منہ سے اپنانا م اس کے لیے شوکنگ نہیں تھا کیونکہ ڈ اگر یکٹر کے ساتھ اُس کے لیے شوکنگ نہیں تھا کیونکہ ڈ اگر یکٹر کے ساتھ اُس کے تعلقات وہ و کیھے چکی تھی۔ '' آج سے دل سے ضدا سے آپ کو ہا نگا اور

ویکھیں آپ ہارے سامنے۔' وہ مشکرایا بلیک بینز پر بلیک ہی شرٹ تھی سیل .....ایک ہاتھ میں گلاسز شھے جوابھی اُسے دیکھی کراتارے تھے۔ گلاسز شھے جوابھی اُسے دیکھی کراتارے تھے۔ آج بال تھوڑے چھوٹے تھے وارسکی تھے لہذا ہواسے جھول رہے تھے۔سفاجیٹ چہرے پر بزھی

ہوا ہے جھول رہے تھے۔سفاحیث چہرے پر بز کی ہوئی شیوتھی ۔وہ جِلما ہوااس کے قریب آیا۔ '' لو اس کی کمی تھی رنگ میں بھنگ ذالنے

كي ووه زياب بزيران -

ر المريس آب بيا اس نے كارو پير آ کیا۔ خونخو ارنظر دل ہے وہ اُسے گھور کررہ گئی ۔ '' بتایا تھا نا کہ بہت آئیں بہت کئیں ..... بہتوں نے ول مہتھیلی پر سجا کر پیش کیے۔ اور میں نے لیے بھی بہت مگر دیانہیں ہے اب تک ..... مگر اب شاید ..... ' وه مات ادهوری خیموژ گیا\_ '' لوفرول کی طرح باتیں کرتے ہو جیسے سرک چھاپ غنڈ ہے ہوتم ۔' 'صنوبر سے اب اور برداشت تبین بور با تھا تو تر<sup>و</sup>خ کر ہولی۔ ''الجمي تك آب كا يالا شايد السير بي الوكول ے بیزا ہے ..... مگر میں ۔'' اُس نے انگلی کا شارہ

''میں جاز بآ فندی ہوں۔ جازبآ فندی ادریه بات بھولنائبیں تم ۔''لہجہ بخت ہو گیا۔ '' ابھی دو منٹ ککنے ہیں مجھے تمہیں گاڑی مَيْنِ وَالَّهِ مِن حِصْنَا عُكَ كَبِر كَىٰ بَوْتُمْ كَ اور كِير تمہارے والدین این بوری زندگی بھی حمہیں وْهُونِدُين كُ نَا تُو يَقِي سَيْن وْهُونِدْ يَا كُين كُل لؤگ کہیں کے زمین نکل کی یا آسان کھا کیا ۔ بالكل وبي مثال بن جاؤ گي تم سمجھيں .....؛ أوره

این طرف کیا ..

صنو پرسہم گئی ۔ پہلی بارخوف اس کی آئکھوں ے جھلکا۔ اجا تک موبائل کر اسل سے خاموثی کا راج ختم ہوا۔

الم سیلو ..... بال آر با ہول میں ۔ " اس نے بات مختصر کی اور پھر مزاگیا گاڑی میں جیضتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی صنو بر کو دوبارہ و یکھا اور مسکرادیا۔ پیرگاڑی فراٹے بھرتی ہوئی چلی کئی۔ اس کے جاتے ہی صنوبر کا رُکا ہوا سائس پھر ہے بحال ہوا۔اس نے غصے ہے کارڈ کو دیکھا اور يمركناب ميں تُخ ويا۔ '' یقینا میری بی تعریف کرری بول کی دا شت نگوس کر بولا \_ '' بتى مالكل .....!'' و واكر گئي \_

''یقین کریں جواکز آپ میں ہے نال ہی ميرى مجھے آب كا ديواند بنالي ہے درند آب ون ی کهیں کی حورشائل ہیں۔'' وہ دونوں ہاتھ يأ ندھ كر يولا \_

'' کؤ کئی ادر کام نہیں آ پ کوسوائے میرا پیجیما كرنے كے؟ "آج وہ دو دو ہاتھ كركے بات حتم کرنے کے موذیل کھی۔

'' کیول شہیں ہیں میں بہت مصردف بندہ موں و يلائيس بھرتا ميں مگر جب آپ كا خيال آتا بلو بائی سارے کام بے معنی لکتے ہیں مجھے۔' و ویجیزه بروا \_

". کچھھااس میں جوالیگ تھا۔'' میہلی بارصوبر کومحسوس ہوا۔

'' لَكُمَا تُونْبِينِ مِجِهِے'' ووگردن يھيركر بولي \_ '' لگ جائے گا دیکھ لیٹا ۔۔۔۔ اگر نہ بھی لگا تو میں رگا ہی دوں گا۔'' وہ جھکا اور اس کی آئکھوں میں جھا نگ کر بولا ۔ دہ پیچھے کوسر کی ۔

'' نجانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یقینا میری ضرورت پڑے گی اور آپ خووچل گر آ<sup>ہ</sup> میں گى ـ توميرا كارڈركھ ليجے ـ "وه كارڈ آ كے كرتے

'' دھمکا رہے ہو۔'' وہ اندر سے تھوڑ ا ہلی مگر یا ہر سے خود کومضبوط دکھاتے ہوئے ہو لی۔ " بابابا ..... بلندة بقيه برآ مد بوا

' ' جی بالکل سیح همجھیں آ پ ..... میں آ پ کو دھرکا ہی رہا ہون۔ کیونکہ جو چیز جازب کو پسند آ جاتی ہے دہ اور کس کی ہوہی تہیں عتی ۔' دہ اب بھی زور ہے ہتس ریا تھا۔

محمر آ کر بھی اس کی سوچیں منتشر تھیں ۔ وہ چپ چپ رہی ۔ کھانے نے کو بھی دل نہ کیا بھی سوچتی نيوزا ينكرمعمول كيمطابق خبرين يرُ هد بي آهي-کہ بابا کو بنائے اور بھی خود ہی اس خیال کورو ڪرو جي۔

وه جائے کامک لیے سٹنگ ارپیامیں بیٹھی تھی۔ سامنے T.V چل رہا تھا گرسوچیں کہیں اور تھیں ۔ ''اگراہے میرانام پتہ ہے تو یقینا وہ میرے گر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس كافي طاقت موتى ہے اور بابا ..... وہ تو ہيں جھي گورنمنٹ آفیسر ..... اُن کا کیا ہے گا۔ وہ کافی رِچِين کھي''وه ہاتھ میں پکڑ گے سے اڑتے وهو کیں میں کھوئی ہوئی تھی جب اے ایے والدين کي آواز آئي۔ وه دونول شايد وايس

"ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو گڑیا۔" تو قیرصاحب ال کے ساتھ صوے فی پر بیٹھتے ہوئے

" چنداطبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟" امانے بھی اس کے سریر ہاتھ پھیرا۔

'' جی بس یو ں ہی کل یو نیورٹی نہیں تو ا نجوائے کررہی تھی ۔'' وہ زیردی مسکراہٹ سجا کر

'' خیریت!' جہاں آرا بیگم تشولیش سے

''جي ما مابس يول بي آپ بتا تيمپ Dinner کیسار ہا آپ کا اور انگل ضیاء کی قیملی کیسی تھی؟'' وہ تو قیرصاحب کے درینہ دوست کے بارے میں پوچھنے لگی جہاں وہ آج الوائیٹٹر تھے۔ سب اچھا رہا اور وہ بھی اچھے تھے۔ تو قیر صاحب نے ریموٹ سے چینل بدلا جال ہے

" فرخ آ فندي صاحب كيس كى ماعت ملتوی کر دی گئی ہے اگلی ساعت اسکلے ہفتے ہوگی۔'' " انجى تك أن كاكيس لنكاموا ٢- " جهال آ را بیگم نے حیرانی سے یو جیما۔

› ' ماں و ہی فیکٹری یا پینے میں ل کا کیس چل رہا ہے تاں اُن کا۔ جہاں سنا ہے کہ غیر قانونی طور پر م کھے کام ہوتا ہے۔''انہوں نے دوبارہ کیا۔ ' ہاں بیکم وہی ہے شاپیر۔جس کی لاہمی اُس کی جھینس کا زیانہ ہے انہی بیالوگ حکومت میں ہیں تو کیس بھی اُن کے اور جج بھی اُن کے ..... سنب تؤ ڈھکو سلے ہیں ، دکھاوا ہے اُن کا۔' علوگون كوبي وقوف بنانے كا ..... تو قيرصا حب نے كہا۔ " كافى الرورسورخ ب آفندى كاميذ يا يراور مور منت پر مجی کا تو اے کوئی پرواه مبیں۔

صنوبر کے نسینے چھوٹے لگے۔ 'ايپاغانم كرون كانه .....' 'جازب آفندي کے الفا ظالمین پاس ہے ہی گو نجنے لگے۔ میں چلتی ہوں مجھے نیندآ رہی ہے۔' صنوبر

او کے بیٹا شب بخیر ..... ' تو قیر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' شب بخير با با اور ماما ......' وومسكرا كي اور او پر آگئی \_ کمرے میں کھنے کروہ و بیڈر پر بینے گئے۔ '' یا اللہ کہاں سیفس کنی میں۔' اس نے سر کیڑلیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہا یے لوگوں کے ساتھ مھڈا کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے، وہ بہت پر بیٹان تھی۔ کائی سوج بحار کے بعداس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ ژالے کے باں ہے آ جائے پھروہ بایا جان کوسب بتا دے

گ ـ بيسوچ كروه مطمئن ہوگئ ـ

☆.....☆......☆

"اپنا بہت خیال رکھنا بیٹا ..... ہم آ کیں سے بارات پر کیونکہ مہندی والے دن تمہارے بابا کو ایک اور شادی پر جانا ہے لہذا معذرت کر لینا تم ہاری طرف ہے۔" جہال آرا بیگم نے اُس کا ماتھا جو ہا۔

'' آوے ماما ……آپ بھی اپنااور با با کا خیال رکھے گا میں کرتی رہوں گی فون ۔'' وہ اُن کا ہاتھ پکڑ کر یولی ادر پھڑ گاڑی میں بیٹھ گئی۔

ڈالے کا گھر D.H.A میں تھا اور اس کے گفرے وہ کافی دورتھا۔اس نے موبائل نکال کر گفبرطایا۔

السلام علیم کیسی ہے تو؟'' وہ بہت خوش

" ( رفیق بابا ذرا مارکیٹ چلیے گا مجھے کیک وغیرہ لیناہے۔ "اس نے ذرائیور باباہے کہا۔ " جی لی لی .....!" جواب مختصر تھا۔

'' بی بی بی آپ و دومنٹ رکیس میں ذرا وہ سامنے گاڑی میں پیٹرول بھرالا دَل۔'' دہ اُسے اُتاریخے ہوئے بولا۔

'' ٹھیک ہے میں اس بیکری جارہی ہوں۔'' وہ بہت مشہور بیکری کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اس نے کیک لیا اور چاکلیٹس کا ڈبہ بھی، کیونکہ ژالے کو بیدونوں بہت پسند تھاور لے کر وہ باہر آگئی۔ اس نے گھڑی پر دیکھا تو پانچ نج

رہے تھے۔

'''اُف کہاں رہ گئے بابا ۔۔۔۔۔ کتنی دیر ہوگئی ہے آگے ہی ۔'' وہ چڑ کر بولی کیونکہ پیچھلے دس منٹ ہے وہ انتظار کر رہی تھی ۔

ے وہ انظار کر رہی تھی۔
اس نے آس پاس دیکھامعمول کے مطابق
رش تھا۔ وہ چونکہ نہا کرنگی تھی لہٰذا بال کیلے تھے اور
کھلے بھی ہوئے تھے۔ کالے سکی بال ہوا ہے اُسے
پریشان کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں کیک تھا اور
دوسرے میں چاہلیٹس کا ڈبہ تھا۔ اور بال بار بار
اُس کی آ تھوں میں آرے تھے۔ جس ہے اُسے
پریشانی ہور ہی تھی۔

"" اگر اجازت دیں تو یہ بال میں تفک کرووں۔" وہ اس کے کان کے قریب آرکر بولا۔ آواز سے اس کی ردح فیزا ہوگئی۔

'' جاز ب ……'' بے ساختگی میں اس کے منہ انکلاں

ے لگلا۔ '' چلیس اتنا تو شکر ہے گہاآ پ ہندے کی آواز تو بیچانتی ہیں۔''وہ اس کے پہلو سے نکل کر سامنے آیا۔

'' تو '''ستو …تم ……یهاں …'' بہلی باروہ گھبرا کی اپنی شخصیت کے برعکس ۔

'' بی بس آپ کو دیکھا اور آپ کے ہوگئے۔''وہ مسرور لگ رہاتھا۔

صنوبر کے پینے چھوٹ گئے آخری ملاقات کے بعدا ہے خوف محسوں ہونے لگا تھااس ہے۔ اگر چیاس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی تمر پھر بھی وہ ڈرنے لگی تھی۔

'' اوہ ..... ہو آپ تو نارٹل لڑ کیوں کی طرح ڈرنے لگی ہیں۔'' وہ اس کی ہرنی می آنکھوں میں جمعا تک کر بولا جہاں خوف کے ڈورے نہرا رہے تھے۔وہ چیچھے سرکی۔

'' آپ ایسے بانکل اچھی نہیں لکتیں جھے تو وہ

پھرشیٹ ، ان کی بھی جیمونی سی میملی تھی۔ ژائے ک شاوی اس کے پھو لی زادشر جیل سے ہور ہی گئی جو ژالے کی پیند تھا۔ اس وجہ سے وہ بہت خوش تھی۔ محرمیں زیاوہ مہمان تبیں تھے کیونکہ سب وار کید فنکشن بر ہی آنے والے متھے-صرف

ژالے کی خالہ کی ہی جیلی آئی ہوئی تھی۔ ای وجہ سے وہ تھوڑا ریلیکس تھی کئے بہت لوگ سیس میں گھر پر ور ندوہ Un Comfortable میل

كرتى كيونكه بياس كاببلاتجربه مفايول كسي ك مال حاكرد ہے كا۔

" اور ساق والے کسی جاری ہے تمہاری استدى " يوشع سامنے بيٹھے ہوئے بولا۔ وہ لا وَ تَحْ مِین ژالے کی ماما اور خالہ کے ساتھ میشی

الملى جارى ب يوشع بھائى۔ "وه و سي لہج میں مسکرا کر ہولیں ہے

مجورے رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہاتھا۔ بال سلیقے سے ہوئے تھے کشا وہ چہرہ اور ذیانت سے بھر پور آ حکمیں اور تبسم سے پُر ہونٹ ریہ بوشع کی شخصیت کا خاصہ

" حمد مجھے خوش ہے کہم پڑھ رہی ہو ہاری ژانے کی طرح نہیں جسے شاوی کا مجموت سوار ہے۔'' وہ سیرھیوں ہے اتر تی ژالے کو و کھے کر

" بھائی ..... پلیز او کے میں نے بھی مریج پیش بورا کیا ہے اچھا جی۔' وہ بدستور چڑگئی جبکہ سب ہس دیے۔

كافى كشاوه بال تفاايك طرف سيرصيال تفيس جس کے وائمیں جانب لاؤ کج تھا جو کہ نارل ہال

شیرنی جیسی صنوبر ہی پیند ہے۔'' وہ پُراعتما وتھا۔ د کہیں جاری میں لگتا ہے آ ہے؟'' وہ اس کی تیاری و مکھی کر اور شایرز و مکھی کر بولا۔ '' ہاں اپنی ووست کی شاوی میں ۔'' ڈر کے مارے اس کے منہ ہے مجسل گیا جس پر اس نے

خو وکو کافی ملامت کی۔ یکائی ملامت کی۔ '' محمدُ ہماری طرف سے بھی مبار کیا و دیجیے گا۔ 'وہ ہے ساختہ ہنا۔ سامنے سے آئی گرے رنگ کی کلٹس کو و کھے کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ جبكه وه اسے اب بھی دیکھ کرمسکرار ہاتھا۔ جوصنو برکو نهایت زبرلگ ر بانها\_

"كبال عِلْم كَ شَحْآب باباش كب انظار کردہی تھی۔'' آنسو بس آتھوں کے كفارول پر منظے بے كى كے ، وہ سي ميں بے كى محسوں کر رہی تھی۔ نہ جانے کہاں ہے شیطان کی طرح جازب آفندی واروہ وجاتا ہے۔

'' سارا موڈ خراب کرویا میراً۔''روہ والٹ سیٹ پر پنج کر بولی۔

، پرچ کر بونی۔ سارے راہتے اسے بیہ بی ڈرنگا رہا کہ مہیں وه پیچیانه کرر ماهو\_وه بار بار بیک مررے اس کی کرولا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی کہ کہیں ہے تو

☆.....☆.....☆ یہاں آ کروہ کافی فریش ہوگئ تھی۔سارے تھم والوں ہے مل کر وہ بہت خوش تھی خاص کر ڑا لے کے بڑے محالی پوشع سے مل کر کیونکہ وہ اس کے ہیشہ سے آئیڈیل رے تھے۔ سکجھ ہوئے ، زم خواور ہمیشہ جا ہت سے بات کرنے والے، وہ تڑالے کے فاور کے ساتھ مل کر پرنس 

ووسري جانب و رايك روم كاورواز و كلنا تها ١٠٠٠ واز ماري

دروازہ چونکہ شیشے کا تھا لہٰذا اندر ہے سارا منظر واضح تھا جہاں مردحصرات محو گفتگو تنے \_

سامنے والے کارز میں ایک کھڑ کی تھی جہاں سے ہاہر لان کا منظر واضح تھا جو کہ مختلف قتم کی لائٹوں سے سجا تھا۔ وہاں مایوں کے فنکشن کا انتظام ہور ہاتھا۔

، ان عنداریا -او کے تھینک بوی' 'وومسکرائی \_

'' واہ مطلب مصنوبر صاحبہ ہماری پڑوس بیں پچھ ونوں کے لیے، واہ مزا آیا۔'' بوشع نے خوشی کا اظہار کیا۔ '' بیٹا تم پچھ کھاؤگی پچھ منگواؤں کیا جمہارے

'' بیٹائم کیجھ کھاؤگی کچھ منگواؤں کیا تمہارے لیے۔'' ژالے کی مامائے آئ سے بوجھا۔ '' نہیں آئی میں کھانا کھا کر آئی تھی۔'' وہ مسکر ائی

'' چلو جائے ہی ہوجائے پھر کیا خیال ہے صنوبر۔' 'بیشع نے آ فرکی۔

'' بی نھیک ہے۔' حالانکہ اُس کا جائے کا موذنہیں تھا مگر وہ اٹکاربھی کر نانہیں چاہتی تھی پوشع کو۔''

'' ہاں جائے کے ساتھ بچھ منگوالو میرے لیے آج تو دو پہر میں بھی بچھ نہیں کھا یا۔'' ژالے کی بھاری بھرکم خالہ نے کہا۔

" رضو بار جائے لاؤسب کے لیے اور خالہ کے لیے اور خالہ کے لیے اور بھی بہت کچھ لے آنا۔" پوشع نے

'' چلوتم آؤتمہیں میں نے بہت کچھ دکھانا ہے صنوبر اوپر آؤ۔'' ژالے اُس کا ہاتھ بکڑ کر کھڑی ہوگئی۔

'' او کے۔'' وہ اٹھ گئی۔

'' ارے لڑکی اس بچاری کو تو جائے پینے دو۔''خالہ نے ژالے کو کہا۔

'' رضو ہماری جائے او بر ہی وے جانا۔' وہ وہیں سے ہائی اور خود سٹرھیوں کی جانب بڑھ گئی۔

> ''ریکی ہے ہے۔۔۔۔'' ژالے کی ماما بولیس۔ مگر ۔۔۔۔مکہ ۔۔۔۔۔

رات مایول کافتکشن بہت وھاکے دار دہا۔ ژالے کے مسرال سے لوگ اُس کا جوڑا اور پھولوں کے ڈھیروں کہنے لائے تھے۔وہ بہت ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ژالے نے صنوبرکا ہازو پکڑر کھا تھا پیلے اور لا ل رنگ کے جوڑے ییں بالول کی ساوہ می چٹیا کیے کانوں میں پھولوں کے بالول کی ساوہ می بہت اچھی لگ رہی تھی۔

''' واہ بھی آج تو دو ، دوشنرادیاں اکٹھی ہیں۔''یوشع نے آ کرتعریف کی ۔ژالے نے تو وہ حق سے وصول کی البیتہ صنو برجھینے گئی۔

" آج تو واہ کیا لگ رہی ہے صوبر۔ بہت بیاری لگ رہی ہوتم صوبر ..... بہت بیاری لگ رہی ہوتو صوبر بانکل ذفرنٹ سی ..... بھی دیکھا نہیں تہہیں ایسے ہے سنورے ۔ " پوشع کھلے ول سے تعریف کر کے اُس کی آئکھوں میں جھا تک کر

'' تھینک یو!'' وہشر مائی اورسر جھکا کر ہوتی۔ '' بھائی ساری تعریف صنوبر کی ہی کرتے جا کمیں گے کہ میری بھی کریں گے۔'' ژالے نے www.pacociety.com

یراندہ اُ تاریے تکی\_

'' چلو میں بھی اب چتی ہوں سونے ہتم ہمی اب سوجانا، بیہ نہ ہو کہ شرجیل بھا کی ہے یا تیں کرنے بیٹے جاؤلڑ کی تم۔' صنوبرنے چھیزا۔ ''ارے ہاں تھینک یوجا کی تم نے یا دکرادیا۔ شرجیل نے کہا تھا کہ فری ہوتے ہی سیج کر دینا۔'' ژالے نے گھیرا کرا پتامو بائل فون و یکھا۔

You Know Why I Love You"

Soo Much

''ہاہاہ '''سنوبر بنس کر ہوئی۔ Love Me ہاں!''صنوبر بنس کر ہوئی۔ ''دُنہیں یار مجھےتم ویسے ہی بہت پسند ہو گھنے کیا تم میر ہے گھر کی ہی فیورٹ ہو۔'' ژالے دھڑام سے بیڈ پرگری۔

اچھا.....!؟ منوبر نے محضویر

ہیں۔ ''جی .....!'' ڈالے نے بھی اس کے انداز میں کہا۔پھر دونو ل قبقہہ مار کر ہنس پڑیں۔ ''چلواو کے پھرتم کر دیا تمیں اپنے بیا ہے میں تو چلی '' دہ گھڑی کو دیکھ کر پولی جہاں زات کا ایک نے رہاتھا۔

سے کہ نائے۔'' ژائے نے کہا۔ ''گڈتائٹ ……'صنوبر نے بھی ہنس کر پیچھے مڑکر کہااور پھرنکل گئی۔ کمرے میں آ کراس نے بیڈیر دو پٹہ پھینکا اور بال کھول دیے۔وہ اپنا بیک سامنے رکھ کرڈرلیس نکا لئے لگی پہننے کے لیے۔ '' یہ ٹھیک رہے گا۔''وہ آیک جوڑا نکال کر اے دیکھتے ہوئے بولی کہ اچا تک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔

ورواره مي سيا-الاستراكية المراكية المراكية المراكية وه

" المجمئ تعریف تو وہ ہے جو سیدھی دل ہے نکلے منہ ما گئی تعریف ہوں ہے جو سیدھی دل ہے نکلے منہ ما گئی تعریف بھی بھلا تعریف ہوئی۔ "وہ ہنس کر بولا ۔ تو متیوں کے تہا ہونے کے بعد اللہ اور میں گونج گئی ۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد اللہ اور صنو پر واپس اللہ کے کے روم میں آئے تھے ۔ پوشع میں آئے تھے ۔ پوشع کو سالیان ٹیبل پر رکھ ہی رہا تھا جب شیبٹ نے پوشع کو ابوکا پیغام دیا۔

ہوائی ابو بلا رہے ہیں آب کو جلدی کریں ''شیث ورواز ہے ہے ہی بولا اور جلدی میں ورواز سے ہی بلیث گیا۔

" او کے لڑکیوں آب میں چاتا ہوں۔ پوشع نے ایک بھر پور نظر سامنے کھڑی صنوبر بر ڈالی جو اُے آئی نہ جانے کیوں سب سے حسین گی تھی۔ جبکہ پورے فنکشن میں جہاں ایک سے ایک طرح۔ دارلڑ کیاں تھیں۔

اس کے جانے کے بعد صنوبر نے لمیا سالس لیا جیسے وہ قید ہے رہا ہو گی ہونظروں گی۔اُس گا دل زور زور ہے دھڑک رہا تھا۔اس نے خود کو کمپوز کیا۔اور پالتی مارکر بیڈیر بیٹھریٹی ۔

''آج تم نے وہ لڑکی دلیمی تھی ناں جو پورا لڈوڈ ال رہی تھی منہ میں میرے۔''ژ الے جیولری اُتاریخ ہوئے بولی۔

''کون....؟'' صنوبر نے بھی اپنے بالے اُتارے۔

" یار وہی گرین اور گولڈن سوٹ والی۔" ڈالے نے آئینے کے عکس میں جھانگی صنو برکود مکھ کرکہا۔

'' مجھے یاد نہیں ہے ، کیوں؟'' وہ اُ کتا کر بولی۔

SUCIETY LUM!

بران گرجلدی ہے بیڈیر سے دو پیدا تھالیا۔ "اوہ! سوری مجھے ناک کرے آنا جاہے تها۔' بوشع جھینے گیا جبکہ صنوبر کا چبرہ ایک وم

" میں تو کہنے آیا تھا کہ اگر کی بھی جا ہے ہوتو ہم آپ کے پروس میں ہی ہیں۔وہ کیا ہے نا آ ب جیسی مہمان مہلی بار ہمارے مان رہے آئی ہیں تو ہم اُن کی خاطر میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھنا جا ہے۔' وہ وروازے سے ہی کھڑے ہوكر بولا نہ جا ہے ہوئے بھی صنوبر کے جرے برخود ہے ہی عسم لہرا گیا۔

المنتی رہا کریں مجھے آپ کی ہنسی بہت پسند ہے صنوبر۔'' پوشع کی آ تکھیں صنوبر کے چیرے کا طواف کررہی تھیں۔

ے کررہاں میں۔ صنوبر نے بوشع کی آئکھوں میں پہلی بار حِمَا نَكَا \_ بِيجِهِ البِيانَهَا أَسَ كَنْ ٱسْتَحْمِولِ مِنْ جُووهُ مَجِهِ نہیں یا کی۔ وہ پیارنہیں تھیا کچھا در تھا تگر کیا۔۔۔۔؟ بيات مجهين آئي-

Thank You But I Think Its" Too Late To Say \_" صنوبر نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں گھڑی \* پیزھ بچار ہی تھی دات کے۔

'' او ه مان .....! چلیس میں چلٹا ہوں آ پ اپنا خیال رکھےگا۔' وہ کہہ کر بلٹا۔اس کے جانے کے بعد صنوبر کو عجیب سامحسوس ہوا۔ اس کا بون نے دهرُك آجاناً صنوبر كواجِهانهيں لگا تفا\_مگر چونكه ده مہمان تھی لہٰذا بدمز گی نہیں جا ہی تھی۔

بستر برآتے ہی ہوشع کا خیال بھی اس کے ساتھ آ گيا۔ ده نہ جاتے ہوئے بھی سوچنے گی۔ بوشع جيبا مخص ميشه ال كاآ ئيد بل راتها-Loveing Caring"

خيال را كننے والا جميشہ إمار سے بوالنے والاء اتن و دلت ہونے کے باوجو و اس میں غرور نہیں تھا جوکہ اکثر یا ور اور پوزیشن کے ساتھ انسان میں آ جاتا ہے۔ بوشع کے خیال کے ساتھ ہی جازب آ فندی مجنی ذہن کے بروے برلبرا گیا۔

" أف توبه بيراس وفت كهان عد آطميا-" صنو پر نے کروٹ لی۔ پوشع کے برعکس اس میں دہ تمام حصلتیں موجود تھیں۔ تو فرق تو واضح تھا دونون میں مگر جو چیزصنو بر کو حیرت انگیز کلی ددنو ل كاموازندكرتے ہوئے (جوكه نه طاہتے ہوئے بھی وہ کررہی تھی ) وہ دونوں کی آ تھوں کا فرق تھا۔ یوشع کی آنکھیں شاید اس کے طاہری کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ عجیب سیجھ تھا اُس کی آ تکھوں میں جوصنو پر کو بجھ بیں آ رہاتھا۔

جیکہ جازب آ نندی کی آ تھیں اے ہمیشہ ر کشش لگیں اُس کی تخصیت کے برعلس۔ " توبه! كيا ٢ جوالاً تكهول كو كي كر بعير عن موں \_' خود سے کرتی جنگ ہے دہ تنگ آ گئی اور أتيكر بينية تي - نيندأس كي آتكھون سے كوسون ودرتھی۔ایس نے سائیڈ لیمپ جلالیا۔اور کمرے کا جائزہ کینے تکی۔

بیٹر کے سامنے کمرے کا دردازہ تھا اور اس کے داکمیں جانب ودکرسیاں رکھی تھیں اوراُن کے ورمیان گول جھوٹا میزششنے کا جس پر کرشل کا نیلے رنگ کا با وَل بیرا تھاجس میں مختلف رنگوں کے پچھر تنے۔ کرسیوں کے دائیں طرف کارٹر میں ایک لیمی نگا تھااوراس کے ساتھ کھڑ کی تھی جو باہرلان میں تھکتی تھی ۔ بیڈ سے یا تمیں جانب ذرینگ تیبل تھا ادر اس کے ساتھ جھوٹا سا کاریڈورجس میں الماريان تحيس ادر داش روم كا در داز ه تحا- بالكي حانب دیوار پر گھڑی تھی جورات کے 2:30 بجا

ری بھی۔ اس گرے سائے میں سرب گھڑی گ نک نک گونج رہی تھیں جس سے زندگی کی پیچے رمق باقی تھی۔

کرے میں صرف ایک سائیڈ بیڈ لیمپ روش تھا۔ صنوبر نے اپناعکس باکیں طرف والے ڈرینگ ٹیبل کے شیشے میں ویکھا۔

''اب مجھ سونا جا ہے درنہ سے آ تکونہیں کھلے گی۔''اس نے خود سے کہا اور پھر لیٹ گئی اور چینٹ پر جلتے تکھے کو گھور نے لگی ۔ نجانے کون سے چیراس کی آئی تھی گئی۔

صبح کھڑی ہے جھن ہے آتی تیز دھوپ کے ماتھ اُس کا سر بھاری ہور ہا ساتھ اُس کی آئی کھی کھی۔ اُس کا سر بھاری ہور ہا تھا۔ دہ اُٹھ کر بیٹے گئی اور الگلیاں بالوں میں پھنسا کر انہیں لیننے گئی جو بکھر ہے ہوئے تھے کندھوں پر ،اچا تک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔

''اُف 11 نَجَ ﷺ''وه جُلدی سے بستر سے ا-

☆.....☆....☆

وہ تیزی ہے فرلیش ہو کر کمرے ہے نکل رہی تھی کہ سامنے ہے نگلتے پوشع سے نکرا گئی۔ ساتھ ہی ہلکی می چنے برآ مدہوئی اس کے طلق ہے۔

''دھیان ہے .....!''وہ ہاتھ ہے اسے پیچھے گرنے ہے بچاتے ہوئے بولا۔ ''دھنگس .....!''وہ منجلتے ہوئے بولی۔

ن ویے کانی زیادہ سوتی میں آپ۔' وہ

مسكراتے ہوئے بولا\_

" جی بس جگہ تی ہے ناں تو نیندؤسرے ہے تھوڑی۔ ایکچو لی مجھے عاوت نہیں ہے اول کہیں اور سونے کی۔ وہ شرمندہ می وضاحت دیتے ہوئے بول۔

" ہول ..... میں نے وضاحت تو نہیں مانگی

آپ ہے۔' وہ دوبارہ مسکرایا اور سامنے کھڑی لال رنگ کی تھلی می میض اور کا لےرنگ کے کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس وھان بان سی لڑکی کو دل میں اُتار تے ہوئے بولا۔

'' خوبصورت چیزیں تو ویسے ہی میری کروری رہی جی اور آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی جیں۔' ووصنوبر کے چیرے کو ویسے ہوئے ہوئے ہوں جہاں بالوں کی سکی لئیں کیجرے بررقص کررہی تھیں۔

کررہی تھیں۔

صنوبر نے بے ساختہ چیرہ اٹھایا اس کا چیرہ ایک دم لال ہوگیا۔ ''جی .....؟''لجد کرخت تھا۔

''ن آپ کی تعریف کی۔'' وہ معصومیت ہے۔ '' آپ کی تعریف کی۔'' وہ معصومیت ہے

'' مجھے ایسی آخر لیف پسند نہیں لہٰذا آ کے سے احتیاط سجیے گا۔' وہ کہہ کرزگی نہیں بلکہ آ گے بڑھ گئی۔ جبکہ پوشع کیجھا لگ ہی سوچ رہاتھا۔

رات والی بات کو تو اُس نے ملکے بھیکے انداز میں لیا تھا مگر یوں اس طرح یوشع کا بولتا ایسے پیند نہیں آیا تھا۔ مگر وہ کوئی بدمزگ نہیں جائے تھی لبذا جیب رہے میں ہی عافیت جانی۔

'' جی اٹھ گئے۔'' چشمہ لگائے نوجوان سے بچے کو دیکھ کر دومسکرائی۔

" '' ژالے بابی کہدکر گئی ہیں کہ آپ کوان کے پاس پارنر لے آؤں آپ جب بھی اٹھیں وہ انجمی انجمی نظیس ہیں۔'' وہ چائے کا کپ منہ کو لگاتے

موسية يولا\_

زیادہ مناسب تھا کہ پہلے ہتادوں کہ آپ کا تمریح پیتہ نگالیا گیا ہے۔ '' وہ مہستور مغرور لہے لیے ہوئے تھا۔ وہ گونگی ہے ہی سے جار ہی تھی۔ '' آواز کہال گئی آپ کی مس سنوبر تو قیر حسن ۔۔۔۔۔ ویسے تو بہت زبان چلتی ہے آپ کی ماشاء اللہ سے اب کیا اے زنگ لگ گیا ہے۔ ''وہ بولا۔۔

سارا دن اُس کا ژالے کے ساتھ ہی گزر گیا۔ شام گئے وووالیس آسیں۔ ژالے کی مامانے آس بزوس وانوں کو اور ژالے کی گزنز کو ذھولکی کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا تو رات گئے تک ہی گامہ

ا اوہو ایک بھی جول ہی گی گل اس نے بھیے کہا بھی تھا۔ 'وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ ا ہاہا ہا۔۔۔۔اس کے انداز پروہ بے ساختہ ہنس ویا اور اسے دیکھ کرصنو بربھی ہنس دی۔ ''ناشتہ کر کیس بھرچلیں گے۔''وہ بولا۔ ''ناشتہ کر کیس بھرچلیں گے۔''وہ بولا۔ ''ناشیں بس جائے لوں گی۔'' وہ بینچے اس

'' او کے گھرآپ لان میں بمیٹھیں میں وہیں کے کرآستاہ وں چائے۔'' '' او کے بیس ویٹ کرری ہوں۔'' وہ مسکرائی اور ورواز ے کی جانب بڑھگئی۔

لان میں رات کا ہدکا بچدکا سامان بڑا تھا۔ زیادہ تر لان صاف ہو چکا تھا۔ وہ کری کو قدر ہے چھاؤں میں لا کہ بیٹھ گئے۔وجوپ کی تمازت تھی مگر ہوائے آسے ہلکا بچلکا ہنا دیا تھا۔

صنوبر نے پہلے ماما کوفون کیا اور خبریت بتائی این پھر رینکیکس ہوئر کریں پڑ بیٹھ کئی اور ٹانگیں جھلانے نئی کہ اچا تک بون نج اٹھا۔

Unkonwn نمبر تھا گیر پھر بھی اس نے ٹھالیا۔

' اسیلو.....' و دمترنم ی آ داز میں بولی۔ ' انگیسی بین آپ صنوبر؟' ' آ داز سفتے ہی دہ پھر کی بن گئی۔

'' پیچان آق لیا ہی ہوگا آپ نے۔'' دوسری جانب مننے کی آواز آئی۔

'' تم ……!'' اُس نے کان سے ہٹا کر سیل فون کو گھورا جیسے لیتین نہ ہو کہ کال آئی ہے۔ گر فون پر کالنگ معوذ دیکھ کرو و پر بیثان ہوگئی۔ '' میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کواپئی گئے کا انداز و کراویا جائے۔'' جازب آفندی اس کے حال کوانجوائے کرتے ہوئے بولا۔

### WWW.PAI

www.paciety.com

جیے کسی چیز نے اے باز و پر کا ٹ لیا ہو۔ در د کے مارے اُس کی آ کھے کل گئی۔

اس نے خود کو ہلانے کی کوشش کی گرجہم نے ساتھ ویے ہے انکار کردیا۔ اس کے حواس آ ہستہ آ ہستہ ہوش میں آ رہے ہے گرجہم تھا کہ ہل نہیں پار ہاتھا۔ اسے یاس ایک سمایہ اہرا تا نظر آیا۔ اس نے آ تکھوں کو مزید کھو لئے کی کوشش کی۔ وہ سایہ تریب آ رہا تھا۔ اور قریب وہ آ ہستہ آ ہستہ قریب ہے قریب تر ہور ہاتھا۔

''' کو .....کون ہے؟'' اس لئے بولنا جاہا۔ گرکہ یہ کیا۔اس کے ہوئٹ ال نہیں پار ہے تھے۔ اس کی آواز طلق میں ہی گم ہوکرر راگئی۔

وہ سابید در دازہ بند کر کے اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ کھڑکی میں سے پردوں کی ادث سے تھوڑی می روزن آرہی تھی جس سے کمرے میں روش اجالا تھادر نہ سارٹی لائٹس بند تھیں۔ '' جازب آ فندائی ۔ 'جنی کی طرح بیبالا خیال اسے اس کا بی آیا۔ اس کا دمائے سمجھے لگا تھا کہ اس سے ساتھ کیا ہور ہا ہے مگر وہ اسے جھٹلانے پر بھند

''تم بہت خوبصورت ہو صنوبر ..... بہت خوبصورت ..... وہ شخص اس کے کان کے قریب ہوکر بولا۔ اور وہ کسی مروہ کی طرح بے بس تھی۔ صرف آ نسو بس میں تھے جو خاموثی ہے بہے جارے تھے۔

و ، خوشبو کو بہجا نتی تھی جو اس کے آس یاس بھری تھی۔ وہ کلون تھا مگر کون لگا تا تھا۔ اس کا و ماغ کیا منبیں کرر ہاتھا۔

و و چھن اس کے قریب ہوا اور اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔

" تم خوبصورت بي بهت خوبصورت ادر

ا مُحَلَّے دن بھی ڈانے کی بکنگ تھی پارلرسردسزز کے لیے اس بارصنو براس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ "رات 8 ہے وہ داپس آئیں۔ بارکل تو مہیں جاتا ناں۔" صنوبر نے ڈانے کے ساتھ صدر در داز وعبور کرتے ہوئے یو چھا۔

" " انہیں یارکل تو جانا ہے میری مہندی کی بکنگ ہے ہلکا بھلکا میک اپ کرادؤں گی اور بال بھی بنواؤں گی ۔ " وہ حیرت ہے بولی۔

المجا المجھے لگا کہ ابتم صرف بارات یر بی تیار ہوگا۔ ایکجولی جھے بوریت ہونے لگ گئی دہاں پر۔ But Its Okay میں تمہارے لیے اتنا تو کر بی سکتی ہوں۔ "صنوبر نے اس کو کند ھے سے پکڑ کر آ گے کو دھکا دیا۔

'' جی بالکل ..... ہے تو کرنا ہی پڑے گا خہیں ۔'' وہ سر پیچیے کر کے بنتی ہوئی صنو ہر کو د کھیے کر بولی۔

'' بچوں تم آؤ کھاٹا لگایا ہے تم لوگوں کے لیے .....''ژالے کی ماما کئن سے لکلیں ہے

''بائے شکریہ ماما ۔۔۔۔ کچی بھوک گئی ہے وہ بھی بخت تتم کی ۔' ژالے سیدھا کچن میں گھی۔ '' تالے سیدھا کچن میں گھی۔ '' تم بھی آ جاد صنوبر یہ خودتو لگئی ہے تہہیں بھی کرد ہے گ ۔'' ژالے کی ماما ہنتے ہوئے صنوبر کوکندھوں ہے تھام کر بولیں ۔

''نہیں آنی الٰی تو کوئی بات نہیں آنی۔' صور بنی ۔ جس ہے اس کے الفاظ کی خود ہی تر دید ہوگئی۔

\$ \_\_\_ \$ ..... \$

آج و ہ بہت تھی ہو گی تھی تو جلد ہی سونے چل دی۔

رات كونجاني كون ساجيم فقاك است الكارك

دوشيزه 133

ولنشین ی ....کسی گزیا جیسی اور مجھے خوبصورت یں۔ " ڑائے دھرام ہے کمرے کا وروارہ کھول چیزی بہت بسند ہیں۔''اس کا چیرہ صنوبر کا جھکا۔ " يوشع ..... آس ياس كني وهمكائ ہوئے ..... وہ پوشع تھا۔اس کی سانس تیز ہوگئی مگر کا سرا در آ واز بھاری ہوگئی تھی \_ جسم بيس تفايه

"متهمیں بتایا تھا نا کہ خوبصورت چیزیں میری تمزوری بین اور جب تک انہیں اینانہ بنالوں مجھے جین نہیں آتا۔'' صنوبر کواس وقت اس ہے یخت نفرت محسوں ہور ہی تھی اگر اس سےجسم میں جان ہوتی تو وہ اس کا مندنوج لیتی ..... مگر اس وفت و ه خود کو بے کبی کی انتہا پرمحسوس کررہی تھی۔ پوشع کئی آسیب کی طرح آہتہ آاہتہ اس پر گر شف مضبوط کرتا گیا۔ بے کبی سے اُس کے آنسوؤل میں روائی آگئے۔ کافی ونت کے بعد پینے اس کے قریب سے اٹھا۔

" اب چلنا جا ہے .... جھے کانی در ہوگئی ہے۔'' و ہ انتھتے ہوئے بولا۔

'' جیب رہوگی تو سکھی رہوگی ورند زیدگی بجر کے کیے خوو کو بے بس یاؤگی اور تماشا ہے گا تمہارا۔ ' وہ اس کے بیڈ کے قریب کھڑ ہے ہوکر بولا \_ درواز ہ کھول کروہ پلٹا \_ باہر ہے آتی روشنی میں اُس کا بھیا تک چیرہ واضح ہو گیا جس پر شیطانی ہتنی ناچے رہی تھی۔ وہ ور واڑ ہ بند کر کے جوا گیا۔ وہ مردہ جسم کیے ای عصمت کے لننے برآ نسو بہاتی رہی۔ تاریک رات اور بھی تاریک ہوگئی تھی صنوبر کے لیے۔

فجر کی او انوں کے وقت اُس کے مردہ جسم میں زندگی واپس بلنے لگی۔انجکشن کا انزختم ہونے رگا اب\_\_

☆......☆ '' صنوبر ..... يارتم التحي نبيس بو باره نج كت

ں۔ 'صنو بر کروٹ بدلے کیٹی تقی ۔رور و کر اُس میری طبیعت تھیک نہیں ہے۔ ' صنوبر نے

' کیول کیا ہوا ہے صویر جان '' و وقکر مندی ے بیڈی دومری طرف آئی جہاں وہ منہ کیے لیٹی

ہوئی تھی۔ مجھرے بال، سوجی ہوئی آئسیں معرے بال، سوجی ہوئی آئسیں ژالےا*س کوو کھے کریک* وم پریشان ہوگئی۔ " آج میری مهندی ہے صنوبراورتم بیار ہوگئی ہو۔' ژالے کا کھلا ہوا چہرہ یک دم مرجعا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے روہائسی ہوگئی۔

صنو ہرئے خاموشی ہے نگاہ اُ تھا کرا بی معصوم ووست کو دیکھا جس ہے وہ گلہ بھی نہیں کرسکتی تھی کہ اُس کی حیمت کے شیج ابی کے سائران میں، ای کے محافظ بھائی نے میری عصمت کی دھجیاں اژادی ہیں۔

" ثرانے سوری بلیز آج میں تمہارا ساتھ نہیں دے<u>ع</u>کتی۔''صنوبرنے بس اتناہی کہا۔ ° ' میں جھتی ہول ہتم آ رام کر وکٹین پلیز شام تک ٹھیک ہوجانا او کے ..... میں تمہارے لیے دوا کی اور ناشتہ مجھواتی ہوں ۔ مہمان بھی آ نے لگ مے ہیں۔ میں ماما سے کہد جاؤں کی کہ تمہیں ڈسٹرٹ نیکریں۔ 'وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ "معینکس .....!'' صنوبر روہانس ہوگئے۔ وہ مسكرا كَي اورا تُحْدَنْي \_

☆.....☆

صنو پر نے بڑی جد و جہد کے بعدا ہے وجو وکو سمیٹا اور جیسے تیسے وہ تیار ہوئی۔ اور شام گئے

كرے ہے تكا۔ " بيااب تعيك موناتم - "جيسے بى ده ينج آ كى رالے کی مامانے سارے اس کا ہاتھ تھاما اور فکر

مندی ہے پولیں۔

صوبر بل بل ان سب کی محبت کے آ گے خوو کو بے بس محسوں کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہی سر

جھگائے۔ ''دریکھو ڈرا ژالے کے ساتھ گھوم گھوم کرتم دریا یار ہوگی ہو چرہ بھی مرجما کیا ہے میری جی کا۔ دواُس کا چیرہ تھام کر بولیں ۔صنوبر کی آ تکھیں نم

' آئی میں تھیک ہوں ۔ بس و را تھاوٹ ہولئی ہے مجھے آپ پر بیٹان نہ ہوں بالکل بھی۔'' وه أن كاماته تقام كريولي \_

'' بیکم ورابات سیس '' ازالے کے پایا بھی

یکھے ہے آئے۔ ''ارے صنوبر بیٹا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی ..... بھئی ژالے خاص تا کید کر کھے گئی تھی کہ ميري عزيز از جان ووست كا بهت خيال ركهنا-'' وہ پیا*رے بولے*۔

''' ٹھیک ہوں انگل۔' 'اس نے بمشکل جواب

" وحكثية" انهول نے بيارويا۔ پھروه يا ہر نكل آئی جہاں فنکشن ارہنج کیا گیا تھا۔ وہ حیپ کر کے ايك كارنزمين بميتم كن -

بوشع بھی آیا وہال کسی کام ہے .... اے و تکھتے ہی نفرت کا لاوا اس کے اندر کچھوٹ پڑا۔ اس کا ول کہا کہ اٹھے اور سب کے ورمیان اُس کا حریبان پکڑ کراُس کا منہ نوچ لے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مگر ایسے میں لوگوں کے سامنے خود کا تماثا بنائهی گوارانبیل تفایون کی تیل نے اُسے

' سپلو ما ما.....'' و وخو د کوستنجال کر بولی \_ · 'جی ٹھیک ہوں یالکل .....!' ''آ تکھییں برت پڑیں اُس کی ۔ ' ' جي ماما ٹھڪ ہوں جي بس گله خراب ہو گيا

'جی .....کہدووں گی .....جی بھی اساو کے الله حافظ '' فون بندكر كے أس نے اپنے آئسو صاف کیے۔

ے لیے۔ لوگ <u>برد صنے لگے تھے</u>۔اوراس کا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے وہ اٹھ گئی۔ وہ او پر ٹیرزں کی تھلی ہوا میں آگئی۔

ینچے وسیع لان وہن کی طرح سجا تھا۔ وائیں جانب الملیج تھا جے گیندے اور گلاب کے پھولوں ہے بہت ولکشی سے سجایا کیا تھا۔

اس کے ساتھ بی زمین پر پیلے رتک کا کیڑا بھیا تھا جس برمخنگف رغوں کے گول سیمیے بزے شھے۔ یہ ڈھولک بچانے والوں کے لیے بنایا گیا تفا۔اس ہے فاصلے پر گول میزیں لکی تھیں۔

جن برسفیدرنگ کے کور تھے اور مہندی کے حساب ہے مختلف رتگوں کے کورز بچھے تھے۔ ساتھ ہی کرسیوں برہمی مختلف رنگوں کی ربن تکی تھیں ۔ میزوں کے درمیان ایک ایک گلدان میں پھول جے تھے۔ دوسری طرف کھانے کا انظام تھا۔ سارے بیودوں پر بھی لائنگ کی گئی تھی۔جس سے وہ اور بھی زیاوہ خوبصورت ہو گئے تھے۔

'' تم تو کانی سمجھ وار ہو۔'' پوشع کی آ واز ا بحرى \_صنو بركو جيسے كرنٹ نگا و ه فور أيلى \_ سفیدرنگ کے کانن کے سوٹ میں بالوں کو

قرینے سے بنائے وہ بلاشیہ وجیہہ لگ رہا تھا مگر صنوبركوه ومناركا ذرين ترين تحص لك مرباتها -

ہے کہ بھول جاؤ جو ہوا ہے اور آ گے بڑھ جاؤ۔ وعدہ ریا کہ اب تمہارے رائے میں نہیں آؤن گا ۔'' و ہ اس کا باتھ جھٹک کر بولا اور پلیٹ گیا۔ '' نہیں ایسے نہیں پوشع خاور ہر گرنہیں۔'' وہ بلٹی اور ریلنگ کومضبوطی ہے تھام کر اشتعال کو کم کرنے تکی

اس کا د ماغ تیزی ہے تانے بائے کینے لگا۔ ☆.....☆

نہ جا ہتے ہوئے بھی اسے مہندی میں شرکت كرنا اى مھى۔ جيسے تيسے تيار ہوكر وه فنكشن ميں آ کی۔ ژالے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اشار ہے ہے بلالیا ۔ وہ اس کے باس اسٹی پریلی ۔ ازالے بہت بیاری لگ رہی تھی صوبر نے

اُس کی تعریف کا ہے

''آج تم بہت پیاری لگ رہی ہوژا لے۔'' · 'مگرتم کیول الحیمی نہیں لگ رہی صنو بر ، چہرہ کیما مرجمایا ہوا ہے تمہارا جان۔'' وہ پیار کیے اُس کا چیرہ فھام کر یولی تو صنوبر کے <u>گلے</u> میں وهيرول كانت حيب كئ اور آم تكهيل نم ديده

" ایسے ہی لگ رہی ہوں تنہیں میں ٹھنک مول - " صنو براس كا ما تحد تقام كر بولى \_ جبكه آواز رندھ کی۔

اس سے میلے کے ڈالے پچھ کہتی اُس کی كزن نے آ كر بتايا كەمبندى كے كروولها والے آ گئے ہیں۔ ژالے کا رنگ بیک وم کھل اٹھا اور لب مسكرا ديے۔وو يے عبري سے آئے والوں كو د مکھنے لکی ۔خوب ذھول بج رہا تھا اور لڑ کے ناچ 

از الے کا دھیان جیے ہی بٹا صنوبر خاموثی ے ایک سائے کا ایک کو نے میں بیٹے گئی ۔اتے You..You Bloody منوبر نے انگی ہے اُس کی طرف اشارہ کیا تگر غصے کی وجه ہےالفا ظرمنہ میں رہ گئے۔

'' ہاہاہا.....تمہارے منہ سے تعریف احیمی كَنَّى \_' 'أس كا قبقهه بلند موا\_

' کیوں کیا تم نے ایبا میرے ساتھ، کتنی رسیکٹ کر تی تھی میں تہاری ،گرتم .....تم اے بی گھتیا تحص نکلے۔ ہرول ....اڑی کو بے بس کر کے تم نے مسلم نے مسائوہ رویوی

ہتایا تو تھا حمہیں کہتم میری کمزوری بن گئی تھی۔ ایس اس لیلے اب بھول جاؤتم جو بھی ہوا .... آ کے برھ جاؤ .... اور ویسے بھی ہاری موسائی میں میرب تو چان رہتا ہے۔ 'وہ اس کے قریب موا اور آ کھ ماری صور نے اس پر ہاتھ ا نفایا۔ جواس نے مضبوطی ہے پکڑ لیا۔

'' ند،صنوبرNo Darling برگزایهامت كرنا ورنه بجهتاؤ كي\_'' وه تنبيبه كرتے بوئے پولا \_جس میں واضح حکم کھی ہے۔

'' اس ہے زیاوہ کیا بچھٹاؤں کی ہاں؟''وہ زخىشىرنى كى طرح بولى\_

' میر جھی ہے ..... ویسے۔'' وہ بولا۔ جیسے بذاق اڑار ہاہو\_

'' مگر ہوا کیا ہے بیبس ہم وونوں کو پہتہ ہے۔ اور کوئی ثبوت تو ہے نہیں جس ہے تم مجھ پر الزام لگا سکو۔ کیونکہ میں کام بہت صفائی سے کرنے کا عا دی ہون ۔Mess مجھے بالکل پیندنہیں اور بیاتو مهريس ينة چل بي گيا ہوگا۔'' وہ مينتے ہوئے اُس کی ہے بھی والڈ ج<u>ا</u>ری **کا نداق ا**ڑا ۔تے ہوئے بولا ۔ میں حصور وں گی نہیں حمہیں پوشع خاور \_''وہ

أس كى آئىگھول ميں آئىگييں ذال كريولي \_

''تم بچرکر بھی نسب عنی صنو برتو تیر ۔ تد بہتر

لرورش<u>يزه 136</u>

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ا چھا کئی ہے ۔ ؟ ' صور پر مضنوعی طور پر متجسس ہوئی۔ د' کس میں کہ کی ان ساک شاص میں ت

" بس ہے کوئی بار، بلکہ خاص بہت خاص....." وہمزید سپنس بنا کر بولی۔ " اچھاٹھیک ہے تم اب جاؤ درنہ لیٹ ہوجاؤ

ر چھا میں ہے اب بار درجہ یک اور گی۔'' دہاہے بھا تے ہوئے بولی۔

'' احچھا مجھے ہال میں ملنا جلدی او کے۔'' وہ نکلتے ہوئے لیٹ کر یولی ۔

'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔'' صنوبر نے کہا مگر آندر ہے اُس کا ول بالکل نہیں جا ہ رہا تھا کہ ڈیکے یہاں ایک بل بھی اس گھر اس کمر کے میں جہاں اُس کی زندگی ہر باد ہوگئ تھی اور کرنے والا بھی اس گھر کا

وہ کب کی گھر چلی گئی ہوتی اگر می کو اچا تک ایب آباونہ گبانا پر جا آبابو کے ساتھ اس کی خالہ کی طبیعت ناساز ہوگئی تھا۔ وہ مطبئن تھی کہ اُن کی بٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اسی لیے بے فکری سے چلی گئیں تھیں۔ انہوں نے کل واپس آٹا تھا اور تب تک اے ای فض میں رہنا تھا۔ وہ ہاتھوں کو گود میں لیے بیٹی تھی اور آ تکہ میں نہ بہ بہ س جارہی تھیں اے لگنا تھا کہ کسی نے اے تی جارہی تھیں اے لگنا تھا کہ کسی نے اے تی وہاں اسیلی تیمی رہت اور جملہ ویے والی جھوب میں نگے یاوں کو کی ہو۔ بجیب حالت تھی اس کی، وہ اپنی حالت کسی کو بھی نہیں بٹا سکتی تھی۔ بیاں تک کہ اپنی حالت کسی کو بھی نہیں بٹا سکتی تھی۔ جانی تھی کہ اس کی ماں اس کو لے کر حدے زیادہ حاس ہیں اور یا یا بھی بھی برداشت نہیں کر یا تیں حاس ہیں اور یا یا بھی بھی برداشت نہیں کر یا تیں

ے ہے۔ ہے ہے درمیان اسے صداول کا فاصلہ لگ رہانھا۔ پوشع کی یا تیں بار باراس کے لوگوں کے درمیان بھی دہ جود کو بالکل تنہا محسوں کررہی تھی۔ ڈھول کی آ داڑا سے اندر تک بجتی لگ رہی تھی۔ ڈھم منڈھم منڈھم مسسا اس کا دل تیزی ہے دھڑ کئے رگا اور آنسو جاری ہوگئے۔ دل تیزی سے دھڑ کئے رگا اور آنسو جاری ہوگئے۔ وہ خودکو تماشانہیں بنانا جا ہتی تھی لہٰذا آسکھیں رگڑ دیں۔

سیں ہے۔ آنے والے اب بیٹھنا شردع ہوگئے تھے اور جگہ بھری گئی تھی مے سنو ہر خاموثی سے وہاں سے اٹھر آئی۔

\$.....\$ ..... &

ساراون وہ کمرے میں ہندر ہی اور یا ہر مہ نگا گا رہے بات آزا کے نے شدت سے محبوب کی تھی لہذاوہ خود پارلر جانے ہے پہلے اس کے کمرے میں ساگئی

ا قا-"کہاں کم ہو باراتم صنوبر....کل بھی تم نظر نہیں آئی اور اب بھی کمرے میں بند ہو۔" وہ دھڑام سے بیڈیر آئر بمیضی۔صنوبر جو کھڑ کی کے پار کے نظارے میں کم تھی کیے۔وہ تھی ۔.... "'بس یوں ہی! جمہیں معلوم ہے تا کہ مجھنے

زیادہ بھیز بھاڑ پہندنہیں۔' وہ بنجیدگی سے بولی۔ '' کیچیہ ہوا ہے کیا؟ تمہارا چہرہ بالکل بجھا ہوا ہے۔' ٹرالے پریشان ہوگئی۔

''''تیجونہیں یار نس طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری ِ''صنوبرمظمئن کرنے کو بولی۔

''احیما.....!'' ژالے نجیدگی ہے ہولی۔ ''ارے یارتم نے جانانہیں ہے یارٹر کیا .....

ہرے ہور چھ جے جوہ میں ہے ہور یا مست تین بیچئے کو جیں اور چھ بیجے تمہاری ہارات کا افت ہے۔'' ، واُس کا دھیان بڑانے کو بولی۔

" عانا ہے بکہ وہیں جارہی تھی۔ بس تہہیں ویکھنے آگئی۔ آج شام میں تمہیں کسی خاص ہے ملواؤل گی۔ 'ووآ ککے مارک بولی۔

د ماغ بیں گھوم رہی تھیں ۔ کتنی حقارت بھری نظریں تھیں اُس کی وہ خود کو کتنا بے مول تصور کررہی تھی۔ پوشع کے سامنے .....

'' نہیں ہوشع صاحب اتنی آ ساتی سے نہیں ہم سے ہوانے دول گی تہہیں، تم نے بچھ سے سب سے عزیز چینی ہو دول گی تہہیں، تم نے بچھ سے سب سے عزیز چینی ہے۔ تہہیں اس کا بدلہ تو چکانا ہی ہوگا۔'' وہ آ نسور گر کر ہولی۔ پوشع کافی اثر ورسوخ والے باپ کی اولا دھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے پاپا صرف ایک گور نمنٹ آ فیسر کے علاوہ چھنیں شھے وہ اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتے شھے اور امیری اور اثر راسوخ نے جیت ہی جانا تھا اگر وولڑ تی اے بینے بل ہوتے پر تو ۔۔۔۔۔''

'' کون میری مدو کرسکتا ہے؟'' میہ ہوال اُس کے ذہن میں مہلی یار گونجا۔

\$ ...... **\$** 

وہ برائے نام تیار ہو کر کمرے سے نکی تو ہوشع سے آمنا سامنا ہوگیا۔ پریل اور اور نج کے کمی میشن میں ملکے تھلکے کام والا جامہ وار کا سوٹ اس پرساوگی میں بھی بہت اُٹھ رہا تھا۔

بالوں کو بونی کی شکل میں قید کیا گیا تھا۔ آگھوں میں کا جل اور ہونٹوں پر لپ گلوز کے علاوہ کسی آ رائش کو ترجے نہیں دی گئی تھی۔ پوشع نے چھتی نظروں ہے أے دیکھا۔

'' سادگی میں بھی تم غضب ذھاتی ہوصنوبر تو قیر۔'' وہ دانتوں کوئکوس کر بولا۔صنوبر نے زخمی شیرنی کی طرح اُ۔۔۔ دیکھا۔

" '' اُف ..... ایسے مت ویکھا کرو جانِ من ول کھر ہے تمہارا طالب بن بیٹھتا ہے۔'' وہ دونوں ہاتھ دل پرر کھ کر بولا۔

'' کمینے تو تبہت ہوتم پوشع .....'' وہ بچر کر پولی۔اس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ اسٹے لیے لیے

ٹاخٹوں سے اُس کا جسین چبرہ نوج ڈالے جس پر خباشت ناچ ربی تھی۔ '' تعریف کے لیے شکر ہی۔'' دہ گردن کوخم

دے کر بولا۔ '' اس سے پہلے وہ کھھ بولتی شیث نے مداخلت کی۔

'' بابی اگر تیار ہیں تو آئیں ہیرے ساتھ چلیں آپ ہال میں۔'' وہ سیرھیوں کے آخری رہے ساتھ زیسے آپ ہیں آپ ہال میں۔'' وہ سیرھیوں کے آخری زیسے نے پرزک گیا تھا۔ اس نے خوتخوار نظرون سے بوشع کود کھا اور نظل گئی۔ بال میں اکا ڈکا ہی لوگ تھے۔ وہ ڈر لینگ روم میں چلی گئی۔

وہاں پھولوں کی پیتاں اور ڈھیروں ہار پڑے شے جومہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے آئے شے۔ پھولوں کی خوشبو سے پوراآ کم ومعطرتھا۔ وہ جیپ کر کے صوفے پر بیٹھ کئی اور سوچوں نے ایک بار پھرا سے گھیزلیا۔

آ و تھے تھنٹے بعد دروازہ کھلا ادر ژالے تک سک می دلہن بنی اپنی کزن ادرای کے ہمراہ روم میں آئی ۔

وہ بہت پیاری لگ ربی تھی۔ لال اور ہر ہے
کمی نیشن میں کا مدانی کام سے بھرا لہنگا جس پر
طلائی زیورات نے چار جاند لگا دیے تھے۔ اور
پارلروالی کے ہاتھوں نے میک اپ کر کے اُس کی
معصومیت کو اور بھی جلا بخشی تھی۔

وہ واقعی بہت حسین معلوم ہور ای تھی۔ ہنستی اور ای تھی۔ ہنستی اور لگتا کہ جھرنول سے شخندا شخندا پانی گررہا ہو۔ اگتا کہ جھرنول سے شخندا شخندا پانی گررہا ہو۔ آج آواز کی کھنک کی الگ تھی۔ پیامن بھائی والاغرورا تگ انگ سے پھوٹ رہاتھا۔ بھائی والاغرورا تگ انگ سے پھوٹ رہاتھا۔ ایک بول میں ۔۔۔۔؟'' وہ صنوبر

یا گل ہو گئے اس کے چیجے، اور کہا کہ بس ای لڑکی ہے شاوی کرنی ہے مجھے .... فائنل ....!" وو يوشع كي نقل أتاركر يولى \_

البهت پیاری ہےروا ..... شرجیل کی خالدزاد ہے۔'' وہ اس کی طرف مڑ کر بولی جہاں صویر کا چېره دحوال دهوال بهور باتھا۔

'' بس میری شاوی کے ہنگا ہے تھم جا ٹیں تو بھائی کے سر پرسہراسجا نا ہے بس۔'' وہ ہٹسی تو صنو پر کولگا کہ کرے میں اچا تک جس بہت بڑھ گیا ہو۔ وہ اور بیٹمی تو مرجائے گی۔وہ اٹھی اور تیزی سے کرے سے نکل گئی۔ جبکہ ژالے چھیے سے آ وازين وينده كئي \_

وز اسے کیا ہوا ہے؟ اف وہ پریشانی سے خود کلای کرتے ہوئے یولی۔

وہ یا ہرتکل کرایک کونے میں بیٹے گئی۔ بظاہروہ لوگوں کو دیکھے رہی تھی مگر دماغ میں بس ایک ہی خیال بھا انتقام کوشع خاور سے انتقام .... اور وہ اے لینے کے لیے اب کی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ باہر بادل کر چنے کی آواز آنا شروع ہوگئی تھی مہمانوں کا تانتا بندھ گیا تھا۔ بارات کی آ مد آ مد تقی مجلی لوگ مصروف مصر کھے خوش گیبوں میں تو کیچھ استقبال کی تیار بوں میں ..... ان سب میں بس ایک وہی تھی جو سوگ کی س کیفیت میں بیٹھی تھی۔ دنیا و جہاں سے بے نیاز ..... بطاهر وه سمندر کی من موجی لهرون ک طُرح يُرسكون تقي ممر اندر ايك طلاطم بريا تھا بدله لينے كا

ا جا تک ہال بینڈ باجوں کی آواز سے کو تج ا تھا۔اوراس کا دماغ تیزی ہے تائے بائے بخے

کے سامنے کھڑی پوچھد ہی تھی۔ ''بہت پیاری .....''وہ بمشکل مسکرائی۔ ''رانیہ پلیز ذرایانی ہی پلادو۔''اس نے اپنی کزن ہے کہا۔ ای اس کی چھوڑ کر باہرمہمانوں کے یاس جلی منی تھیں۔ اب وہ دونوں ہی بس کرے میں

الورك تمن كفف لك إلى مجمع تيار مون ...أف دلين منا كوئي آسان كام ہے كيا؟'' وه تنظيم تنظي لگ ريني تنفي ...

ہوں ..... ' صنوبر نے بس اتنا کہنے پر القال كيا\_

' صنو بر جان تم اب جھی پر بیٹان ہو کیجھ..... سبٹھیک تو ہے نا .....ائ نے بتایا کہتمہاری خالہ بیار میں اور تہارے پیرنٹس انہی کی عمادت کو گئے میں ایمرجنسی میں .....اس لیے اُداس ہو۔'' وہ فکر مندی سے بولی کیونکہ اسے اپنی میردوست بہت

مول ...... وه چر گردن کوخم دے کر بولی۔ "ارے مال مہیں ایک نیوز سناتی ہوں کب سے پیٹ میں لیے بیٹی ہوں۔' وہ جبک کر ہوئی جیسے اچا تک کچھا ہم یا دآ محمیا ہو۔

'' پوشع بھائی نے اینے کیے لڑکی بیند کر لی ''و و جسے دھا کہ کرنے ہولی۔

صنوبر کوشاک نگا ..... دل میں نہ جانے کیوں ایک ہلکی می امید جاگی کہ شایدوہ وہی ہو۔ '' بھائی تو جیسے یا گل ہی ہوئے جارہے ہیں

اس سے شادی کو ..... ' وہ بہت ایکسا پیٹرنگ رہی

صنو بربس بت سینے اسے من رہی تھی۔

" بھائی نے ابوں پر دیکھا تھا کیا اے کس کی

ے رکھنٹن موڈ سے نمبر نکالا اور ڈاکل کیا۔

'' مجھے ملنا ہے آپ ہے۔۔۔۔۔ٹی ہال آ جا تیں اور مس بیل کر دیجیے گا۔''بات مختصر مگر کمل تھی۔۔۔۔اس کے بعدوہ استظار کی سولی مرٹنگ گئی ۔

شرجیل آف وائٹ اور ریڈ کے کمی نیشن کی شیروانی میں بہت اچھا لگ رہاتھا۔ ولہا وائن کے گھر والے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔سب اپنی اپنی عبد میروف میں۔ جب بھی اُس کی نظر بظاہر سو ہرو کھنے والے یونی کی بریز تی وہ جنتی میں تیل کا کام کرتی۔ والے یونی کی اُس کی نظر بھا ہرسو ہرو کھنے والے یونی کی اُس کی نظر بھا ہرسو ہرو کھنے والے یونی کی اُس کی نظر بھا ہرسو ہرو کھنے والے یونی کی کرتی ۔

''اتی آکسانی سے نہیں پوشع خاور .....' اندر سے ایک آ وازا بھز تی ۔

وَنْ 45 من ہے اُن تھک انظار کے بعد سنوبر کا نون نے ابھا۔ نمبر دیکھتے ہی ووا پی جگہ ہے اللہ گئی۔ ایک نظر ہال پر ڈالی جہال جہی اپنی اپنی جگہ کہ منت کا بھی ایک ایک جگہ ہے مگئی سنے اور چروہ خاموشی سے نکل گئی۔ ہارش بس بر سنے کو ای تھی اس نے آئے ان پر نظر دوڑ ائی۔ ہال کے گئی۔ آئے گئی۔ آئے تھی ۔ ووج پ کر کے فرنٹ ڈور کھول کر جیٹے گئی۔ آئے تھی ۔ ووج پ کر کے فرنٹ ڈور کھول کر جیٹے گئی۔ آئے تھی ۔ ووج پ کر کے فرنٹ ڈور کھول کر جیٹے گئی۔ آئے وہ اکساتھ نہیں تھا۔

" زہے نعیب کہ آج آب نے بندے کوخود سے یاد کیا ہم تو سر کے بل جل کر آگئے۔" جازب آفندی سر وخم دے کر بوالا۔

'' کہاں جانا پیند کریں گی۔'' وہ بھی سنوری صنوبر کو آتھوں کے رہتے دل میں آتار کر بولا۔وہ بے نیاز بن سامنے خلامیں گھورر ہی تھی۔

ا مہم ہی آ واز آئی۔ جازب کو تہمیں غلط ہوا ہے کا شدیدا حساس ہوا ورنہ صنو پرجیسی بہادر اور ہث دھرم لڑکی بول کسی کی گاڑی بیس رات کے اس پہرنہ ہوئی۔

جاز پ نے گاڑی چلا دی۔ دونوں کے درمیان بانکل خاموتی تھی۔ وہ کیجھول کے بعد صنوبر پر آخر ڈال

ویتا۔ وہ خاموش بیٹی میں حلا میں گورے جارہی تھی۔ جسے نکلیف اور کشکش کے درمیان چھنسی ہو۔ '' میں بات کو گھماؤں پھراؤں گی نہیں سیدھی سیدھی بات کروں گی۔'' کافی طویل خاموشی کوصنو پر کی بھاری آ واز نے تو زا۔

''میرادامن داغ دارہ وگیاہے .....یں پاک نہیں ربی .....میری عصمت لوٹی گئی ہے۔''وہ سرجھکا کر بولی جہاں آنسو پاکیز وموتیوں کی طرح اس کے دامن میں گرد ہے تھے۔ جاذب کے پاؤں اچا تک بریک پر گئے اور سنسنان سڑک براچا تک ٹائز وں کی چرچڑ اہٹ گوجی اور گاڑی جھلکے سے رکی۔

ارب مصری می از می از می این می از می این می از می این می از می از می از می از از از می از

''میزاRapc ہوا ہے۔' وہ پہلی باراُس کو دیکھ کر بولی ۔وہ پھٹی پیمن آنکھوں سے صنو ہرکو دیکھ رہاتھا جبکہ غصے کی وجہ ہے ہاتھ مضبوطی ہے اسٹیئر نگ کو جکڑ ہے ہوئے تھے۔

جَنَرُ ہے ہوئے تھے۔ ونڈ اسکرین پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگیس .....اور ہادل کر جنے کی آ واز آنے لگی ۔

و ہ ہونق بنااس مصان پان تی لڑکی کی بہاور کی کو د مکیور ہاتھا جواہیے ساتھ ہونے والا اتنا بڑاوا قعداہیے منہ سے بتار ہی تھی ۔

'' سیا اب بھی آپ مجھ سے شاوی کریں گے؟'' اگلا سوال اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ صنو ہر کوخود بھی جیرت ہوئی کہ اس نے کیا بول ویا ہے۔ مگر منہ سے نگل یات اور کمان سے نگلا تیر بھی واپس نہیں آ ٹا۔ سوال بالکل غیر تقینی ساتھا۔ وو خاموش تھا جیسے منجھدار میں کھڑا ہو۔

کا کی گہری آئی صین سائے بارش کی بوندوں پر جمی تھیں۔ بال تراش نیے ہے اب اور چبرے پر شجید گی تھی۔ کا لے رنگ کی شلوار سوٹ میں وہ بلاشبہ

يژهادي\_

کروہان نے شاوی کا کہدکر۔ لاشعوري طور بروه مسكرا دي كه كيا تسيني آ كي تقي اور کیا بول چکی اور جازب نے بھی اس کی بات کی

لاح رکھ لی۔ ''مسکراتی رہا کریںاچپی گئی ہیں۔'' ''اب چلیں''وہ اجازت کے کر بولا۔ · 'جی .....اور بهت بهت شکر بید' وه پر خلوص مسكرابث كے ساتھ بولى - جازب مسكرا يا اور كا زى

A..... ا نے کر آ کرا سے سکون ہوا ... اپنا کھر اینا ہی ہوتا ہے، وہ سمجھ کی تھی۔ کاش اس نے ماما کی باہت مان لي بهو تي ..... و وا كنژ سوچتي تحي مگر نقذ مر كا نكھا نه منا ہے اور نہ مٹ سکتا ہے۔

اس نے گر آ کر بالکل نارل ایداز میں رہنا شروع کرویااور ماں باپ کو بھٹک جھی نہ سککنے دی کہ وہ س کرب ہے گزار کر آئی ہے۔

حازب سے وہ اب اکثر یا تیں کر لیتی تھی فون یر....اسے جانے کے بعداحیات ہوا کہ جودہ دکھتا ہے وہ ویسا ہے ہیں۔ وہ پُرخلوص اور محبت کرنے والا ی ہے بظاہروہ بخت اور غنذہ لکتا ہے مگر در حقیقت وہ برعس ہے۔ جازب کی والدہ بحیین میں ہی انتقال كرئىتىن تھيں اس كے والد نے ووسرى شادى كر لى تھى۔ جس میں ہےاس کی ووہبنیں اور ایک بھائی تھا۔

بھائی چونکہ جیموٹا تھالہڑا ہاہپ کا وایاں ہاتھ ہن کر اس نے ہی سب سنبھالا ہوا تھا۔ جازب کے حوصنے نے اسے کا فی سنجالا تھا۔ وہ آ ہت۔ آ ہت عم بھلانے لکی تھی مگر پوشع خادر کو و ، جھوڑ نانہیں جا ہتی تھی ۔ بھی سوچتی کہ جارے کو بتا وے اُس کا نام ووصرور کیجھ كرے كا اور بھى الله يرسارا كام چيوژ ديتى \_عجب المنظرات ما القابوش خادران مندها

اں نے مڑ کرصنوبر کے منتظر چیرے کو ویکھا۔ معصوم آئلهيں جوسو جي سو جي تھيں کا جل بھي بہدكر رخساروں پر پھیل گیا تھا۔ ہونٹ کرز رہے تھے، یونی کی قیدے چند کٹیں نکل کر ہوا کی دجہ سے چبرے پر آربی تھی۔ وہ بے قراری سے ہاتھوں کو مرور رہی تھی۔ایک چیزجس نے جازب کوانی گرفت میں لے لیا تھا وہ اُس کی آ تھوں میں لبی امید تھی۔ تاریک چرے کرشاید امید ہی داحد چراغ تھی۔ جازب کے اندر سے کہیں آواز آئی کہ بارکی غلط تہیں ہے اس کے حالات وواقعات علظ ہیں۔

" بلير تيجه بوليس" كاني در يعدصوبر كي ملكي ي ا واز آرنی بیسے وہ بے چین ہو۔

'میں زبردی کرنے کوئیس کہدر ہی آ ب ایخ

فیصلے میں بالکل آ زاد ہیں جاز ب۔'' '' اور برائے مہریائی مجھ پرتزس کھا کر ہاں نہ كبير كا صنوبر نے سر جھكاليا۔

" آپ کو پتہ ہے آج مہلی بار آپ نے مجھے جازب کہاہے۔'

''صرف جازب'' وهمسكراما - صنوبر نے جبرہ أغماكراسيه ويكحابه ومسكرار بانقابه

آب ہر اعتبار کرنے کو دل کرتا ہے صنوبر تو قير ..... بولا تفا ناكه ول لي بهت إن من في کیکن ، یا صرف آپ کو ہے۔ اور جازب آفندی کا دل بے مول مہیں اور اُس کا امتخاب بھی غلط مہیں ہوسکتا۔ مجھے ہیرے اور پھر میں فرق معلوم ہے صنوبر اورآ پ خالص ہیرا ہیں۔

میں آپ ہے اب بھی شادی کروں گا صنوبر\_''و ہ ایک جذ ب سے بولا \_صنو برکوی<del>قی</del>ن نہ ہوا كه أس نے باں كہا ہے۔ وہ تو تھكرائے جانے كى منتظر من اور خود تو کری رای می کد خود کو کنا مے حول

paksoci, "John

آئ اس کی شادی توایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔
کتنی ہنگامہ خیز شادی تھی اس کی اس نے بھی سوچاہی
نہیں تھا کہ کن حالات میں اُس کی شاوی ہوگی۔
جازب سے ہمہ کراس نے اُس کا رشتہ بلایا تھا۔
مانا، یا یا مخالف تھے مگر وہ ضد پر اڑگئی اور کہا کہ سادی
سے جس قد رجلد ہوا ہے جازب سے ہی شاوی کرنی
سے جس قد رجلد ہوا ہے جازب سے ہی شاوی کرنی

ہے۔ آخرکار مامایا پاکو کھٹے نیکنے ہی پڑے اُس کی ضد کے آگے اور وہ صنوبر تو قیر ہے صنوبر جازب آفندی من گی - سارے جہال سے لڑ کر اس نے جازب سے شادی گیاتی ۔ وہ پُرسکون تھی ۔ جازب ایک اچھا

شوہر عابت ہوا تھا۔ جازب کا ماضی بے شک ہے گامہ خیزر ہا ہولا کیوں کے معالمے میں مگر داغ وار ہرگز نہ

تفا۔ اور ایب صنو بر کو کو کی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔

اس گھر کا ماحول کیے دیے رہنے والا تھا۔ سسر کاروبار میں مصروف آور سائل صاحبہ کی الگ مصروفیات ، مندول کی وہنا الگ تھی۔ رہی

مصرو فیات ، تندول کی ونیا الگ تھی۔ برای ماسٹر کررہی تھی اور چھوٹی بی اے بین تھی۔ گھر کا

ماحول ویساہی تھا جیساعام طور پر ایسے گھروں کا ہوتا

ہاں کیصنوبر کوزیادہ پروائھی تبیں تھی۔

جازب زہردی اسے بنی مون پر وبی لے گیا تھا۔حالانکہ اس نے بہت انکار کیا تھا۔ مگروہ نہ مانا۔ ''شادی کے بعد اگر بنی مون پرنہیں گئے تو کیا

فائدہ شادی کرنے کا۔' اور صنوبر بس مسکرادی تھی۔ برج الخلیفہ میں کھاٹا کھاتے ہوئے وہ بہت خوشگوار ماحول کو انجوائے کررہے تھے کہ اچانک

عو ورز کا تون و ایتواند مازید کوا

ہور سب بروں اس شخص کا نام جان سکتا ہوں '' صنوبر کیا میں اس شخص کا نام جان سکتا ہوں جس نے آب کے ساتھ ۔'' وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ صنوبر کیک دم شجیدہ ہوگئی۔ اشتعال کی ایک گہری لکیراس کے کشادہ ما تھے یر نمودار ہوئی۔ جے

جاڑب ئے شکرت ہے محسول کیا۔ منہ میں جاتا نوالہ وجیں رُک گیا اور وہ جازب کودیکھنے لگی۔ چند ثانیے اس نے کری کی پشت ہے کمر نگائی۔ جازب مکمل طورے ای کی طرف متوجہ تھا۔

جازب ممل طورے ای کی طرف متوجہ تھا۔ ''اگر کو کی مسکلہ ہے تو نو پر اہلم۔' وہ کندھے اُچکا کر بولا۔ صنوبرنے گہرا سانس کھینچا جیسے ہمت اکٹھی کر رہی ہو۔

'' یوشع ..... یوشع خاور۔'' اور بے دل کے نام بتایا جیسے کوئی نا پاک چیز ہو۔

''خاور ریاض کا بیٹا .....؟'' وہ حیرت زوہ تھا۔ ''ہوں انبی کا بڑا بیٹا ..... کیوں .....؟''صٹو برکو جازب کے حیرت زووانداز پر جیرانی ہوئی۔ ''دنبیس ....۔کے تیرت کو مساف نال جیا۔ صفحہ بیک کا بیٹا کے میں کا کہا۔

صنوبر نے بھی کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایسے ہے جانی تھی گئے جازب نے کیوں پو جھا ہے وہ یقینا پھے نہ پھے ضرور کر سے گا۔ بیائس کا دبل کہنا تھا مگر وہ خود سے کہنے کی ہمت نہ جٹاسکی کہائس کا ہندو بست کردیں۔

☆.....☆.....☆

''شاوی کے بعد وہ پڑھائی کو خیر باد کہہ چکی تھی۔ اب صرف گھر میں ہی ہوتی تھی۔ کل ہی شائے کو خیر باد کہا ہی شائے کا ہی شائے کا فون آیا تھا اور وہ اس سے شخت تا راض تھی کہ وہ بنی مون پر کیا گئی اس نے شادی کرلی وہ بھی جیکے ہے۔''

ساتھ ہی اسے پیشے کے نکاح کی خوشخبری سنائی ہے۔
جسے ت کر صنو پر کے تن بدن میں آ ک لگ گئی ہی۔
منہ جانے گئی زندگیاں اس شخص نے برباد کی ہوں گی اور اب ایک اور زندگی داؤ پر ہے۔ اسے اس کی منکوحہ سے ہمدردی ہونے گئی۔ گراس نے خیال کے جنگ دیا اور وار ڈروب کی طرف برھی جہاں سے اس نے ایک شیفون کی ساڑھی نکالی آرج جازب اس نے ایک شیفون کی ساڑھی نکالی آرج جازب

# www.paksociety.com

اُس کی نظروں کو جکڑ لیا۔ '' شہر کے معروف برنس این خاور ریاض کے بڑے کیمٹے پوشع خاور کا بدترین ٹریفک حاوقت 'اس کے مسکراتے لیے ٹرک گئے۔

و ہ خبر کی Detail پڑھنے تکی جس میں تکھا تھا کہ پرسوں رات شہر کی محروف ترین سڑک پر یوشع کی فاڑی تھمبے ہے بہت بری طرزح خگرائی جس کے نتیجے میں اُس کی ووٹوں آ تکھیں ضائع ہو آئش اور ریڑھ کی ہڈی بھی کی جگہ ہے ٹوٹ کئی ہے ڈاکٹر زکو اندیشہ ہے کہ وہ اب تکمل طور پر مفلوج زندگی گڑارےگا۔

اس ہے آ گے اس نے نہ پڑھا نہ جانے کیوں اندرا یک اظمینان سادوڑ گیا کہ خدانے خوداُس کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ پُرسکون ہوگئی۔ بے شک وہ مظلوم تھی مگر خدا کی لائھی بہت ہے آ واز ہے۔ اس نے انصاف کیا تھااور مجرم کوہزادی تھی۔

'' کیا پڑھا جارہا ہے جناب۔'' ہنتا مسکراتا جازب نہادھوکر سفیدشلوار سوٹ میں نکھرانکھرا اُس کے سامنے کھڑاتھا۔

'' کیچھ خاص خبر نہیں ہے اخبار میں ۔' و ومسکر اگ اور اخبارر ول کر کے رکھ دیا۔ کے کسی دوست کے گھر اُن کی دعوت تھی وہ اپنے زمن کوفریش کرنے کے لیے ٹی دی لگا کر بیٹھ گئی۔ یک .....یک

جازب آج صبح جلدی اُٹھ گیا تھا چونکہ سنڈ سے تعالبنداصنو برکو جبرت ہوئی۔

" ' خریت تو ہے منع آٹھ بجے ہی ہوگئ جناب کی۔''وہ بھی بالوں کا جوڑ ابنا کر بونی۔

'''جی جناب خیریت ہے بالکل خیریت ہے۔ بس موسم کوا بچوائے کرنا چاہ رہا تھا اپنی سانو ٹی سلو ٹی سیائیگم کے ساتھ ۔'' وہ بیڈیراس کے قریب بیٹھ کر بولا۔

" اچھا جی ۔۔۔۔!" وہ اپنی بڑی بڑی ہرتی جرنی جیسی آئجھوں کو پھیلا کر بولی ۔

'' اس نظر کرم آگی کوئی خاص وجه.....؟'' وه وونوں بازوآ گے کو باتد خاکر بولی۔ ''ہے نال!''وہ اور قریب ہوا۔ ''کیا.....؟''وہ پھس ہوئی۔

'' آج تم ضرورت کے زیاوہ جو پیاری لگ رہی ہو۔جانِ من ……''وہاہے ہاتھ ہے اُس کا چہرہ قریب کرکے بولا۔

" فرس كري الخيس ..... " صنوبر يكدم همرا كنى اور أے بيجھے كر كے بولى - شرم سے ايك وم وہ لال مور بى تى بيسے انار ہورس بھرا .....

" ہائے سمجی اس اوا پر جان وینے کو ول کرتا ہے۔" جازب بیڈ پروراز ہو گیا۔

'' ' خِلیں اُٹھیں' فریش ہوں کھر میں لان میں جوں لاقی ہوں آپ کے لیے۔'' وومسکراتے ہوئے اکٹی۔

'' اگر واقعی موسم کو انجوائے کرنے کا ارادہ ہے ''

"او کے ختا کے ۔ ووا ایک کی بولا ۔ 1/50 - اور ایک کی اور ا

دوشسزه 143

www.paksociety.com

افسانه فرحانیس



آئی ون شام کوائ نے مزیے دار ہے کہاب فرائی کیے تو رابعہ کے ہاتھ اپنی بہن کے گھر مجمی بجبوا دیا ہے۔ گھر بھی بجبوا دیے۔وہ خالہ کے گھر جب پلیٹ تھا۔ے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر د کیچ کر ٹھٹک کرڑک گئی صحن بیس مہک اونچی آ واز ہے خالہ ہے بحث کرنے بیس .....

> جنوری کی سردترین میں نے ہرشے کو دھند لایا ہوا تھا۔ آج پارک بیں بھی معمول ہے کم لوگ تھے۔سردی کیا آئی لگتا ہے لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ بوری کا لوئی لگتا ہے کا ف بیں و بک کر ہنچے گئی۔ را بعد نریک پر تیز تیز چلتی ہوئی برابر میں ساتھ چلتی میک ہے بنس کر بوئی۔

''کیا پراہلم ہے۔ مبک تمہارے ساتھ میں دکھے رہی ہوں۔ تہہیں کائی دن ہے بہت چپ
رہی ہو۔ نہ اب مبلے کی طرح میرے ساتھ
زیادہ بات کرتی نہ کوئی ہمی نداق۔' رابعہ کے شکوہ
کرنے برعبک نے یکھ بیزارہ وکرا ہے دیکھا۔
''یارکوئی بات نہیں، چلوگھر چلیں میں تھک گئ
آئ ۔' عبک کے نالنے پردابعہ چپ ہوگئ۔
آئے۔' عبک کے نالنے پردابعہ چپ ہوگئ۔
ماندان میں مشہورتھا کہ یہ یک جان وقالب ہیں۔
فاندان میں مشہورتھا کہ یہ یک جان وقالب ہیں۔
ایک دوسرے کی خالہ زاد ہونے کے علاوہ
بہترین دوست بھی تھیں۔ گھر برابر ہونے کا فائدہ
سب ہے زیادہ الجالوں میکٹ کوئی تھا۔ الجراب العدیما

کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی دوڑ مبک کے گھرلگتی۔ بہی
حال مبک کا تھا۔ حال ہی میں دونوں نے ایم بی اے
کیا تھا۔ دونوں کا شار زبین اسٹوڈ نٹ میں رہا تھا۔
دالعدا در مبک نے تعلیم کوخیر باد کہنے کے بعد
گھر کے کا موں میں دلیبی لینے کو تربیجے دی۔
حالانکہ ان کے اساتذہ کے مطابق ایک اچھی
جاب ان کی منتظر تھی۔ کیونکہ تعلیمی میدان میں
انہوں نے اپنی ذہانت کے خوب جھنڈ ہے
انہوں نے اپنی ذہانت کے خوب جھنڈ ہے
گاڑ ھے ہے۔ ویسے بھی جاب کے بارے میں
ان کی اپنی دائے بیتھی کہ جب ہماری ہرضر ورت
پوری ہوجاتی ہے۔

گھر ہیٹے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جاب کر کے مغز ہاری کی ، اور ہوسکن ہے کہ کوئی ہم ہے زیادہ اس جاب کاحق دار ہو، ہم کیوں سی کاحق ماریں۔ان کی والدہ ہمی خوش تھیں کہ چلو اچھی بات ہے۔ دونوں گھر کے کامون میں دلچیں لے رہی ہیں۔

را نعہ کی دوران تعلیم اپنی والدہ کی سمیلی کے بیٹر سے اور اس کی ہوگئی تھی اور اب دور مہینے بعد

واک کرنا۔ پارک ہے والیس آ کررابعدتو تھوڑی وریے لیے سو جاتی تھی مگر مہک اپنا مارننگ شوو یکھا سرتی تھی۔ جس پر اس کی حجھوئی بہن عائشہ کہا

شادی تقی۔ مہک کی حال ہی میں اینے چیا زاد شیراز سے منگنی ہوئی تھی۔ تعلیم کی تکیل کے بعد و ونوں کامعمول تھا۔روز صبح سوسرے پارک میں



يرآ كر بيندگي ـ '' مبک کو ہوا کیا ہے؟'' رابعہ نے چرت ہے

'' کیا ہونا ہے آیی .....اہنے دنوں سے ان کا یمی رویہ ہے سب سے ،کوئی بات بھی نہ ہو پھر بھی عجیب طریقے ہے بحث کریں گی اب تو مجھ ہے بھی زیادہ ہات نہیں کرتی ۔'' عا کشنہ کے اُ داس کیجے بررابعهاس كاماته تصيف كى\_

" سب ٹھیک ہوجائے گا گڑیا۔ پر بتاؤ تو سیح آخرات كياے؟"

و م بی تیانبیں گھر میں ابواور اسفرے اُلجھنے لگیں ہیں۔" (اسفرمنیک سے ایک سال براتھا) اس دن اسفر بھائی بتارہے کہ اُن کے آفس میں ایک لڑکی ہے ۔ ایسے کیڑے پہنتی ہے کہ سب کی نگا ہیں اس پر ہوئی ہیں۔ کش چرکیا تھا بھائی ہے

" متم مر دنو سمي عورت كوا كر بره هتا البين و كم سکتے۔ بس جاہتے ہو کہ گھر بیٹھ کرتم لوگوں کی خدمت کی جائے۔'' اسفر بھائی نے میں کہا کہ' مبک اس طرح کی ڈرینگ کرنے سے عورت كآ م يرهنكاكياتعلق بـ

اور اس کے آفس میں جاب سے مجھے کیا مسئلہ ہوگا۔ میں تو بس میہ کہدر ما ہوں کہ کڑ کیوں کو احتیاط کرنی جاہیے کہ وہ ایسی ڈریننگ کرے ہاہر ندلکیں کہ ہرکوئی مفت کا مال مجھ کر دیکھے۔ رابعہ نے عائشہ کو تفصیل سے ساری بات بتائی تو وہ سر ہلا کر کھڑی ہوگئی۔

'' چلوا حیما میں مہک سے ٹل لول <u>'</u>' وہ مہک کے کمرے میں جلی آئی جہاں مہک چیپ جاپ بیڈ پر جیتھی تھی۔ وہ وہیں اس کے پاس آ کر جیتھ

کرتی آئی کبھی تو غلظی ہے مار ننگ شومس کردیا کر دیم تو ہارنگ شوا ہے دیکھتی ہو جیسے تمہارے سر کا لیکچر ہے کہ اگر حجھوڑ ویا تو پہیر میں مسئلہ ہوگا۔ مہک کی امی بھی اس کے اتنے یا بندی سے مارنگ شود کیجینے پر اکثر غصے میں آجا تیں کیونکہ جب تک مارتنك شونبوتاب

مبک ٹی دی کے آ گیے ہے شنا گنا ہ جھتی تھی۔ کوئی کچے بھی کے یراس کے کان پر جوں نے رینگی بھی دنوں سے رابعہ محسوس کرر ہی تھی مہک پھردیہ دیہ کا ہے۔

اً س دن شام کوای نے مزے دارے کہا ہ فرانی کیے تو رابعہ کے ہاتھ اپنی بہن کے گھر بھی ججوا ویے۔ وہ خالہ کے گھر جب پلیٹ ٹھاہے اندر واخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھنگ کر زک تنی کے صحن میں مبک او کی آواڑ سے خالہ ہے بحث کرنے میں مصروف بھی۔ رابعہ نے بہلی بار مبک کواتنے غصے میں دیکھا تھا۔

خالہ نے نچانے کیا کہا کہ وہ چرمیتنی ہوئی ا ہے کمرے میں نھس کی۔ رابعہ پریشان ہوکر خالہ کی طرف بردھی جو چبرے پر ناراضکی کیے تخت پر بیشی سنری بنار ہی تھیں ۔

" خاله كما بهوا؟"

'' بیٹا کچھٹیں ہوا و ماغ خراب ہوگیا ہے اِس کا.....'' خالہ کے جواب پر وہ حیرت سے خالہ کو و کیھنے گلی کہ آخرابیا کیا ہوا ہے۔ ''ارے آپی آپ آپ آپی ہیں۔' عائشہ کی آواز

یروہ اُس کی طرف متوجہ ہوگئی جو دوسرے کمرے ہے تکل کراس کی طرف آ رہی تھی۔

''رابعه بیتا تم بیشھو میں ذرا کھانا بنانوں تمہارے خالو آتے ہی ہوں گے۔'' خالہ اٹھ کر یکن کی طرف چل و این سا انتشای کے برابر بخت

ciety.com

''کیا ہواہے مبہک؟'' '' مجھے نہیں یار .....'' مبہک کے ٹالنے پر دہ اُسے دیکھنے لگی۔

'' شرافت ہے بتا دو کیا مسئلہ ہے۔'' رابعہ نے گھور کرائے دیکھا۔

''یار میں جاب کرنا جا ہتی ہوں۔'' مبک کی بات پر رابعہ جیرا تگی ہے مبہک کود کیھنے گی۔ ''مگر مہک تم تو کہتی تھی کہ جب ضرورت نہیں

ووقع مرفعها تو کہتی تھی کہ جب ضرورت نہیں تو کیوں ہم بلاوچہ گھرے لکیں۔' رابعہ اس کی کہی ہو کی بات دہرائے گئی۔

الم برہم نے تعلیم چو لیم پر جھو تکنے کے الیے تو حاصل نہیں کی شدمردون کی خدمت کے لیے تاہم نہاں کی خدمت کے لیے یہ رابعہ کیے ۔ رابعہ کے الیے یہ رابعہ کی میں میاڑ ہے اپنی دوست کود کھید ہی تھی ۔ رابعہ کی میں میاڑ ہے اپنی دوست کود کھید ہی تھی ۔

ا بینا تہمیں کی نے میں کیا جاب کاتم کر و اگر تمہارا شوق ہے۔ میں غصہ ہورہی تھی تو تمہارے بات کرنے کے انداز پر کیونکہ میری بنی نے کہی اس لہج میں مجھ سے بات نہیں گا۔ گھر میں کسی کوتمہارے جاب کرنے پر اعتراض نہیں تم کر د۔

شیراز کا بھی کہنا ہے کہ تائی اس کو کہہ دیجیے وہ اپنا شوق پورا کر ہے۔ شادی کے بعد بھی اگر کرنا چاہے جاب تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ میہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں اسے اپنی خدمت کے لیے بیاہ کر لے جادَل گا۔''

مہک اپنی والدہ کی بات پرشرمندہ ہوگئ جو خوانے کی بات پرشرمندہ ہوگئ جو خوانے کی بات پرشرمندہ ہوگئ جو خوانے کی آگئیں تھیں۔ گھر آگر کھی مہک کی با تیں رابعہ کے ذہن میں گوجی رہیں۔ کی دی پرچینل مرچ کرتے ہوئے اس کی نظر آیک چینل مرچ کرتے ہوئے اس کی نظر آیک چینل پر پڑی۔

جهال مهك كالبينديده عامنتك شوآ سابقا- وه

بھی و کیمنے گئی۔ میز بان اپنے مہمانوں کو متعارف کرار ہی تھیں۔ جن میں ایک فیشن ڈیز ائٹرز ، ایک میک اپ آرٹسٹ اور ایک ماڈل تھیں۔ '' آپ کیا کہتی ہیں ان خوا تمین کے بارے میں جو برنس میں تعلیم حاصل کرتی ہیں انہیں آگے کیا کرنا جاہیے۔ میز بان کے سوال پر فیشن ڈیز ائٹرز جو پہلے ہی کائی ٹیڑ ھے انداز میں بیٹی تھیں اور بیٹے گئیں۔

بلیک ٹائٹ اور دائٹ شرٹ میں جسے دو پھنسی ہوئی نظر آ رہی تھی ۔

و میں تو گہتی ہوں جوخوا قبین برنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ اپنی تعلیم کو بیکا رند کریں۔اگر ہے کو گھر بیٹیر کر روٹیاں پیکائی ہیں اور پچن میں زندگی گزار نی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے اتن تعلیم حاصل کرنے گی۔''محتر مدکند ھے اُچکا کر ہس کر

تمرتعلیم شوقیہ بھی حاصل کرتی ہیں بہت ک خواتین، میز بان کے سوال پر بالوں کو اوا سے سنوارتے ہوئے بولیں۔

'' میں تو پھر کہوں گی کہ آپ گھر سے تکلیں اور خود کو منوا کمیں۔ اس ہی طرح کا سوال اب اپنی ووسری مہمان سے کیا جار ہاتھا۔ رابعہ ہونٹ جھیج ٹی وی اسکرین کو دیکھنے گئی۔

یدلومٹھائی کھاؤ۔میری بہت اچھی بات لگ منی۔مہک رابعہ کے مند میں گلاب جامن و پیتے ہو یئے بولی۔

''مہت بہت مبارک ہو۔'' رابعہ خوشد نی سے مبار کہادو یے گئی۔ ''اورکیسی جارہی ہے جاب۔''

آج تو يبلا دن تهااشاف بهت اجها ہے۔

أربا تھا۔ وہ اب میک راب کو آس میں اپنے ترارے ہوئے

www.paksociety.com

پہلنے دن کی روواوسٹائے گئی۔

☆.....☆.....☆

رابعہ شادی ہوکر سسرال چلی گئی۔ جب بھی میکے آنا ہوتا مہک سے ضرور ملاقات کرتی۔ مہک بھی اپنی جاب کی وجہ سے بہت مصروف ہوگئی ۔ اس بار تھی ۔ ایک مہینے بعد مہک کی شادی تھی ۔ اس بار رابعہ کا میکے آنا ہوا تو ای سے پتا چلا کہ مہک نے جاب چھوڑ دی ۔ جس پر رابعہ کو جیرت ہوئی کہ مہک نے جاب چھوڑ دی ۔ جس پر رابعہ کو جیرت ہوئی کہ مہک نے جاب کیے چھوڑ دی ۔

رات میک کا آتا ہوا۔ مہک کا ٹی خوش لگ رہی تھی۔ جس پر رابعہ اسے چھیزنے لگی۔ بہت خوش ہے شیراز ہے شاوی کی۔

باتوں باتوں میں دابعہ نے مہک کے جاب چھوڑ سے کی وجہ پوچی تو کچھ در تو وہ چپ ہوگئ ۔
دابعہ میرے ساتھ میری ایک کولئیک ہیں نسرین آپا
ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوگئ ۔ جار بیٹے ہیں جاروں
الگ رہتے ہیں۔ وہ بتائی ہیں آپنے بارے میں کہ
ان کو بہت شوق تھا جب کا کھر میں بھی کی چیز کی
کی نہ تھی ۔ پھر بھی اُن کا جنون تھا جاب کرنے
کی نہ تھی ۔ پھر بھی اُن کا جنون تھا جاب کرنے
کا ۔جس کی وجہ سے بچوں پر دہ توجہ نہ و سے پاتیں
جودین جاسے۔

نیخ برشے ہوتے گئے۔ شوہر کی وفات ہوگئی انہوں نے بچوں کی شادی کردی۔ شادی کے بعد پہلے آپ کے پاس ہمارے لیے وفت نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس نہیں۔ وو بیٹیاں ہیں وہ بہت اچھی ہیں آ جاتی ہیں طفے ، ان کا شوق ان کے لیے اذبیت بن گیا۔ وہ جواب تھکنے لگی تھیں سوچا تھا۔

جاب جیموڑ کراب آرام سے گھر بینی کر پوتے پونتوں کے ساتھ وفت گزاروں گی۔ مگر ان کا شوق ان کے لیے طعیہ جارت خالی گھر کا پینے کو

دوڑ تا ہے ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی جاب پر آتی ہیں کہ وفتت نہیں گزرتا اکیلے گھر میں۔ مہک افسر دگی ہے بتا کر جیب ہوگئی۔

'' تویدوجہ ہے تنہارے جاب حیوڑنے کی کہ تم آنٹی کی بات ہے ڈرگئی۔''رابعہ کے سوال پروہ اے دیکھنے آئی ۔

''ہاں شاید میں ڈرگئی۔رابعہ ضروری تو نہیں کوئی کچھ بھی بولے ہم وہ کریں۔آگر کوئی کیے کہ اگر روٹیاں بکانے کے لیے تعلیم حاصل کی تو کیا ہم گھر چھوڈ کرنگل جا کیں گے۔''مہک کی بات پروہ مجھ گئی کہاس کا اشارہ کس طرف ہے۔

اور ویسے بھی رابعہ پڑھی لکھی سمجھدار عورت اپٹے بچول کی بہت ایجھے سے تربیت کرسکتی ہے۔ میں نے تعلیم ایس لیے حاصل کی ہے کہ میں ابنی آئے والی نسل کوسنوار سکول کوئی اب بیر بولے کہ جن میں زندگی گزار نے یا شوہر کی غلامی کے لیے حاصل کی ہے۔ تو میں بولول گی ہاں میں نے اس کیے حاصل کی ہے کہ مجھے یہ سب کرتے ہوئے شرم محسوں نہیں ہوگی۔

ہاں میرے لیے وہ شرم ہوگی کہ کل کومیری اولاد مجھے طعنہ و ہے کہ ای ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر انداز کرکے آپ نے اپنا شوق پورا کیا۔ اگر ضرورت ہوتی ہے تو اولا دہمی ماں کی قربانی کو مجھتے ہیں۔اگر سب عورتیں گھر سے نکل جا کیں گی تو گھر کوکون دیکھے گا۔''

یو گئے ہو گئے مہک کا سانس پھو گئے لگا تھا۔ رابعہ کو لگا اس کی تجھدار ووست واپس آ گئی۔ زندگی میں ضردری ہے کہ سنوسب کی پروہ کروجو آپ کو مناسب گئے اور یہی بہترین زندگی گزارنے کا ٹونکاہے۔

16800





اور پھرسب کے سمجھانے کے باوجود بھی حشمت خان اپنی من مانی کر بیٹھے اور سلمیاں کو بیاہ لانے۔ بڑھا ہے کے عشق کا رنگ بڑا ایکا ہوتا ہے۔حشمت خان پر بھی رینگ چڑھ چکا تھا۔ بانو آیا چنددن رہ کروالیں جا چکی تھیں۔اور دو بارہ اس گھر میں نہ ....

# Downloaded From Paksociety.com

ب جس کے بل بوتے روہ دنیا کی برمشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر علتی ہے، اگر وہی سہارا اس ہے چیمن جائے تو پھر بوری دنیا میں وہ <sup>ت</sup>بی داماں رہ جاتی ہے خالی ہاتھ جس کے یاس کیھھ بھی نہ بحا

## ☆.....☆.....☆

'' کیا ای ابو پاگل ہو گئے ہیں اس عمر میں شاوی؟ اُن کے بیٹے بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔''عبادتو میںسب من کرسا کت رہ گیا تھا۔ '' تو کیا ہوا ہتم نے وہ محاورہ تو سناہی ہوگا مرو بھی بوز ھانہیں ہوتا ہے۔' وہ اس کی بات پر آگ

''امی بچھے آ ب ہے ایس بیوتو ٹی کی امیر نہیں تھی ، آپ نے ایا کو کیسے اجازت دے دی۔'' عبا داب کے طیش کے مارے کھول اٹھا تھا۔ <sup>ووحم</sup>س منہ ہے روکتی جبکہ انہوں نے روکئے تو کئے کا ہر مان مجھ سے میل بھر میں پھین کیا۔''اس کا انداز شکست خورده تھا۔ جیسے شکست کا احساس

اِن کے انگ انگ میں مرایت کر گیا ہو۔ '' پھر بھی ای آپ نے ایبا کرلیا، ہم برگز ایا کوا جازت نہیں دیں گئے۔''عیاد دونوک پولا تھا۔ ''میں دیے پیکی ہوں۔''

'' میں اور آ ذرکل کی فلائٹ ہے ہی یا کتان آ رہے جیں ، ویکھتے جیں ابا ہمارے ہوتے کیے یہ شادی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا مت مجھیں آپ کے دو بیٹے آپ کے ساتھ ہیں۔' عباد کی اِس بات پر اِن کے آنسو پکول کی ہاڑتوڑ كر شامي زين بركرد بعد ' خبیں تم دونوں یا کشان خبیں آ وَ گے۔''

'' کیوں؟'' عباد اِن کے رد کئے پر جھنجلا کر

سوچ لواس عمر میں کہاں جاؤ کی شادی تو میں کروں گا ہی کیونکہ میں سلمیاں کے والدین کو زبان دے چکا ہوں تم اب اینا فیصلہ کرلو یہاں رہوگی یا .....، ' حشمت علی خان اس کی ذات بھیر کر جانچکے تھے۔ اور وہ ساکت پھرائی آ جمھوں ے انہیں جاتا و کھیرائی تھی۔

'' كون كہمّا ہے ادلاد جوان ہوجائے تو عورت مضبوط ہوجاتی ہے۔ یہ سب قسمت کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور اس کی شاید قسمت ہی سیا دھی جواس عمر میں اے و حکے کھلانے کو بے تاب تھی۔ حشمت خان تم یحییں سال کی رفاقت ، میری وفائنی خدمتیں ، بھلا چکے ہوتم ایبا کیے کر کتے ہو؟'' جمریوں زدہ چرے یر آنسوتوار ہے كرتے جارے تھے۔ اور إن آنسوول كا سدياب كوئي ندقفايه

₩.....₩

رات کو دہ کمرے میں آئی تو حشمت خان نون پرنسی ہے ہات چیت میں مفروف متھے اے تمریبے میں داخل ہوئے دیکھ کرنون بند کر دیا اور گلاکھٹکھارکراس کی جانب متوجہ ہوئے۔ " مال تو پھر كيا سوجاتم نے؟" انہوں نے سردآ تھول سے گھورتے ہوئے ہو چھا۔ '' میری طرف سے اجازت ہے۔'' بولتے

ہوئے اس کا ول کی بار کٹ کٹ کرریزہ ہوا تھا۔ " ہوں۔ ' انہوں نے جوایا بلکا سا ہنکارا بھرا اور پ*ھر* پو<u>لے</u>۔

' ' آ وْ ر ،عباد کوئیمی سمجھا دینا وہ کو ٹی رکاوٹ نہ

'' جي بهتر ....'' بيه که کروه خاموش هوگئ تھي \_ اب اور کچھ کہنے کو باتی بیا ہی کیا تھا۔عورت کا معاشرے میں سب سے مضبوط سہارا شوہر کا ہوتا

انہوں نے فورار د کا تھا۔

'''بس بیمیراحکم ہے۔'' انہوں نے بید کہہ کر نون نورا کریڈل پر رکھ دیا تھا۔

میری ساری زندگی کی ریاضتیں جو شخص بھول گیا اے اولا وتو کیا و نیا کی کوئی طاقت اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کرسکتی۔'' اِس نے کئی ہے ول میں سوچا اور کمرے ہے باہرتکل گئی۔

₩.....₩

فریدہ کی حشمت فان سے بول جال ہمل طور پر بند تھی۔ بس ضرورت کے تحت رکی بات چیت ہوجاتی۔ اس کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حشمت فان نے بھرشادی کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ بیٹوں کی طرف سے بھی کوئی رکی ایکشن کا سامنا ڈیہوا تو حشمت فان کچھ مطمئن سے ہو گئے سامنا ڈیہوا تو حشمت فان کچھ مطمئن سے ہو گئے سامنا ڈو آیا بغیر اطلاع و سے جی اس فریدہ اُن واجا مک سامنے باکر بو کھلا گئی تھیں۔ فریدہ اُن واجا مک سامنے باکر بو کھلا گئی تھیں۔

"آپاآپاهایک شائوه برماخته بؤل آھیں۔
"بال بی بی اچا تک ہی آگی ہوں کیونکہ تم نے
جواحا تک ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہے۔" بانو آپا
کے تورغھے کے مارے اکڑ گئے تھے۔

''کیامطلب آپا؟''و وجانتے ہو جھتے انجان بنیں۔ '' اتنی بھولی مت بنو فریدہ، مجھے عباد، آ ور نے سب بنا دیا ہے۔'' آپاان کے انجان بننے پر اور بھڑ کی تھیں۔

' و تو چر کیا کرول آپا .....' وہ یکدم شکست خوردہ می اِن کے سامنے بیٹے گی آپانے انہیں تاسف سے دیکھا تھا۔

'' و کیھوفریدہ اب تم الی بوزیش پر ہو کہ جدھر چاہے حالات کا رُخ موڑ سکتی ہو، میں جانتی ہوں تم نے ایک عرحشت کے ساتھ کا 'ڈل پر

کر اری ہے، پر اُس وقت جو سبہ کنیا سبہ کیا۔ اب مزید مت کچھ سہو.....گھر تمہارا ہے تم اِس گھر کی بلا شرکت غیرے مالکن ہو۔'' بانو آیا نے اپنی سوچ کے مطابق اُسے سمجھایا تھا۔

''آیا جب گھر والا ہی آپ کو ہے مول کردے تو گھر کی کیا اہمیت، میں مزید اب کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ حضمت خان نے دوسری شادی کا کہہ کر ہی جھے دو کوڑی کا کردیا ہے، میرے سب دلائل ہت، حقوق اُسی دن ہی جنم ہو گئے تھے آیا میں اب اور اپنی اندر کی خورت کا میراشا بنتا نہیں دیکھ سکتی۔''اس نے نفی میں سر ہلایا

" آپ اب ہم عمر کے اس جھے میں ہیں جہاں سب نیصلے ہو ہے ہی کیے جاتے ہیں۔ نہ حشمت کوئی نوجوان ہے اور نہ میں، حشمت نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہوگا۔ اور ویسے ہمی وہ سلمیاں کے والدین کو زبان دے چکے ہیں اور آپ جائی ہیں جوائی زبان سے چرجائے وہ مرد شہیں ہوتا۔ ' یہ کہتے ہوئے آخر میں وہ ہاکا سا مسکرائی تھیں۔ یہ سکراہٹ ویسے تی یا طنزیہ بانو مسکرائی تھیں۔ یہ سکراہٹ ویسے تی یا طنزیہ بانو آ یا سمحھ نہ تی تھیں۔

ب پا بالدید می سات القی ہوں۔' وہ بیہ کہد کر اُٹھ گئیں تھیں جبکہ آیا کی پُرسوچ نگا ہوں نے اِس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ Tynyyapaksociety.com

یں سے حول پر حجموڑ و یا تھا۔ ایپے حال پر حجموڑ و یا تھا۔

☆.....☆......☆

سلمیاں کا تعلق غریب طبقے سے تھا۔ جہاں ایک وفت کی رونی میسر ہوتی اور ووسرا ٹائم مجوکا سونا رہے تا۔ اُس گھر میں جوان بیٹیوں کے لیے حشمت خان جیے آئے رشتوں کے لیے بھی انکار مہیں کیا جاتا۔واقعی یہ بہیٹ بڑی ظالم شے ہے ہر کام کرالیتی ہے۔ جاہے وہ کام من جایا ہویا مجبورا ، بھوک اینے آ کے گفتے ٹیکنے پر جمبور کر دیتی ہے۔ سیجیس سال کی سلمیان کا بھی حشمت خان کے ساتھ کوئی جوڑ بنیا تو تھیں تھا، پر بناویا گیا۔ بیہ جدید و نیاہے یہاں کون سائغ م ناممکن ہے اور گرجو ناممکن ہو و دممئن بنالیا جا تا ہے۔سلمیاں کے بھی ہرلڑ کی کی طرف کیجے خواہ شھے۔ اسٹیس تھیں پر اس کے بیاخواب کیل ویے گئے المظلیں غربت کی جھینٹ چڑھ کئیں۔ خیراس نے مجھوٹہ کرلیے۔ عورت اور کھی کرے بات کرے مجھوند ضرور کرتی ے۔ اس نے مجھی کرالیا کیونکیہ چند خوا اول کو گنُوا نے کے بدلے ہیٹ بھررونی ماناتھی ۔ بیسودا

فریده کو مہلی نظر میں ہی سلمیاں ایک ذری
سہمی لڑکی گئی تھی۔ اور اے ترس بھی آیا جا ہے
سوتن تھی پرتھی تو عورت ہی ناور ویسے بھی فریدہ کو
سیسے ضرر بےقسور گئی تھی ۔قصور حشست خان کا تھا
جس نے کس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا با تھا۔

☆....☆...☆

سلمیاں کو اِس گھر میں آئے ہفتے ہے اوپر ہو چکا تھا۔ پرسلمیاں ابھی تک صرف کمرے میں ہی محدودتھی کھانا اگر دیا جاتا تو کھالیتی در ندمنہ سے مانگنے کی جرائت تک نہ کرتی اور پھر فرید دیے '' حشمت تمہیں یوگل کھلاتے ؤراشرم ندآئی اور جب کہ تمہارے پوتوں کی شادی کرنے کی عمریں جس تم ابنا چاند چڑھا رہے ہو۔'' حشمت فان کے گھرآتے ہی آپانے خوب ان کے لتے لیے تھے۔

" " آپاشادی کوئی برا کام تونہیں ہے۔ " وہ جوایا منمنائے تھے۔

ا ال برا کام نہیں ہے گرشادی کی عمر ہوتی ہے جو تمہاری تھی اورتم کر چکے ہوا چھا چلوت بھی سے جو تمرشادی کی عمر ہوتی استی ہوتے گر بیوی کے ہوتے الی بیوی جو تمہاری فرمانبردار، نیک ہے، تم الیا کیسے کر سکتے ہو؟ "حشمت کے بردلائل پر بانوآ پا کے اُن کا منہ بند کیا تھا۔

ا ہے بیوں کا سوچ لیتے کہ ہم جا تدان بحر میں کیا مند دکھا میں گے۔' بانو آپانے خوب بول بول کر این ول کی بھڑاس نکالی تھی۔ پر حشمت خان گو نگے کا گر کھائے بیٹے رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

اور پھر سب کے سمجھانے کے باوجود بھی حشمت خان اپنی من مانی کر بیٹے اور سلمیاں کو بیاہ لائے۔ بڑھا ہوتا ہے۔ لائے ۔ بڑھا ہے کے عشق کار مگ بڑ ایکا ہوتا ہے۔ حشمت خان پر بھی مدر نگ چڑھ چکا تھا۔ بانو آیا چندون رو کرواپس جا چکی تھیں۔

اور دومارہ اس گھر میں نہ آنے کی دھمنی بھی دے کر گئی تھیں۔ فریرو نے بہت روکا گر وہ نارانس ہوکر جلی گئیں۔

حشمت خان ،سلمیاں کو لے کراپنے کمرے میں جانچکے ہتھے۔ چند دن پہلے ہی فرید دیے اپنی سب چیزیں اُٹھا کر دیاں سے دوسرے سے

ہی اس کی خاموثی تو ڑنے میں پہل کی ۔ حشمت خان ہے تو تھمل طور پر بول حال بند تھی۔ ممر سلمیاں کو گراستی سکھانے کا کروار فریدہ یا احسن طریتے ہے ادا کرنے لگی۔سلمیاں ذہن تھی ، جو کام بتایا جاتا فورا کرنے بیٹھ جاتی اور یوں دو ماہ کے اندراندرفریدہ نے سلمیاں کو اِس قابل بناویا كه ده گير كانظام بهتر طريقے ہے سنجال عمی س A ..... A

" جي امي کئيے کيے ياد کيا آپ نے ۔" آيزر ابھی تک فریدہ ہے ناراض تھا۔ اس کیے حفلی کھرے کہج میں گویا ہوا۔ مال مٹنے کی یات کافی ع سے کے بعد ہور ای گئی۔

"تم جھے آسریلیا آنے کا کہدے تھا،ویزا اللائي كرود من آجاؤل كائي" فريده في اس كى ناراضکی کی پرداہ کیے بغیرانی بات صا در کی تھی۔ " کے ای .... آ ہے میرے پاس آرہی ہں؟''آ ذر اِن کی اس مات پر خوش ہے جھوم اٹھا

" ہاںتم جوسال پہلے ہے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں آسٹریلیا آؤں اب موڈ بن گیا توحمهيں بتاديا۔''

' ٹھیک ہے ای میں آج ہی ایمیسی جاتا ہوں \_'' وہ جوایا پولا \_

'' ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اور بچوں کو پہار دینا ، الله حافظ " فریده نے بیا کہ کرفون کریڈل يرركه دياتها \_

ا ویتے سورج کی کرنیں ابھی تک دھرتی ہے کیٹی بڑی تھیں۔ دن بھر دھرتی پر سورج حکمرانی کرنے کے ماد جو داینا سنگھاس جھوڑنے برآ مادہ

ليے اب كوئى اہميت نہيں ركھتى \_' و فريدہ نے تھال \$.....\$ امھایا اور کچن کی جانب چل دی۔ کے دل ہے صدائکی تھی۔ نة تفارير ذهلي شام كي يرا استراب ورج كو

ا پی لیب میں لے رہے تھے۔ سلمیاں حصت پر ہے کیڑے اتار نے لگی تھی جبکہ فریدہ صحن میں ہو گن ویلمیا کی باڑ کے **قریب بجھے تخت پرجیتھی یا** لک چُن رہی تھی۔ جب بیر دنی در داڑے ہے حشمت غان داغل ہو تے فریدہ کی میلی نظر حشمت خان پر یزی اور پھررخ موڑ گئی ۔حشمت خان نے اِن کا رخ موز تا دیکھ لیا تھا۔ مرد جاہے جتنی عمر کا بھی ہو آنا کے معاملے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ حشمت خان کوبھی اپنا نظر انداز کرنا بری طرح لگا تھا۔ وہ اندرجانے کی بجائے اس جانب ملے آئے۔ " کیسی ہو؟ " اِت چیت بحال کرنے میں ٹھیک '' فریدہ جواب دیتے اُٹھ کھڑی

" اب دو منت بھی میرے ماس کھرا ہونا گرال محسو*س ہور* ہاہے۔

'' مجھے اور بھی کام ہیں، وقت نہیں ہے ميرے ياس-" فريده كا ليجه بے اعتمالي اليے

ہوئے تھا۔ ۱۰ تم کیے راضی ہوگئ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔" حشمت خان نے بات دو بارہ شروع کی۔

" میں نے کب گلا کیا میں ناراض متمی۔" فريده بھی جوابازم کیج میں بولی تھی۔

"تو پھر تمہاری یہ بے اعتنائی اجنبیت بیکیا ہے۔" " ويجهو حشمت خان بيسب باتين اب تم سلمیاں ہے کرتے اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے

ور تم بی تو اہمیت رکھتی ہو۔'' حشمت خان

فظرت کوا چھی طرح پر کھ لیتی ہے اور فریدہ نے بھی حشمت خان کی فطرت کو پر کھ نیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ حشمت خان اب کیا جا ہتا ہے۔ ☆.....☆.....☆

اور پھر پیۃ نہیں کیسے حشمتِ خان کو فریدہ کے آ سریلیا جانے کی بھنک پڑھ گئے۔ حالانکہ فریدہ نے اپنی پوری ی کوشش کی تھی کہ بی خبر حشمت خان سے جتنا ہو سکے چھیائی جائے۔ یر پھر بھی حشمت خان کوسب پیه چل چکا تھا۔

متم مس کی اجازت ہے آسٹریلیا جارہی ہو۔ اعشمت خان خبر ملتے ہی اُ ی وقت اس کے كمرية بثل أوهمكم تقير

"" مس سے لیتی اجازت۔" فریدہ جوالماری میں کیڑے سیٹ کررہی تھیں۔حشمت خان کے وهاڑنے پر مطلبین ی بولیں۔

" مجھ ہے میں تمہارا شوہر ہوں مجھ ہے کیتیں ا جازت \_' محشمت خان سينة تان كرغرائے تھے۔ « ؛ خشمت خان اب تو نداق کرنا حچیوژ و ذاکب تک تم مروالیے ہی عورتوں کو یا کل بناتے رہو ہے۔" وہ تی ہے الی تھیں۔

'' تمہاری یا دواشت کمرور ہو چکی ہے خشمت میری جیس آج سے دو ماہ پہلے کیا کہا تھاتم نے مجھے سب با د ہےتم اگر بھولے ہوتو یا دولا دیتی ہوں۔'' فریدہ کی اس بات مرحشمت خان کے چرے کا رتك زردہوا تھا۔

'' وه سب تو غصے میں کہا تھا۔تم اُس بات کو كيول ول سے لگائے بيتى ہو۔" خشمت خان نے صفائی چیش کی۔

" وہ الفاظم مردوں کے لیے اہمیت نہیں ر کھتے ہوں مے مرعورت جیتے جی مرجاتی ہے۔ سوکن بھی بر داشت نہیں ہوتی ابنی بے وقعتی وہ بھی و کیسی میں بانو آیا۔ فریدہ نے فون ا ٹھائے پر کہا۔ " مُعَيِك بول \_" ان ك ليج ميس ناراضكى كا عضرنما مال تقابه ''ابھی تک ناراض ہیں <u>۔</u>''

'' میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی۔'' بانو آیا نے سرسری کہے میں کہا۔

" کو پھر تھک ہے یات کیوں نہیں کرر ہیں۔" فريده اب كدوهيم سيمسكرا في تقيل \_

" میں میں تم سے غلط یا تیں کررہی ہوں۔ بانوآ یاتو بین کرہتھے ہے ہی ا کھڑ کئیں۔ ارے آیا میں نے ایسائیس کہا۔' ''احیما،احیماً حیموڑ وکام کی بات کرو۔''

'' آیا میں الکلے ہفتے آسٹریلیا جار ہی ہوں ، بميث بميشه كے ليے۔ "اس نے بيه كه كرور حقيقت بالوآيا كيمرير بم يحور اجما

" كيا؟ ثم في سب يجه بالا بي بالا السليط كرليا، سى سے مشورہ تك كياه بات كريّا تلك مناسب ندسمجها تفار' بانو آیا تو بیسب س کر صدے کے مارے دیک روکی تھیں۔ '' بإنوآ ياءآ پ كوبتاديا'' وه بولي\_ا ''ہاں بی بی غیروں کی طرح ۔'' ہانو آیا نے

" میں کل چکر لگاؤں گی آ پ کی طرف'' اس نے آگاہ کیااور چندایک ضروری باتوں کے بعدفون وسكنيك موكميا تقا\_

☆.....☆.....☆

أس دن کے بعد فریدہ حشمت خان کے سامنے نہیں آئی تھی اور آنا بھی نہیں جا ہتی تھی۔ کیونکه فریده حشمت خان کا و بن احجیمی ظرح پرز ھ چکی تھی۔عورت جا ہے گتنی بھی ہوتو ف ہو، برمر د کی

پرائی امانت ہے۔ اِس کا اصلی کی تو اِس کا مسرال
ہے۔ اور جب سرال کو اپنا کھر جھی ہے تو یہ جھی
اِس کی خام خیانی ثابت ہوتی ہے۔ وراصل عورت
کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ جس کے دم سے گھر
جڑتے ہیں آ گئن مسکتے ہیں گھر کو جوڑنے والی
آ گئن کوم کانے والی خوو بے گھر ہوتی ہے۔
آ ن فرید ہ بھی بے نصیب تفہری تھی۔ جس گھر
کو اپنا سمجھ کر بچیس سال سنجالتی رہی۔ ایک بل
مروکا کیما انصاف تھا عورت کے لیے ، کیا عورت
مروکا کیما انصاف تھا عورت کے لیے ، کیا عورت
مردی غلام ہوتی ہے۔ جب چاہا رکھ لیا جب چاہا
مردی ورت کو ایسے ہی گھر بدر کرتے رہیں گے۔
مردی ورت کو ایسے ہی گھر بدر کرتے رہیں گے۔
مردی رس کے۔ اس کھر سے رہیں گھر بدر کرتے رہیں گے۔
مردی رس کے مان وقار کی دھیاں اُڑا ہے رہیں گے۔

اور پھر فریدہ حشمت خان کی زیدگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھی۔ بیا نتا آسان نہ تھا۔ پر نامکن بھی نہ تھا۔ پر نامکن بھی نہ تھا۔ پر وقار مان اناعزیز تھی۔ وہ سب پچے سہہ سکتی تھی۔ پر وقار مان اناعزیز تھی۔ وہ سب پچے سہہ سکتی تھی۔ پر این مان کو ٹو ٹنا نہیں و کیے سکتی تھی۔ شاید کوئی بھی عورت ایسان بیس و کیے سکتی ۔ اوھیڑ عمری میں فریدہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس کا ول لہولہا تا آسان نہ تھا۔ اس کا ول لہولہا تھا اُتا پکل گئی تھی۔ اور اعتبار کی اس کا ول اس کا ول لہولہو تھا۔ بھرو سے اور اعتبار کی

\$.....\$

زخم خوردہ ول کسی کو و کھایا بھی تو نہیں جاسکتا ہاں مگر کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے بعد ہارنے والا آخر تک اپنی جیت کے زعم میں رہتا ہے اور بہی فریدہ نے حشمت فان کے ساتھ کیا تھا۔ اور بہی فریدہ نے حشمت فان کے ساتھ کیا تھا۔

کر جہاں ٹوٹ ٹوٹ کراس کے ول میں پیوست

\$ .... \$ .... \$

آج فریدہ کی اِس گھر میں آخری رات تھی۔ عورت ٹھکانے کے معاملے میں بڑی بدنھیب واقع ہوتی ہے۔اُس کا کوئی ٹھکانہ ہیں ہوتا۔لڑکی اپنا پورا بچپن میہ بجھ کر گزارتی ہے کہ میہ گھر اُس کا ہے،اپنا ہے، پر جوانی کی وہلیز پر پہنچتے ہی اُسے میہ باور کراویا جاتا ہے کہ بید گھر اُس کا تہیں ہے وہ

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



# www.paksociety.com



# بیشام سے اُداس لوگ

ا میں کشف کے شاتھ زندگی گزاردہا ہوں۔ محر ..... میرا دل کہتا ہے .....ک تم ..... وہاب کے ساتھ رو کر بھی اُس کی نہیں ہو۔ تنہاری اُواسیون نے میرا جمن لوٹ لیا ہے۔ 'وہ جذباتی ہور ہاتھا۔'' آپ جھے ہے اس تم کی یا تیں ....

> کھائے کی میز پر کشف نے رائیل کے آنے کا بتایا۔ اور ساتھ ہی گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ منہ میں جاتا ہوا نوالہ روک لیا تھا میں نے ..... پھرایک نظراً سے دیکھااور سر ہلادیا۔

> ے ..... پہرا میں سرائے دیدہ اور سر ہوا دیا۔
> '' کب آ رہی ہے؟' میں گامتا ہوں کہ اپنی
> مسز سے بیہ سوال پوچھنے کا حق نہیں تھا۔ میرا ہر
> نارش سوال بھی رائیل کے معالمے میں مجھے آ کورڈ فیل کرواہی دیتا ہے۔

> '' ای مہینے۔۔۔۔۔انیس کی رات کو۔۔۔۔'' وہ میرا چہرہ پڑھ چکی تھی۔ائیک مارٹ ببیت جو مس ہو کی تھی کشف نے محسوس کرلی تھی شابیر۔۔۔۔۔ میں ایک بار پھر سر ہلا کر کھانا کھانے کی کوششیں کرنے لگا۔ مگر ایک دونوالے لے کر ہاتھ تھینچ لیا۔

> " میں آ رام کر نے جارہا ہوں۔ بہت تھک گیا ہوں۔" کری دھکیل کراٹھا تو وہ عجیب ہی نظروں سے مجھے دیکھنے گئی۔ یا بھر مجھے ہی اُس کا ہرانداز پجھ جنانے یا بتانے والالگ رہاتھا۔

کیا شرث اُ تارگر ایک طرف جینگی اور بستر پر بیشه گیا۔ایک اس جملے کے لیے بیس نے کتنا انظار کیا تا

''رائیل آرتی ہے۔۔۔۔رائیل آرتی ہے۔' وہ سات سال بعد والیس آرتی ہے۔ وہ ناراض ہوگئ تھی۔اپنے آپ ہے، مجھ ہے۔۔۔۔۔ اس بوری ونیا ہے۔۔۔۔۔ کتنا زُلایا تھا اُسے۔۔۔۔ کا نئے تھے کہ دل کو گھائل کرنے گئے، وہ بے تاب ہوکراٹھا۔

اس نے بھی تو خود کو بہت سمیٹا تھا۔ بہت مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وے کرآئی تکھیں بند کرلی تھیں۔ کشف اُس کی زندگی کی ساتھی بن گئی۔ تو میہ بھی مان لیا

کمرے کا وروازہ کھلا اور کشف اندر واخل ہوئی۔ بیس اپنے حواسوں بیس واپس آیا اور چونک کراُسے ویکھا۔

ميں اپنے کم ہے ميں آگيا ... اسطای آن کا انتخابیل ؟''

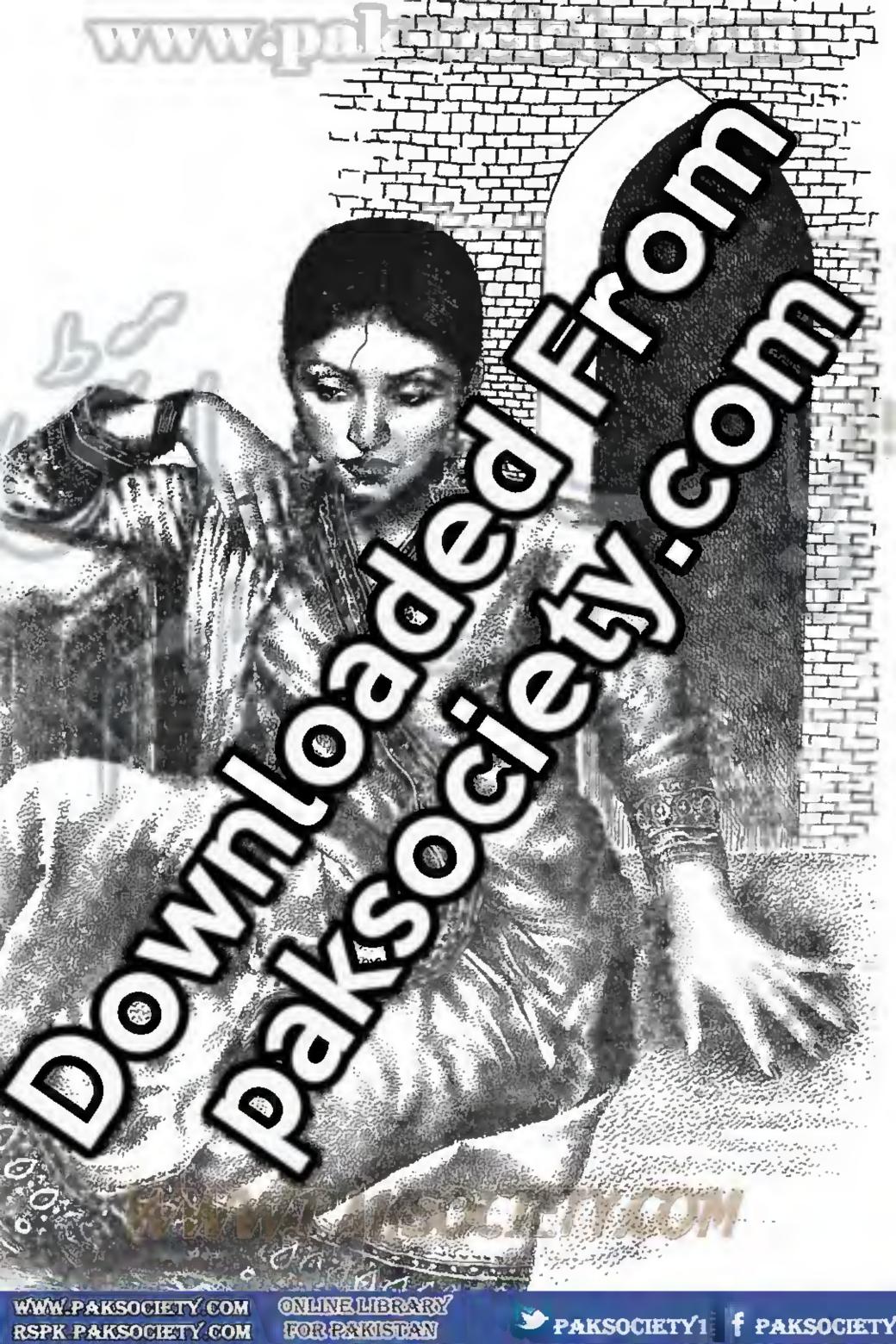

' مول المان میں الیسے ہی والا گئی ہے۔' وہ اسے دولوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پچے سو گئے۔ میں ابھی کمرے میں آ رہا تھا۔ لیے ہو لے ہولے دیار ہی تھی۔ شرک سرکی میں اسلامی می

کردنی تھی۔

'' میں آپ کو بخفتی ہوں ۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کوئی ادر ۔۔۔۔۔ آپ کو اتنا ناسمجھ سکے۔ پلیز کمپوز پور سیلف ۔'' میں نے محسوں کیا تھا کہ کشف کے نہج میں کہیں نمی سی تھی۔ جسے وہ وبانے کی کوششیں

''آئی ایم سوری۔'ہیں نے ہار مان نی۔ وہ صرف مجھے دیکھتی رہی۔ اُس کے ہوٹوں کی سکیا ہٹ بتارہی تھی کہ اُس کے پاس اِسے کہنے کو بہت پہلے ہے۔ مگر میری خفشن' نے اسے مجھا دیا تھا کہ ابھی ہیں پھھ سنانہیں جا بتا۔

\$.....\$

''ارے ۔۔۔۔میرے شمرادے۔۔۔۔آج کیے راستہ بھول گئے گئے'' در دازہ کھولتے ہی جب اکلوتے شنرادے بھائی کی شکل دیکھنے کو کی تو رانبہ تو خوشی سے دیوانی ہی ہوگئی۔

''تم کے کافی عرصے ہے نہیں ملا۔ دل جاہا تو آگیا۔'' اِس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تھا کف اُسے پکڑائے۔

'' ان سب کی کیا ضرورت بھی '' '' خمہیں ناسمی ..... میری گڑیا کے لیے لایا ہوں ہے، کہاں وہ''

" سور ہی ہے ..... طبیعت تہیں ٹھیک ۔" وہ اِسے سیننگ روم میں لے آئی ،

''اوہ .....اچھاسیت کرلیا ہےتم نے فلیٹ۔'' اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ '' تھینک یو .....آپ بیٹھونا۔ بھانی کیسی ہیں، نیچے ..... اور اہا جان۔'' اس نے شنراد کے پاس بیٹھتے ہوئے سب کا یو چھا۔

" سب ٹھیک ہیں .... میں نے کشف سے

تھا۔ بچے سو گئے۔ میں ابھی کمرے میں آر ہا تھا۔ تو اُن کے کمرے کا ٹی وی چل رہا تھا۔'' میں نے خود کوسنجا لئتے ہوئے کہا۔

'' ہاں ..... وہ تو کب کے سوچکے .....اہا جان ٹی وی دیکے رہے تھے۔ گر اب وہ بھی سوگئے۔'' کشف نے کمبل کھول کرمیری ٹاٹلوں پرڈال دیا۔ میں بھی نیم دراز ہوگیا۔ وہ الماری سے اپنا ٹائٹ سوٹ ٹکالے لئے گئی۔۔

"کشف سی چینج کرنے سے پہلے کوئی ٹیلیٹ دے دو سی سر دروکرر ہا ہے۔" کشف نے مڑکر مجھے دیکھا۔

'' ابھی تو ..... اچھا میں دیتی ہوں، ویسے میرے ماس سلیپنگ بل بھی رکھی ہے۔ اگر کہیں تو لاودن۔'' پینے نہیں طنز تھا یا اُس نے کچھے جتانے کی کوشش کی تھی۔ میں جواب بھی نہیں ڈے سکا۔ وہ دراز میں سے ٹیمیڈیٹ ٹکا نئے گئی۔ اور پھر مجھے لاکر متھادی۔

" تھینک ہو۔" پانی کا گلائی لیتے ہوئے ہیں نے کہا اور دوائی کھائی۔ وہ گلائی دہیں میرے پائی رکھ کر بیٹھ گئے۔ چند ٹانے میری آتھوں میں جھانگتی رہی پھرمیر اہاتھ تھام لیا۔

" میں جانتی ہوں آپ رائیل کو بھی نہیں ہوں آپ رائیل کو بھی نہیں ہو لئے ہوں آپ ہوں آ ہے ہوں گئے ہوں گئے ہوں ہو آ ہوا مت دیں۔" کشف کے مندسے یہ بات بن کر میں ہو لئے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے یقینا ایسے ریا تھا۔ مجھے یقینا ایسے ری ایکٹ کرنانہیں جا ہے تھا۔

" تت سستم سس جان فی کیاسمجدرای ہو سس میں واقعی بہت تھا ہوا ہوں۔" میں نے نیچنے کی کوشش کی۔

" بال .... مراحا ك .... بيتفن بهت بره

WWW.PAI

www.wanalksociety.com

ہے۔ جو آپ کو طلق کہیں ..... پڑھتی ہے۔' وہ کہد کرمسکرائی۔

'' پر ہیں بہت کمزور ہوں ..... میرا ول آج بھی خال مہیں ہے۔گراُس میں .....' وہ کچھ کہتے کہتے دُک گیا۔

'' آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ .....کہ رائیل بھی شاوی شدہ ہے۔ ایک ہٹے کی مال ہے۔'' اِس کی بات میں بظاہر دزن تھا۔ گر کئی ٹ کرشنراوکا دل کٹ رہاتھا۔

سر ہراوہ وں سب رہائی۔ '' رانی۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔ میں تہیں جا ہٹا کہ وائیل میرے ساھنے آئے۔''

''تو میں نون کر سے خالہ کوئٹ کر ویتی ہوں۔'' '' ہاں ۔۔۔۔۔ اگر یہی ہیں کشف ہے کرنے کو کہتا تو شاید ایسے اچھا نا لگتا ۔۔۔۔۔ تم خالہ ہے کوئی بہانہ کر ہے منع کروں کے 'شہزاد نے اُسے کہا۔

" رانیہ ..... میں نے بس ایک بار محبت کی ہے۔ اور اتن محبت کی ہے۔ اور اتن محبت کی ہے کہ اُسے مید سات سال اور ان میں ہونے والی تبدیلیاں بھی مٹانہیں یا میں۔ ' ووکسی گہری سوچ میں تھا۔ یا میں ۔' ووکسی گہری سوچ میں تھا۔

یا میں۔ وہ می گہری سوچ میں ھا۔
'' میں نے اُسے بھلانے کی بہت کوشش کی
ہے۔ پر ..... میں ناکام ہو چکا ہوں۔ وہ میرے
سامنے نہیں تھی تو بس ایک و کھ تھا.....اور اب وہ
میرے سامنے آجائے گی تو کئی و کھ کھل جا میں
گے۔'' وہ جذبات کے اظہار میں بھی بھی شخوس
نہیں تھا۔ پر اپنے خیالات کی سچائی کو چھپانا خود

یہاں آئے کا ذکر نہیں کیا۔ ورنہ وہ بھی آجاتی۔'' شہراونے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ادخہ سے اسلامی سے اس

'' خیرے تا ......یکھاُ واس سے لگ رہے ہو۔ ''رانیے نے بھائی کا چیرہ دیکھا۔ '' لا بیسی''

ووشکیا ہاں؟ اُواس ہو؟" اُس نے قکر مندی الد حما

مورد استهیں ہوں این آئی ہاتھوں پریشان ہورگیا ہوں ۔''و و مصطرب سا ہوکر بولا۔

" کیا ہوا..... پکھ بتا کمیں تو سہی ....." راھیے پریشان ہوئے لگی۔

یں۔ ''رانیہ .....راقتل آرائ<u>ی ہے''رانیہ بھی ایک</u> وم سائکت ہوگئی ۔

'''آپ کوس نے بتایا؟ کیا بات ہوئی آپ ع''

''نہیں ..... مجھے تو رات کشف سے پہتہ چلا۔ خالہ جان کا فون آیا تھا۔ وہاں تو گفر میں کا م چل رہا ہے۔ تو شاید ..... ہمارے ہاں رُکے۔'' ''آئی می .....'رائیہ بھی پر بیٹان ہوگئی۔ ''ہمانی کے کیا تاثر ات ہیں۔'

''میں .....میں ہی خود کو کنٹرول نہیں کرسکا۔
اور اگر وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ تو میری
پچھلے سالوں کی سب کوششیں ناکام ہوجا میں گی۔
میں نے جو گھر بنانے کی کوشش کی ہے وہ سب پچھ
ڈسٹرب ہوجائے گا۔اورتم جانتی ہو نا .....کشف
میرے دل کی بات کا ہونمؤں تک آ نے کا انتظار
نہیں کرتی۔ وہ خود بزھ لیتی ہے۔ میری
آئیسیں کرتی۔ وہ نہت زیادہ مصطرب تھا۔

" آپ بریشان مت ہون۔ سات سال بیں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایمان اور علی بیں آپ کے پاس اتن محمت کرنے والی ہوی کروارنگ گل\_ أس كيا لينه بني نامكن فقال الساك السا

'' کیا.....ایمان ....علی، کشف، اِس سیا کی كوتتليم بين كرية آب؟ "رانية في حجار '' میں را بیل کی حیا ئی کونہیں جھٹلاسکتا .....نہیں بھلاسکتاً.....وہ میری سانسوں کے ساتھ چلتی ہے رانی....''اُس کی ہے بسی عروج پرتقی ۔

· · پھر بھی بھائی ..... اِٹس ناٹ فیئر ۔ آ ب کو چندیات کی ونیا سے نکلنا ہوگا۔ ریکیٹی کھے اور

ہے۔''اس نے سمجھاما۔ '' ہاں ۔۔۔ رئیلیٹی پچھاور ہے۔'' وو زیرلب بولا۔ اے میں گڑیا کے رونے کی آواز آ(ئی تو رانیہ اُٹھ کر اے لینے جلی گئی۔ وہ اپنا سر ووٹوں ہاتھوں ہے تھام کر بیٹھ گیا۔

ہم تیری محبت کے جگنوؤں کی آ مدیر متنلیوں کے رنگوں ہے راستے سیا تیں گے جَيْحُهُ كُو كِياخْبِرِ جِانَانِ! هِم أُواسٌ لُوكُونِ بِرِ شام کے بھی منظرا نگلیاں اٹھا کیں گے اس کے سامنے رکھی جائے شنڈری ہو چکی

تھی۔ اِس کی تطریب باز آبار بھی والی کلاک اور کیمی ا بی ریسٹ واچ پر ویکھتیں۔ ہر گز رتے کیجے کے ساتھ اس کے اضطراب میں اضا فید ہور ہاتھا۔ چند محول میلے خالہ جان کا فون آیا تھا۔ وہ اے راتیل کو ایئر پورٹ ہے لانے کا کیہ رہی تھیں را بین کی قلائٹ ہی صبح تین ہیجے کی تھی۔ اور اُس وقت السيلي خالو جان كأ جانا .....اور پُير بأسط انجثي چھوٹا تھا۔ تو بیدؤ میدداری اُس کوسو ٹی گئی۔اس نے حایا کوئی بہانہ بنائے انگر وہ جاہ کریھی ایسانہیں كرسركا \_ كشف كا أس كيساتيم حطي جا تاممكن نبيس تھا کیونکہ علی کی طبیعت خراب تھی اور اوا ی کے ساتھ چمٹا ہیٹھا تھا۔

وه دوپېرکو گھر آيا تو کشف اوپر کمره صاف

'' رانی نے منع کرویا تھا خالہ کو..... پھر کیوں آ رہی ہے وہ یہاں۔ "شنراد گر گیا۔ ایک تو خود این حالت اُس کے کنٹرول ہے باہر تھی کچھا ہے نا قابل بیان خدشات تھے۔جن ہےوہ اسکیلے ہی جنگ لژر ہاتھا اور اوپر ہے خالہ کا اِس پر، اِس قدر المحصار إے پریشانی میں مبتلا کرر ہاتھا۔

سب كوسب كجھ نارال كيول لگ رما ہے؟" اُس کی سمجھ ہے باہر تھااور ہرایک کی ہرایک بات وہ کیوں سہل نہیں کریار ہا تھا؟ پیانجی ایک سوالیہ

'' شہراو اُس کے بیٹے کو ڈ سٹ الر جی ہے اب اجا تک ہی اُے آنا پڑا۔ تو اگر وہ ایک آ دھ ہفتہ ہارئے ہاں زُک جائے گی تو کیا مضا لقتہ ے۔''کشف نے اُسے رسانیت ہے کہا۔ ° فرق يرُّ تائيج ؛ آخر خاله جهيق كيون نبين -'' وہ اُلچھ گیا۔ کشف چندسیکنڈ اُ ہے دیکھتی رہی \_ مجھر ہمیشہ کی طرح اُس کا ہاتھ اینے ہاتھوں ٹیس لیے

۰۰ کیولشنرا د..... کیوں ، کیا میری محبت میں کوئی جھول رہا، کیوں بھر دسائبیں ہے آ ہے کو بھے یر خود بر، حاری اولا دیرے'' کشف کی سیمجھوں میں د کھ تھا۔ شنراد نے آئیسی بند کرلیں۔ " دس سال متلفی رہی ہے میری اس کے ساتھ ،محبت کی ہے میں نے اُس ہے۔ اتنی ..... کے تم انداز وٹییں کرسکتی ہو۔ جب و و میرے پاس تھی تیب بھی ، جب و و جنی گئی تب بھی ۔ شاید میں ستهبیں تبھی بڑا نا سکوں کہ و و مجھے کیا سونپ کن اور میرا کیا لے گئی۔ " بیرسب سیجیشنرا وصرف سوج سرہ

تھا کہائیں کا تھا اُے خود پرغیسہ آیا۔ '' یات برتیس ہے کشف ایس میں ..... میں

جوم کر اس نے اُسے گود ہے اُ تارا ادر ہاتھ پکڑ کر

''ہمم.....وری گڈیم.....''وہ کہہ کر را بیل کی طرف ویکھا۔

· ، وباب سنهيس آيا ساتهر؟ " گاڙي تک پہنچ کر اِس نے فرنٹ و ور اِس کے لیے کھول دیا ہے اور ساتھ ہی وہاب کے بارے بیس بوجھا را بیل نے رُک کراُ ہے دیکھا۔اور پھر بنی میں سر بلا كربيك ذ وراييغ ليح كھولا \_شنراد كو جھٹكا سالگا۔ اے اب احساس موا كمود اس جنگ ميں اكيلا بي تہیں کھڑا۔

\$.....\$.....\$

غاله جان پیملے ہی موجودتھیں ۔ خالو جان اور باسط بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ اے لاؤ کج میں ی چھوڑ کرا ہے کمرے ٹیل چلا گیا۔ کشفیہ صرف ا ہے جاتا و مکی شکی تھی ۔ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تفاا درساتهم بي خاله جان كارونا دهونا \_

‹ ' کو ئی تکلیف تو نہیں ہو ئی سفر میں ۔ ' شہراو

کے اہا ہا قرآ غانے بوجیعا۔ ''نہیں ۔۔۔۔انگل ۔۔۔۔'' اس نے آ منتگی ہے

جواب ديا \_

" ثريا بهن .....اب راني كوآ رام كرنے وو\_ لمیا سفر طے کر کے آئی ہے، اور آ ذر میاں بھی محمن سے نڈھال ہورہے ہیں۔'' باقر آغانے

تو خالہ نے آ ذر کا چہرہ اپنی طرف کر کے ایک بار پھر چو ماا در کشف ہے مخاطب ہو تھیں۔ ''انہیں کمرہ وکھا دو۔'' '' آ وَ را بیل .....' کشف کھڑی ہوگئی۔ تو

زندگی بیں دوبارہ اُس کا سامنا نہیں جاہتا۔''وہ

بڑی مشکل ہے بول پایا۔ ''کیوں .....جبکہ ایساممکن نہیں ہے۔ وہ بھی تو آری ہے آپ کا سامنا کرنے۔ آپ اپنے ول کوسمجھا تمیں ۔ إن سات سالوں میں سب مجھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔' كشف نے أے مجمایا۔

'' خوش تو میں بھی تھا۔'' وہ زیرلب بولا ۔ ''اگر خوش ہیں ..... تو خوش نظر آئیں ، پلیز شہراد۔' 'اس کے کہے میں کوئی طلب بھی ممرشہراا دتو إس وفت بي بي كي انتها وَس برتها -☆......☆

" به کیفیت بهت ای تکلیف دی هوتی ہے۔ جب آپ کے پاس نہ خوشی کا احساس نہ وکھ تھا.....جيرت کي کوئي شکل نه ہو آ پ بيرنا جانتے ہوں کہ آپ اِس وفت کس احساس ہے گزررہے ہیں ادر ایسی ہی ایک کیفیت شفراد کی بھی۔ جب اس نے راہیل کو دیکھا تھا وہی مجبنی چرہ دوی رنگ وروپ وہی جان لیوامعصوم حسن ،اس نے ہاتھ اُٹھا کراپنی جانب متوجہ ہونے کا اشارہ کیا تو اسے منے کا بازو تھام کر وہ اس کی طرف بڑھ آئى \_وەزندگى جورونھ چكى تى \_

" كيسى مو؟" إس ك ماته سے سامان كا بیک لیتے ہوئے اُس نے یو چھا۔جواباوہ اُس کی طرف و کیھنے گئی اور سر ہلا دیا۔وہ اُے لے کر ہا ہر ہر گیا۔گاڑی ڈرا فاصلے برتھی۔ بورٹر کے حوالے لیج کر کے اُس نے رائیل کے بیٹے کو گود میں لے

'مادُ آ ربو ينك مين؟'' ''فائن .....' بيج نے جواب ويا۔ '' وينس كذا والن اور كذا يم '' أيك بارجافها

والال أن ك يحد الرواد

کشف کمرے نیں آئی تو شنزاد بستر پر لیے '' ساتھ کے کاوگی '' کشف کے پوچھا۔ د' نو تھینگس .....!'' کشف کو اُس کا انداز ''تر سے گئے ''ایس نیزائی میل تران سے میں دورو کی ایسکام انگل ایس نیزائی میل کا انداز

''آب سو گئے؟''اس نے نائٹ بلب آن کرویا۔ تو شنراد نے ڈسنرب ہوکر اپنا بازو آنکھول پرر کھ لیا۔

" سونے وو یار ..... صبح آفس بھی جانا ہے ..... 'اس نے کہا۔ تو کشف اسے نیم روشنی میں دیکھ کرر ہ گئی۔

'' میں چینج کرلوں۔'' وہ کہد کر وارڈ روب ہے کپڑے نکالنے لگی۔شنرا دینے کروٹ بدل لی۔ پر جو کچھ کشف کو گھٹک رہا تھا وہ یوں اس سے پہلوم نہیں بدل سکتی تھیٰ۔

ام شخراد ناشتہ کیے بنائی آفس چلا گیا۔خالہ وغیرہ بھی ابھی سورے متھے۔ وہ اپنے اور ایا کے لیے جاتا گئا۔
گیے جائے بنانے تکی مجھی را نیل کی میں آگئی۔
" آؤسس را نیل سس ناشتہ کروگی؟" اس

نے خوش دلی ہے یو جھائے '' منبیں ..... جھنے کو ٹی جا ہیں بناسکتی ہوں؟'' رائیل نے دروازے پر بک کھڑے یو جھا۔

'' میں خود بنادیتی ہوں .....تم بیٹیو .....' '' اِنس او کے ..... بیس بنالوں گی مجھے خود سے اپنا کام کرنے کی عادت ہے پلیز مجھے صرف بنادو .....کوفی کاسامان .....'رائیل نے اُسے منع کردیا تو کشف شرمندہ سی ضردر ہوئی۔ '' تا اسلامی سی دی ہوا ہے'' وہ

'' آل ..... ہال .... بین دین ہول۔'' وہ کیدیٹ سے کوئی 'کوئی سیٹ نکال کر ہیلف پر رکھنے گئی۔

'' آ ذرسور ہاہے؟'' اُس نے پوچھا۔ '' ہوں ..... بہت تھک گیا ہے و ہ۔'' و ہ اپنے لیے کونی بنانے گئی۔

'' انا ..... کننے ون رُکنا پڑے گا خالہ اور را بیل کو یہاں پر؟'' کشف کوخوونیں پتا چلا کہ اِس کی سوچ کب سول بن کر ہونیوں پر آسکی۔ابا نے اُلجھ کراُسے دیکھا۔

'' کیوں ۔۔۔۔ کیا ہوا؟ اُبھی تو انہیں آگئے چند محفظے ہوئے ۔۔۔۔۔کیاءرائیل کی طرف سے ۔۔۔۔؟'' انہوں نے اُس کی طرف سوالیہ نظروں سے ویکھا۔

'' ابھی را بیل کئن ہیں آئی تھی ۔۔۔۔ مجھے اُس کا رویہ بہت عجیب لگا۔۔۔۔۔اور شغراد بھی ۔۔۔۔۔انہیں شاید را بیل کا یہاں تھہر نا اچھانہیں لگا۔تو ہیں سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا ہی رہا تو گھر کا ماحول بہت عجیب ہوجائے گا۔'' کشف نے صاف بڑا دیا۔ گچھد دیراہا جان کچھنہیں ہولے۔

'' کیا شہمیں .....کوئی پریشانی محسوس ہورہی ہے؟''وہ بات کہیں اور لے جارہے تھے۔ ''نہیں ابا .....اسی بات نہیں ہے۔ ہر میں اِس بچویشن کو سمجھ نہیں پارہی ..... را بیل کا اکھڑا َ دَن آپ کا اضطراب حبیب نہیں یائے گا۔''رانیہ نے سمجھایا۔

وان سازے معاملات میں رامیہ ہیں۔ اُس کے بہت اہم رہی تھی۔

محبت اور پھر دس سال مقلقی ، ایک بہت المباعرصہ ہوتا ہے ، اُن دونوں کا نام تو تپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ویا گیا تھا جب وہ محبت کے جذبے ہے تا آشا ہے۔ ہاں اثنا صرب کے وہ محبت بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ، وہ پھر بھی جائے تب کی محبت بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ، وہ پھر بھی ہا ہے تب کے اندر بھی رہتی ہے ۔ بہت ہوا کی نہیں وید کی طلب ہوتی ہے ۔ یہ عمر ، حالات ، وقت کی محاج نہیں ہوتی ۔ یہ رشتوں ہے ۔ اُسے ہوا کی نہیں ہوتی ۔ یہ رشتوں کے چکر میں نہیں ہوتی ۔ یہ رشتوں کے چکر میں نہیں ہوتی ۔ یہ رشتوں کے چکر میں نہیں ہوتی ۔ یہ تعلقات کونہیں جھی ۔ اور کب انسان کے اندر کی یہ جانی ہے ، اور کب انسان کے اندر کی یہ جانی ہے ، اور کب انسان کے اندر کی یہ جانی ہے ، اور کب انسان کے اندر کی یہ جانی ہے ، اور کب انسان کے اندر کی یہ جانی ہے ، اور کب انسان کے اندر کی یہ جوتا ہے ۔ اس ایک آئے ۔ اس ایک جارات کی نہیں ہوتا ۔

دستک شروع ہو چک تھی وفت کی سو ئیاں بس ایک ہی نقطے پر آ کرزک گئی تھیں ۔ وہ درواز ہ بند کیے کھڑا تھا۔ تمر دستک نا قابل برداشت تھی ، نہ فرارتھی نہراستہ ..... آبجہ ۔۔۔۔۔اور شنزاوی الجھیں بھے پریشانی میں بتلا کررہی ہیں۔سب پچھ جانے بوجھے اور سجھنے کے باوجود ۔۔۔۔۔ بجھے اپنا آپ ایک دم سے آکورڈ لگنے لگا ہے۔وہ کی بار ناشتے کے بغیر گئے ہیں ۔۔۔۔گر آج ۔۔۔۔ آج بچھ اور تھا۔۔۔۔ جو میں سجھ نہیں ہارہی۔'' کشف نے کہا۔ابا وجرے سے مسکراد ہے۔

'' متہمیں پریشان ہونے کی ضرورت مہیں سامنا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اور شاید ای لیے ڈسٹرب ہیں۔ ایک افتے کی تو بات ہے۔ بھروہ لوگ بھی جلے جا کیں گے۔'' باقر آغا نے سمجھایا۔ تو وہ ایک آہ کھر کر جائے کا گھونٹ بھرنے گئی۔۔

\$.....\$

رانیدکا آفس میں اسے فون آیا تھا۔ وہ اِس سے موجودہ صور تخال کا پوچیداری تھی اور شہراد ہمیشہ کی طرح بہن کے سامنے کیج چھپانے میں ناکام رہاتھا۔

ناکام رہاتھا۔
''اس کے چہرے براک گہری اُ دای تقہرگی سے رانی۔ وہ ایک ہار بھی نہیں مسکرائی۔ بید وہ الفاظ شے جوخو و بخو واس کے ہونٹوں سے ادا ہوگئے۔
شے جوخو و بخو واس کے ہونٹوں سے ادا ہوگئے۔
'' تم اُسے و چھو، اُس کی آ تکھیں جیسے منجمد ہوچکی ہیں۔ اُن میں کوئی خوشی، کوئی جذبہ نہیں ہوچکی ہیں۔ اُن میں کوئی خوشی، کوئی جذبہ نہیں ہے۔'' وہ بہت اضطرابی کیفیت سے دوجیا رتھا۔
'' اُس نے آ ب سے کوئی بات کی۔'' رائید نے بوچھا تھا۔

"دفتنهیں اسکان میں بہت ڈسٹرب ہوگیا ہوں۔خودکو ہنڈل نہیں کر پار ہا ہوں۔'' '' بھائی بلیز ..... اس طرح سب کھھ آپ سیٹ ہوجائے گا۔ کشف آپ کی بیوی اور ....

بچول کی مال بھی ہے۔اُس کی شروں میں زیاوہ میران کا مال بھی ہے۔اُس کی شروں میں زیاوہ ہے کوئی ذکر تی تیس کوئی فون کال، وکھ بھی نہیں ۔'' کشف نے کہا تو اِس دل اِس خوف ہے وہل اٹھا ۔ پھر اِس کی آتکھوں کی اُدای ، اور چرے کی بےرونقی یا وآئی تو و ہے تاب ہوگیا۔ اس نے کتاب بند کر دی۔

'' لائث آف كروو '' وه سيدها ببوكر ليث

گیا۔ ''شنزاوسسآپ ایک بارسساگراس ہے نا انتشاد اس کی بات کرتے۔'' کشف نے کہا تو شہراد اُس کی

ظرف ویکھا۔ ''رانی کوآٹا تا تھا آج ..... پرشپیں آسکی ، وہ گل ا کے گی .... تو ایات کرے گی .... ممرتمهاری طرَاف اسے کوئی کی تبین وتنی جا ہے .....ایک ہفتے کی بات ہے ۔۔۔۔۔ پھر وہ ۔۔۔۔۔ چلی جائے گی۔'' شنرا د نے جوائب و یا ۔ تو یہ ہ حیب ہوگئی ۔ شنرا د نے اس کا طرف سے کر ویٹ کے تی نہ

" کیا اُس کی اُ داشی کی وجہ میں ہے؟ کیا واقعی وباب کے ساتھ کوئی جھڑا ، نہیں خدایا .... ایبا یکھٹا ہو ....میری وجہ ہے اُس نے مملے بی بہت و کھا تھائے ہیں۔' اِس نے وہل کر دعا ما تلی۔ اور پھر ماضی کی بھول مجلیوں میں جانے کے اُس کی آ نگھانگ گئی۔

\$.....\$

صبح وہ آئس جانے کے لیے تیار ہور با تھا جب اس نے کرے کی کھڑی سے باہر ٹیرس پر را بيل يُومُبِلتے ديکھا۔

'' جلدی اٹھ جانا .....اور واک کرنا تو اس کی شروع ہے ہی عاوت تھی اور وقت کے ساتھ پیہ عادت بدل نبیس تھی۔ وہ کیجے سوچ کرمسکرایا۔ اور پھر جلدی ہے ٹائی گلے میں لڑکا تا ہوا کمرے ہے باہر کی طرف بڑھا۔ اب نو اس براہ ہے وہ مخص گزیرتا ی مبتیں اب س امیدیے در دازے سے جھا کے کوئی كُونَى آ هِك، كُونَى آ واز، كُونَى جايب شبيس ول کی گلیاں بری سنسان ہیں ، آئے کوئی ☆.....☆.....☆

'' یہ ..... رائیل کے ساتھ جھے لگتا ہے کوئی مسئد ہے۔' وہ فریش ہو کر بستریر آ کر جیھا ً..... تو اس کے کیزے جنگ کرتے ہوئے کشف نے کہا۔اس نے چونک کراُسے دیکھا۔

'' کیون .... تم ہے پچھکہا اُس نے ؟'' ° و نهیں ..... وہ تو بات ہی نہیں کرتی ..... زیادہ اینے کمرے میں ہی رہی .....اور اینے. آ ور کوچھی ساتھ ہی رکھا۔ طالہ جان اور آیا نے مجھی بلایا۔ مگر .....' وہ تھوڑی وریے زکی اور پھر کمرے میں چکی گئی۔ کشف نے بتایا۔

''اور.....کھا نا ڈغیر ہ .....؟'' سائیڈنیبل سے كَمَابِ النَّمَائِيِّةِ ہُوئے وَوَيَارُمَالُ لُطُرِّآ نِے كَى كُوشْتُ

سرر ہاتھا۔ '' شام کو اسٹیکس لیے جائے گئے ساتھو، رات کا کھانا تھی سکب ..... ' عشف نے مزید بِنَا يَا ، اور پھر جواب طلب نظروں ہے شنراوکو و سکھنے

''تم ……نے ہات کی ہوتی۔'' '' میں کیا بات کروں ..... وہ بہت ریزرو رہتی ہے۔''کشف نے جواب دیا۔ " تہم ..... أس نے أيك مرى سائس لى

ا: ربستریرینم دراز ہوکر کتاب کھول لی۔ '''ایک اور بات بھی نوٹ کی میں نے .....''

وہ اِس کے برابرآ کر بیٹھ کی۔

" وہاب کے بارے میں کھشکوک ہورے ى بى جىھە.....كېيى كوئى جھۇرا تونېيى ہوگيا؟ صبح

" ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ ناشتہ تو کرتے

جائے۔' '' آفس میں کرلوں گا۔' وہ کہد کر باہر نکل

گیا۔ رائیل اِس کوقریب آتے دیکھ کرڈک گئی۔ ''السلام علیکم .....فیج بخیر۔''وہ اس کے پاس

وعنيكم السلام .....!" أس نے سرومبري ہے

جواب دیا۔ دومم .....ا بھی تک اپنی جلدی اٹھنے کی عاوت معمل میں بریو جہا يرقائم ہو .....؟''شنراد نے جھکتے ہو تے یو جھا۔ جو عادتیں .... پر جائیں وہ جھی شیں جا تین۔ اِس کے ذوہ عنی جواب پر وہ معجل کر

د مصا-"منتهبیں..... یہاں کوئی پراہلم تو نہیں میرامطلب ہے کہ .....کشف بتار ان تھی کہ .....تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ۔۔۔ اور ساراوفت ۔۔۔۔۔' ''آپ .....این سزے کہنے برمیرے کیے

فكرمند نه بهول ..... ميں اتنی كمز ورتبيں رہی كدا يك وفت کا کھانانہیں کھاؤں تو.....'' راہیل نے اُس کی بات کائی تو اس کے الٹا ہو لئے ہے بہلے شہراد نے ہاتھ اُٹھا کراہے جیب رہنے کا اشارہ دیا۔

" میں جانتا ہوں تم کر ورنہں ہو ..... کین يليز كها نا كماليهًا..... مجهين كرا حيهانهيس لكًا..... شنراد نے کہا جوایا وہ اُسے دیکھنے لگی۔شنراد اُس کے دیکھنے برگز بردایا۔

"او کے ..... میں چانا ہوں ....تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتو بلیز ود آؤٹ ہیزیٹیشن کہہ دینا۔'' وہ کہدکر ایک نظر اُسے دِیکھا اور پھرآ گے

بڑھ گیا ،رائیل مڑکر اے جاتا دیکھتی رہی۔

' مارتم كمانا كيون نبيل كماني وقت يري ' ليك

بھولی بسری ی<u>ا</u> د کا درزداز ہ کھلا۔ جب بھوک <u>لگے</u> تب بی کھانا جاہے۔' وہ اِسے ستانے کے لیے

" جی نہیں .....تمہیں بھوک نہ ہو ..... تت بھی کھانا جا ہے۔انس این آرذر۔' وہ محکم ہے کہا۔ و و همل کھلا کرہنس دی ۔

'' موثی ہوجا دُن گی ۔...شادی پر.... اتنی موئی دلہن .....لوگہسیں گے..... '' بکومت .....' شنرا دیے اُس کا ماتھ پکڑ کر

ا بي طرف ڪينجا۔ ا البن تو میری ہے .... جیسی بھی ہے، صرف میری ہے۔لوگ جا تنگن بھاڑ میں۔'' وہ آ مسلم ہے کہتے ہوئے اُس کے قریب ہوا۔ اور اتنا قریب کہ اِس کی سانسوں کی گری را بیل کے گال

''شنراد....' وه مِيلَ كر پيچيے بنا جا ہی تھی۔ شہراد نے اس کے ماتھ بر کرفت وصلی کردی۔ اور بھر ہاتھ بکزے ہی اے چھے دھکیلا ید لاسٹ دارٹنگ ہے، اگر وقت ہر کھا تا نہیں کھا ذکی تو ..... تو کی تھی ہوسکتا ہے۔ انھل

سے تھاں دھڑ کنوں کو قابو کرتی رہی ۔شہراد نے اُس کا ما تمه جیموژ ا،تو و ه بهما گ<sup>ی</sup>نی ...

أس كايائل كاشوراس فقدر بروها كدوه أيك وم ہڑ بڑا کرائے یا دُل دیکھنے لگی۔ اُس کا ہاتھ ہے اختیاراین کلائی گوچهوا..... یاد کا پهنشر ..... آ ریار ہوا .....اور وہ جیسے اُس کیجے سے گھیرا کر اینے کرے کی طرف بھا گی۔

☆.....☆.....☆

أے مثملنا و مکھ کرا جا تک ہی اُسے خیال آیا كدوه إس سے بات كر لے \_كشف كوتومنع كرد ما تھا۔ لیکن وہ خودکوروک تہیں سکا تھا۔ اور اُس ہے برل کئیں۔ ان کی سوچیں خیالات، ترجیحات سب ول کے تالع ہوگیا۔ روز بروز بردھتی ہوئی محبت اور دوسی بہت ہے فاصلوں کوسمٹنے لگی۔ کالج ، یونیورش ایک ساتھ..... ایک دوسرے کو آ تکھیں بند کر کے محسوں کر سکتے تھے ایک دوسرے کوسمجھ سکتے تھے۔گراب کہیں تاکہیں مجھی کوئی اِن بر آ واز یاانگلی اٹھا دیتا تھا۔شنراد کی انجینئر تک کے ابھی دو سال ہاتی تھے۔ رائیل مریجویٹ کر کے فارغ ہوگئ۔ خالوطالہ بٹیادی پر زور دینے لگے۔ بچین کی طے کروہ اس مطنی کونو سال کا عرصه بهت گیا تھا۔اب وہ اور انتظار کرنا تهیل جاہتے تھے۔ انتظار تو وہ دونوں خور بھی کر کے خود پرغضب ہی ؤ ھارے <u>تھے گرشنز</u>اد کی انجینئر گئے تمل ہونے میں ابھی دوسال ہاقی تنصے۔ اورشنم او کی اماں بھی ابھی شاوی پر راضی نہیں تھیں ۔شنراد کا اِس فقد ررا بیل کے لیے ویوانہ ین کسی وقت شنراد کی مال کو ایک آ نگیمبیل بھا تا تھا۔وہ اندر ہی اندرایک روا<mark>ی</mark> ساس بن کرتکملا ی جاتی تھیں۔کی یار خاندان میں اُن کی طرف ہے یہ پیغام جاری کیے گئے کہ بچوں کی مثلنی بھی سوچ سمجھ کر اور وفت پر ہی کرنی جا ہیے۔ گی بار چھوتی چھوتی باتوں کو لے کر خالہ کے ساتھ بحث بھی ہوتی وونوں کو بات چیت کرنے پر بھی یا بندی

مر بہتو کم از کم ممکن نہیں تھا۔ خالہ نے ای لیے را تیل کو گر بچو یٹ کروا کے گھر بٹھا دیا تھا۔ انہیں خودا پی بہن ہے بہت سے شکایتیں تھیں۔ خالہ کی طرف سے اکثر شادی کرنے کا پریشر آتا تھا۔ مگر شہزاد کی امال ہر بارسہولت سے منع کردیتیں، ایک بار پھر ایسا ہی ہوا..... جب وہ انجینئر تگ کے آخری سال میں تھا اور ساتھ ہی ابا بات كرف كل الك أور وجه بهي تعي اوه أس كي زندگی کے بارے جاننا جا بتا تھا۔ کشف کے اس خدشے نے کہ وہ وہاب کے ساتھ جھکڑا کرآئی ہےاً س کا چین اڑاویا تھا۔اُن دونوں کے چے بے شك بہت فاصلے برآ چئے تھے تمریدی تھا كهأے و یکه کر، آج بھی اُس کا دل ایک دھڑ کن ضرورمس كرتا تفا- آفس جانے كے يورا راسته وه صرف را نیل کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ اور بیدا یک حقیقت تھی کہ اِس بورے راہتے اِس کوایک بار بھی کیہ خیال نہیں آیا کہ'' ایمان ،علی اور کشف'' اُس کی موجود و زندگی کی نفوس حقیقت ہیں ۔ جیج وہ جھٹلائنیں رہا تھا۔ تو اے یاد بھی نبیں رہا۔ سوچوں کے سلطے بہت ظالم ہوتے ہیں ، خاص کر أكروه ماضى كى يادول كے حوالے سے ہول، اور یاویں بھی الی جو کتائی ماضی میں جگنوؤں کی طرح مبلتي بول-

سرن من اون د ''شنراد بھائی شنزاد بھائی۔' اور پھر اچانک ہی میہ بات سمجھا دی جائے کہ وہ تیرا بھائی نہیں۔''

''نام مت لیا کر .....' به هیبه توسمهانی برای محقی گداگر محقی گربیه بتلانے کی ضرورت نہیں بڑی تھی کداگر وہ بھائی نہیں ہے؟ کوئی ایسانعلق ہے؟ کوئی موج ایسانعلق .....جس کی سمجھ بو جھ نہیں ،گر یونمی موج کر جھجک شنراو کونہیں آگئے گئی ہے۔ یہ جھجک شنراو کونہیں آئی تھی۔ وہ بہت او تجی ہواؤں میں تھا۔ اِسے رائیل ایک دم ہی بری سی کانے گئی تھی۔

معصوم، بھولی بھالی، تعلقات کو ناسمجھ کر بس یو نمی کچھ بھی بول دینے والی ،شنراد کا اِس کوستانا' رُلانا اور پھر منانا ..... بہت اچھا لگنا تھا۔ وہ ایک ووسرے کواچھی طرح سمجھ گئے، اپنے رشتے کوسمجھ گئے۔ تو اِن کی باتیں، شرارتیں ،شوخیاں سب

کےساتھواُن کے کام پر توجہ دے رہا تھا۔شنرا د کی ماں نے ہمیشہ کی طرح ابھی دو سال اور انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ خالہ تو کھڑک اٹھیں ۔ انہوں نے فون کر کے شنرا د کوخوب سنائیں اور ساتھ ہی متنی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی۔ بیہ دھمکی کام كر كئي اورشنرا داين مال ہے ألجھ بيٹھا۔

'' بیہ یات میں بتا دوں .....کہیں زہر کھا کے رَجَاوَلْ كَالْكُرُدا بَيْلِ \_ يح ميرى مَثْلَىٰ فَتَمْ كَي كُنِّ \_'' اورشبزاد کی اس قدر بدتمیزی اس کی مال سے بہضم تہیں ہوئی ، وہ بہن کے گھر جا کر ..... با دل نخواستہ اس ہے اپنی تنخی کی معانی ما تگ آئیں۔ بروں کے درمیان روز بروز بوسے دالی بدمز کی ہے اِن وونوں کو ہی قکر-لاجق بمورہی تھی۔ اور خاص کر را تیل کو اُسے نا تو اپنی ہونے والی ساس کا روب بر داشت بور با تقا ا در نه بی طول بکر تی مثلنی ..... شنرادے اس نے بے تعاشد محبت کی تھی۔ اتنی محبت ..... كه آنگھیں بند كرتے اُس پر اعتبار كيّا تھا۔ اُس کی ہریات پر لیبک کہا تھا۔ کی یار جہا تی میں ملاقا تمیں ہوئی تھیں اور اِن خوابنا ک یادوں کے ساتھ انہیں بروں کے درمیان ہونے دالی تلخیاں صرف اتن ہی تکلیف دیتی تھیں کہ اِن کی اینی بنائی ہوئی دنیا کا حسن خراب کرنائبیں بڑتا تھا۔ ماں .....رائیل شہرا دے کھے زیادہ پریشان ہوگئاتھیں۔

☆.....☆.....☆

رائیل اینے کرے میں بندھی۔ جب خالہ اُس کے باس چلی آئیں۔

'' آ ذر انہوں نے آ ذر کو مخاطب کیا۔ وہ ٹیمبلیٹ پر گیم کھیل رہا تھا۔ را بیل پاس ہی کیٹی تھی۔امی کو دیکھ کراٹھ جیٹھی۔

"أ وركو ما مرحان وو الله

بیٹھا تو بیاں بھل ٹنہیں سکے گا۔''خالہنے ہیٹھے ہوئے کہا۔

جوایا را بیل سیجہ نہیں بولی۔ خالہ نے بغور ا أس كا چېره د يکصابه

'' مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں روک کر غلطی کی ہے۔' 'تب بھی اُس نے خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہم دونوں خاندان کے چج جو کچے ہوا میری بہن کی موت کے ساتھ ای حتم ہو گیا تھا۔اس نے مرتے وم مجھ سے معانی ما تگی۔اور میں نے اینا ول صاف کراہا۔'' خالہ کی آ واز مجرا م کی بہتر را تیل نے مال کودیکھا۔

الرباتين موت كے ساتھ بى حتم بيوتى بي توانجى .....من زندہ ہوں ماں \_''وہ بہت كی ہے

الین یا تیں مت کرو.....تمہاری طرف ے میں نے سلے بی بہت و کا اٹھائے ہی اور اٹھانے کی سکت تہیں۔ ' خالہ نے اس کا باتھ

'' اور میرے اندر بھی ، اپنے وجود کا بوجھ ا ٹھانے کی سکت جیس مال۔''

" میں جانتی ہوں .....تہارے کے یہال رہنا .... نا قابل برداشت ہے ..... عمر ....اس کےعلاوہ کوئی حل نہیں تھا۔'' خالہ نے کہا۔

د د ، کیوں تبین تھا ماں .....؟ بیس وہاں روہی ر بی تھی۔ بی بی رہی تھی ، میرے ساتھ آ و رہے اور ..... 'وه کېه کر چپ بهوکی \_

'' اور .....؟'' خالہ کے دل میں اِک تیز در د اٹھا تھا۔ اور آئیسیں یاتی سے بھریسٹیں۔ اِس 'اور' کے سامنے .... راہل کی آتھوں میں غاموتی تھی اور پانی تھا۔''

" وورا بي زندگ مين خوش سي هال ..... وه

د مکھا۔اور پھرا ٹیات میں سر ہلایا۔ \$..... \$

" كيمار ہا آج كا دن رائيل كے ساتھے" ال نے کرے میں آ کرکشف ہے یو چھا۔ '' ویکھا تو آپ نے .... ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا۔شاید....رانبیری دجہ ہے۔'' کشف نے ماتھوں پر مساج کرتے ہوئے اس کے قریب آئینی ۔شنراد کیجہ نہیں بولا۔ ادر بستریر

سیدھاہوکر لیٹ گیا۔ '' کیا ہوا..... طبیعت ٹھیک ہے آپ کی۔'' أس نے شہراد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور قدرے اُس کی طرف جھی .... شنراد نے آئیسی موندلیں

" السنيند آراي ہے۔" کشف اس کے جواب اور رو کھے اندازیر خفیف ی ہوئی۔

" بجھے کھائے سیٹ لگ رہے ہو۔" " بار پلیز ..... سوالنامه بند کرو، اور مجھ مونے دو۔'' وہ قدرے ذیب کر بولا۔ تو کشف اُس سے بیچھے ہٹ گئی۔شہراد نے کروٹ لے لی کشف چیکے ہے اس کے برابر لیٹ گئی شہراد نے آئیمیں کھولیں۔

'' ایم ساری کشف .....' وه اِس کی طرف كردث ليے بغير بولا \_

'' آئی ذونت وانث تو ہرت یو .....' وہ آ ہستگی ہے بولا \_ کشف ہو نہی لیٹی رہی \_ اِس کی طرف ہے کوئی جواب نایا کر اس نے کشف کی طرف کروٹ لی۔ اور اے پکڑ کر اینے قریب كرنيا \_ كشف نے خفا نظروں ہے أے دیکھا۔ " مجھ بھی وجہ ہو ..... آ ب مجھ سے اس طرح مات تيس كريكتے \_''

يكه دير بعد بحرالي مولي آواز ميں بولي \_ '' کشف ..... بیج .... سب پچھ کمل ہے یہال کی تیسرے جو تھے کی مخبائش نہیں ہے۔' وہ این سسکیال روک رہی تھی۔ '' میں اُس کی پُرسکون زندگی میں آ گ لگا نا

ئىي<u>ں جا ہتی۔</u>' · ' اُس کی زندگی میں .....کون آ گ لگا رہا ہیں۔ میں تؤ اُس آ گ کو بچھا رہی ہوں جس میں برسول سے صرف أو جلى ہے۔'' فالد تزب كر بوليس \_وه يكينس يولى \_

''ميرا دلنهيں مافتاماں.....' 'وه پچھوري بعد

" وہ منے چند کمحوں کے لیے میرے پاس رُ كَا ﴿ اوْرِ يُورا وَنَ كُرْ رَكِّياً مِجْهِے،خود كوسنيما لَتِّے ، معجماتے ..... 'وہ بہت آ ہمتگی ہے کہدرای تھی۔ 

'' امال ..... بليز ..... المال كو يك كمنے ہےروكا۔

'' مجھے جانا ہے مال .....بس مجھے بیمال تہیں ر ہنا.....' وہ جیسے ضدی ہوگئی۔ ''تو نے وعدہ کیا تھا.....کہ.....''

'' ماں '''' بے لیے میں آس کے لیجے میں <del>آ</del>ھی۔ " اليي منت تجھ ہے ميں بھي كرتى ہوں رانی۔'' خالہ بھی جیسے نے بس تھیں۔

'' تیری زندگی گزر رہی ہے .....جیسی تو جی ربی ہے .... میں بھی جانتی ہول .... آ ذر کے آ کے تو بوری زندگی بڑی ہے۔ اُسے اِی معاشرے میں جیتا ہے۔'' خاندنے اُسے مجھایا۔ بس میمیں آ کروہ مجبور ہوگئ تھی۔ایے گالوں پر ہتے آ نسوصاف کرے اُس نے مال کی سرف

دوشيزه 168

ہوں '' وہی تو ہو چھ رہی تھی ..... جبکہ میں وجہ جانتی ہوں۔'' وہ ناراضی ہے بولی۔

'' انچها.....تو بتا دُ ذرائه' ده ذرا ساا نها۔ اور اس کاچبره اپنی طرف پھیرلیا۔ دونند سال میں میں انسان شدن سرات

' ' شبیر بنا رہی ..... ' اس نے شبراد کا ہاتھ

میں اگرتم میرے اپ سیٹ ہونے کی وجہ جانتی ہو .....تو تمہیں جھے یو چھنانہیں چاہیے تھا۔'' وہ شجیدہ ہو گیا۔

المراق المراوس بریات کو اگر ایشو بنا و گے تو آپ کھی سیٹ نہیں ہو یا و گے۔آپ ایک بار اپنا و بن خود نارل کرو کیکن مجھے لگتا ہے آپ خود ایسا نہیں جائے۔' ایل نے نشانہ بالکل نھیک لیا تھا۔ شنرا دخو دکو بچانہیں پایا وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا۔وہ سیاھی ہوکر لیٹ گئی۔

"بررات الى بحث كے ساتھ سونا اللہ المجھا نہيں لگآ شنراد ہالای اپی بھی كوئی زندگی ہے۔ ضروری نہيں كہ ہم آ يس بيں ملا بيہ وقت صرف اللہ اللہ کو دسكس كريں۔ شي از نومور إن يُورلائف \_' وہ جذباتی ہوئی۔ شغراد نے ایک نظر اسے ویجھائے۔ كہ كتنا ہے ہیں ہے اللہ کہور السے کہور اسانس لیا۔ وہ اسے كيے سمجھائے۔ كہ كتنا ہے ہیں ہے اسکی کی وصند اس محساس كی آ تھوں كے سامنے ماضی کی وصند اس قدر بربھی جو نہيں آ رہی تھیں۔ پھر بھی ایک لیے کو جب اُس نے کشف كی با تیں ہم سے کو دھکیاتے ہوئے کہ اس کی طرف جھا اور جب اُس کے کشف کی با تیں سمجھ کو دھکیاتے ہوئے اس کی طرف جھا اور جس اُس کی طرف جھا اور اپنے باز دون میں جمرایا است شاید یا دِ ماضی ہے فرار کاراستہ تھا۔

وہ آفس ہے واپس آرہا تھا جب اُسے گئی کا موڑ لینے ہے پہلے ..... رائیل سڑک تنارے کھڑی نظر آئی۔ اِس وقت باول بھی چھائے ہوئے تھے اور بارش کا بھی امکان تھا۔ اِس نے پہرسوچ کرگاڑی اُس کے پاس دوک دی۔ پہرسوچ کرگاڑی اُس کے پاس دوک دی۔ '' کہاں جارہی ہو؟ موسم خراب ہے۔ '' اِس نے گاڑی کا در واڑ ہ کھول کرائش کے پوچھا۔ '' اِس نے جواب ویا۔ '' اُس نے دوسری طرف گاڑی کا در واڑ ہ کھول دیا۔ '' اُس نے دوسری طرف گاڑی کا در واڑ ہ کھول دیا۔ '' اُس نے دوسری طرف گاڑی کا در واڑ ہ کھول دیا۔ '' اُس نے منع باؤل گی جاؤل گی جواب دیا۔ '' اُس نے منع باؤل گی جواب دیا۔ '' اُس نے منع باؤل گی جواب دیا۔ '' اُس نے منع باؤل گی جاؤل گی جاؤل گی جواب دیا۔ '' اُس نے منع باؤل گی جاؤل گی کی جاؤل گی جاؤ

کردیا۔ '' بَلِیْرِ ..... مِیٹھو گاڑی میں۔'' شبراد نے اصرار سے کہا تو وہ گاڑی میں آئیٹھی۔ '' تھینک ہو۔''شبڑاد نے کہدگڑ گاڑی ریورس

> شیشنے کا سمندر، پانی کی دیواریں مایا ہے ، بھرم ہے ، محبت کی دنیا اس دنیا میں جوہمی گیا .....ووتو گیا

مدهم ی آ واز میں گانا چل رہا تھا۔ شبراد نے گاڑی سڑک پر ڈال کرمیوزک آف کردیا۔ اُسے یاد ہے رائیل گاڑی سڑک بین .... اُس کی میوزک بین .... اُس کی باتیں شنی تھی ۔ اُس کا میوزک بند کرنا رائیل نے باتیں تھی جسوس کیا۔ و و نظر انداز کرنے کی کوشش میں باہرد کیھنے تکی ۔ چند منت بعد گانا آن ہوگیا۔ ول کی اِس دنیا میں سرحدی ہوتی نہیں ول کی اِس دنیا میں سرحدی ہوتی نہیں در دھری آ تھوں میں راتیں سوتی نہیں جینے احساس ہیں ۔....ان بھی بیاس ہے میں دندگی کا فلسفہ بیار کی بناہوں میں جھیا

دھوپ کی بنا ہیں رائيل كرما منيو في لكناك إي كوخوا في على " بلیز ..... "رائیل نے کا نابند کر دیا۔ بھی بھی انداز ہبیں تھا۔

'' میری طبیعت نہیں ہے۔۔۔۔۔ آ ب میوزک بندِ کرویں۔'' شنمراد نے اُس کی طرف و کیھا۔ادر

" میری عادت بدل گئی ہے۔" را بیل نے نگاہ مجر کرائے ویکھا۔اُس کی اُداس آ تھوں کے كنارول كوْ ما نَع ْ نِهِ حِيمُوا تَهَا\_

" سب کھھ مدل جاتا ہے ..... دفت کے ساتھ ..... دفت کے ساتھ ..... ' اُس نے کی ہے کہا۔

' پر .....تم نہیں بدلیں۔' • شنرا دنے کہا۔اس تے کو بی جواب جیس دی<u>ا</u>۔

' و ہا ب ..... کے یا رے میں کچھ و کر مہیں

این پرسنفرا ب کے ساتھ شیئر کرنانہیں جائتے۔ وہرو کھے بن سے بولی۔

میں تمہارے بارے میں جانا حابتا ہوں۔ 'اس نے سوالیہ نگا ہوں سے اُسے دیکھا۔ ''اپیاکوئی حق تبیں ہے آئے کے پاس''وہ ر و ہالسی ہوگئی۔

" جانتا ہوں پر .... تمہاری آتھوں کی اُداس ..... مجھے سکون کیتے تہیں دیتی۔'' اس نے گاڑی کی اسپیڈیم کردی تھی۔

' مجھے گاڑی سے اتر نا ہے۔'' اِس نے اپنا . بیرس بیکڑا۔

'' پلیز رانی .....'' ادر خود رایی کے اندر اک طوفان اٹھرر ہاتھا۔

''آپگازی روک دین پلیز''

'' رائی ..... پلیز .....' وہ ضبط کے آخری مراحل میں پر تھا۔ یہ احیا تک جو ہور ہا تھا۔شہراد نے اُس کا تصور بھی مہیں کیا تھا۔ وہ اِس طرح

'' میں کشف کے ساتھ زندگی گز ارر ہا ہوں \_

تگر .....میرا دل کہتا ہے .....کہتم ..... وہاب کے ساتهدره کربھی اُس کی تبیس ہو۔ تمہاری اُ داسیوں نے میراچین لوٹ لیا ہے۔ 'وہ جذبالی ہور ہاتھا۔ "آب جھے ہے اس مم کی باتیں مت کریں

پلیز .....، 'را بیل خو د بگھر رہی تھی \_ '' میں جاننا حیابتا ہوں تیم کس حال میں ہو ..... کیسی گزری ہے تمہاری زندگی .....؟ "أس نے گاڑی روک دی۔ بھی یوندا باندی شروع

'' بن تو حامتا ہے کہ آپ کو بتاؤں.... همر ..... ' وه اک گهری اور شاید د کھ سے بھری آ ه لے کرخاموش ہوگئی۔

'' آپ گاڑی خِلا کِیں ، ورنہ میں بہیں اُر

، وخبیں .....تم نہیں جاسکتیں۔'' أے خو دنہیں پتا کہ اُے کیا ہوگیا ہے۔ دہ تو اُس سے دامن بچاتا پھرتا تھا۔اوراب کیسےوہ اِس کے ساتھ بحث يرأترآيا تھا۔ادر دہ بھی ماضي كولے كر .....رايل نے اس کی طرف دیکھا۔ ادر پھر جیسے شہراد کی آ نکھول نے اُسے جگڑ لیا تھا۔خوداُس کی آ تکھیں یا نیوں میں ذوبتی جارہی تھیں ۔شنزاد کی آتھوں کے انداز بدل گئے۔ دہاں سوال تھے، اصرار تھے۔ ادر ..... شاید اظہار د اعتراف تھے۔ وہ مجول گیا تھا کہ دہ رابیل کے ساتھ تھا۔ اپنی رالی کے پاس ..... جسے برسوں اِس نے جاہا تھا۔اور آ جس جب أس كے چبرے برصرف دكھادر اُ دای ہی نظر آ رہی تھی۔ دہ تڑ پ اٹھا تھا۔ کشف سے کئے گئے عہد و پیال فرار کی سب منزلیں خود www.paksociety.gam

بخو دکہیں او تجل ہو گئی تقیں ۔

" بین جانتا ہول ..... تم جھ سے خفا رہی ہو۔
یس نے تہارا ول دکھایا ہے۔ میری وجہ ہے تم
برسوں خالہ جان سے وور رہی ہو۔ پر ..... میرا
لفین کرو رائی ..... میں بھی مطمئن نہیں ہوسکا۔
تہارے ول میں پانا کرب ہمیشہ جھے ہے چین
مخد اس میں بانا کرب ہمیشہ جھے ہے چین
عذابات بین تنی سچائی تھی۔خودا سے نگلنے والے
مذبات بین تنی سچائی تھی۔خودا سے نگلنے والے
مذبات بین تنی سچائی تھی۔خودا سے اکال
مزر جم ابی تھا، کہ دہ را بیل کو بھی دل سے نکال
مرر جدا ہونے سے آئے بھی تازہ تھا۔ان سب
بانوں کا دفت گزر چکا ہے شغراو ..... میں نے کیا
بانوں کا دفت گزر چکا ہے شغراو ..... میں نے کیا
کھویا ..... اور کیا یا یا ..... اب این کا سوال نہیں

اٹھٹا۔ 'وہ اپنے آنسو ضبط کررہی تھی۔ ''رائی .....کیاتم بیسوی بھی سکتی ہو....کہ وقت کے دیے گئے خسارے .... جن کی وجہ میں رہا ہوں .... وہ صرف تمہارے جھے میں آئیں۔''

'' وقت سب پچھ کرسکتا ہے شنراو ...... اگر خسارے میرائی نصیب شخط پھر بیآ پ کے جھے میں کیے آگے ہیں ۔...۔' وہ سنجل کر بولی ۔ میں کیے آگے ہیں ان کا مداوا کرنا چا ہتا ہوں ۔ میں سمجھا تھا میں تہمہیں بھول چکا ہوں ۔ اپنی زندگی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزار رہا ہوں تحرنہیں رائی ..... خمہیں و کھے کر ..... میرا اندر میرا دجود بدل گیا میں سمجھا دیکھے کر ..... میرا اندر میرا دجود بدل گیا

میں وکھے کر ..... میرا اندر میرا وجود بدل گیا ہے۔میری دھڑکنیں تو آج بھی تمہاری سانسوں کے ساتھ چلتی ہیں۔' وہ کن احساسات کے دباؤ میں تھا اُسے خودانداز ہیں تھا۔رابیل نے گردن موڑ کراُ ہے دیکھا۔اُس کا چبرہ آنسوؤں ہے بھیگا جارہا تھا۔

''جانتا ہوں۔' وہ ٹوئے کیج میں بولا۔ '' مجھے قسمت سے بہت گلہ ہے۔ جو ہوا۔۔۔۔ ہم اُس کے حقد ارئیس تھے۔' 'شنبراد نے کہا۔ '' میں شاوی کو ایک معاشر تی ذمہ داری سجھتا ہوں اور اُسے نبھار ہا ہوں جیسے تم ۔۔۔۔' ' میں آپ کے معاشر ہے کا حصہ نہیں ہوں۔'' اس نے شنبراو کی بات کا ٹی اور نہ ہی کسی ایسی فرمہ فاری ہے ووچار شنبراد نے اس کی طرف و یکھا۔ وہ پہلے تھے

کون ایک گناہ ہے۔۔۔۔جس کا پوجھ لے کرزندگ کے ون بورے کررنی ہون۔' 'وہ اِس کی طرف نہیں دیکھرنی تھی۔اُس کی نظر س ونڈ اسکرین پر گرتی بوندوں پرتھیں۔اور واز کسی گہرائی سے آرنی تھی۔

''محبت کا گناہ ۔۔۔۔۔ آپ ہے جبت کا گناہ اور
اس گناہ بیں آپ کی ۔۔۔۔ قربت کا گناہ اس کی پھر ہوتی آپ کی ۔۔۔۔ قربت کا گناہ ۔۔۔ اس کی پھر ہوتی آپ کھول بیس نی ہے جھلملائی تھی اور شہراو کو دھوکا ہوا کہ اُس کی ساعت جوس رہی ہے۔ وہ دہی کہدرہی ہے وہ محبت میں گناہ ۔۔۔۔۔ قربت کا گناہ ۔۔۔۔۔ 'اس کی ساعت میں گیاہ بعد وگرے دھرکا ہے ہوئے۔ جو اِس کے وجود کی مارت کو ہلاکررکھ گئے۔۔

رائیل نے اس کی طرف دیکھا۔
'' میری زندگی میں بھی کوئی دہاب تھا ہی
نہیں۔'' میں تو آج تک اُس ایک رات کی سزا
جھیل رہی ہوں۔ جو محبت کے نام پر دادی کے
مرے میں گزاری تھی آپ کے ساتھ ۔۔۔''
رائیل کیا کہدرہی ہے۔کوئی سیسہ تھا جو پچھلا کر
اُس کے کانوں میں انڈ بلا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے
اُس کے کانوں میں انڈ بلا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے
دقابل نہیں رہا تھا۔ آ ذمہ اور ایک جیتی علائی

\$.....\$

را بیل اُسے گاڑی میں جھوڑ کرخود جلی گئی تھی۔ باہر ہوتی یوندایا ندی برتی آ تھوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔شنراد میں اُسے رو کنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تو خودالی اذبیّوں سے دو جارتھا۔ جے وہ اکیلاسل نہیں یار ہاتھا۔

اُئن کی ونیا ہے ایک دم جیسے سب غائب ہو،گیا۔ایک کھلا میدان تھا۔ تیز برتی ہارش اور وہ تنیا ..... بارش کی ہر بوند جیسے پھر بن کر برس رہے تنے۔ وہ ایک لمحہ ..... أس رات كا ایک لمحہ جب را بیل اس کےا ہے قریب تھی ،اوروہ قربتیں ..... اُے اتنا وور لے کئیں۔ان وور یوں کے 📆 کئی ماہ وسال جو بل بل ایسے اپنی کھوئی ہوئی و نیا ہے دور کے جاتے رہے ہیں۔ احا تک پھر وہیں الا يجينكا نقاً \_ ير إس ياروه الميلانقا \_ إس ميدان بين يرست آسان تلے وہ اکبلا کھڑا تھا ہے ہوندیں تعیں یا پھر؟ پھر شے کہ کاویں؟ یادی تھیں کہ مخبر ..... بتأنيس كما تقايرتسي قيامت ہے كم ندتھا۔ ☆.....☆.....☆

کہاں رو گئے تھے آب؟" کشف کی آ تکہمیں روئی ہوئی تھیں ۔ صبح کے تین بیجنے والے تھے جب وہ ممرے میں داخل ہوا۔ شنراد نے یکھرانی نظروں ہے اُسے ویکھا۔ اور پھر بنا پکھ کے شرن کے بٹن کھو لنے نگا تھا۔

'میں آ ب ہے کچھ یو چھر ہی ہوں؟ آ پ کو احساس ہے کہ ہر کوئی اتنا پریشان تھا آپ کے ليے ... . فون جھي آف ..... ما ہر موسم .... '' زنده نوث آی<u>ا</u> جول .....کیا کافی تہیں؟'' وه ایک دم ای کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا۔ وہ

' میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نهين ..... اگر پيڪه جونا موتا مجھے..... تو اب تک ہو چکا ہوتا..... پلیز لیومی الون اس کے لہجے میں کی ڈوبڈ وب کرا بھرتی رہی۔

کشف نے چند ثانیے اُسے دیکھااور پھراس کے راہتے ہے ہٹ گئی۔ وہ اس کے قریب ہے گزر کربیڈیر بیٹھا۔

'' میری زندگی میں کوئی وہاب تھا ہی نہیں مجھی۔ میں تو اُس رات .....اُس ایک محص کی ہوگئی تھی = جس نے محبت قیامت کر والی اینے آ ذر کی طرف کوئی انگی نہ اٹھائے اس کے لیے اک نام این نام سے جوڑ لیا ..... اس نام کا محص ..... وہ تو خودہیں جانتا کہ دہ کسی کے لیے زندگی بنار پاکھیے؟'' آنسوؤں میں ڈو بی آئیمیں اور در دمیں ذو بے لفظول سے بنی اُس کی آ ب بیتی أع جمنور كريه جدري كي -

" محبت کیا کہے؟ ہولیسی محبت ہے؟ کیا محبت الحکا ہوئی ہے؟ آ ڈر اک ملتح سجائی تھی اور اُس ہے جھی زیادہ تکلیف وہ میرتھا کہ اُس کی رائیل .....اس کے بعد کسی کی شہیں ہو تکی ..... نام نہاو شو ہر د ہاب ....جس کی کو ئی حقیقت ہی نہیں ۔اور اب .....اب جب وہ اپنی آنر مائشوں ہے ہارگنی اورموت اس کی طرف قدم بردهانے لگی تھی تو وہ ا یک چھپی ہوئی حقیقت کو عیاں کرنے پر مجبور موكنى \_ و ه زار و قطار رور بالخفا\_

'' شہراد ..... شہراد ..... '' اُسے ہوٹ تب آیا جب كشف أسيح جنجموژ ربي تعي \_

« مشف ..... را تیل ، میری را بیل .....<sup>۱۰</sup> وه سسک رہاتھا۔ اور کشف کے دل پر کوئی گھونسہ آلگا

'' میں نے بہت زیاوتی کی اُس کے ساتھ ۔ وه وروسهتي رېي ، تنها ئيول پيل جيتي رېي .....اور میں .... میں یہاں این ونیا آباد کیے ....م ہو گیا۔' وہ بہت آ ہستگی ہے بول رہا تھا۔ارد گرد ے بیگانہ کہ اُس کے الفاظ کشف کو کاٹ رے ہیں ۔ اُس کی شکستہ حالت ، کشف کو اتھاہ گہرا ٹی میں لے ڈونی ہے۔

'' میرے دیے ہوئے دکھ اُسے جاٹ گئے میں .... وہ جھ سے ... ہمیشہ کے لیے چھڑنے والی ہے۔ تی اڑ سفرنگ برین ٹیومر ..... ' کوٹی کیے آسان ہے تخ ویتا ہے کشف کو آج بیا جلا تھا۔ اُس کامحبوب شوہر ..... اپنی پہلی محبت کے ليے رور ہا تھا۔ کشف کو پھھاور نننے ..... جا نے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ بیسا نے بلکتا ہوائتھ کس قدر اس کا ہے اسے معلوم ہوگیا تھا۔شہراو نے اُس کی طرف سرخ ہوتی آ تھوں ہے دیکھا۔ " آئی ایم سوری گشف....همآئی ایم سوري....احساسات کي پلخار بهت بھاري ہوتي ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مرو ..... بمحر بلھر ساحمیا تھا۔اس نے اک بہت ہی تھکا ہوا آ نسو کشف کے گال پر پھسلتا دیکھا۔ تو اپنی آئیمییں موند کیس۔ ال كامر جُعَك كيا تفا۔

☆.....☆

وہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائنگ بال ہیں آیا.... میز بالکل خالی تھی۔ کشف نے بالکل سیاف چبرے اور متورم آ تکھول سے اُس کی طرف ویکھا۔شنراو نے آئیھیں جرائیں۔ اُس کے باس مزید کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں ۔ اور شاید کشف میں بھی ہمت تہیں تھی کچیراورین کینے کی ۔

د نهیں <u>کے کوئی</u>ں کھا دایشترار کے

ہاتھ کے اشارے ہے روک دیا۔ '' مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ .....تم ..... جو کیجے.....رات کو ہوا .....اُس کا ذکر رانی ہے نہیں کردگی۔ 'شنراد کے اتنا کہنے پر کشف نے حیرا کی ہے اُسے ویکھانہ

'' میں اُسے اپنی جانب سے وکھ ویٹا تہیں عابتا \_أ ہے ....تم .....

د شنراد....ا حیما ہوگا اگر آپ مزید کھمت کہیں۔' اُس کی آئکھیں لیکنت یالی ہے

' شهِّرَا و.....شهِّرُاوِ..... و بَکِيموِرا في کو کيا ہوا؟' ' خالہ کی بوکھلائی آ واز کا توں سے ٹکرائی۔ وہ تیزی ہے پلنا ..... یا وَن پر کھوکر تھی ، و و کرتے کرتے سنجلا اور بجلی ی تیزی ہے را بیل کے کمرے ک جانب بعا كار عجيب مقام تقا كشف مين قدم ا تھانے کی ہمت نہیں تھی ۔ را بیل بستر پر بے ہوش حالت میں تھی اور آ ڈراس کے پاس جیٹھا گاور ہا

' خاله آپ آ ذر کوسنجالیں <u>۔ میں ایمبولینس</u> کو کال کرتا ہوں ۔' شہراو کے پینے حچوٹ چکے

'' یا البی میری را بیل کو پچھ نہ ہو۔'' اُس کے ول کی ہردھڑ کن کے ساتھ د عانکل رعی تھی۔ ☆.....☆

'' وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔جوان کے کیے بالکل اجھانہیں ۔ایسے اسٹروکس انہیں تیزی ہے زندگی ہے وور لے جائیں گے۔'' ڈاکٹر احمر ایاز آئی ی ہوے باہر آ کر بتارے تھے۔

'' اُن کے لیے بیر کہنا مناسب تہیں ..... کدوہ اب خطرے ہے یا ہر ہیں۔سرجری ممکن تبییں ، و ہ BUTTALL ENGLAND یں۔ وَا کُرُ امرایاز نے شہراد کے پارے وجود کو جیسے آگ نگادی تھی۔

''' اُن کا ہرین ٹیومر بہت پھیل چکا ہے۔'' شہرا دمیں اور بننے کی سکت نہیں تھی۔اُس نے ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر احمر کوروکا۔

'' جتنا عرصہ وہ آپ کے ساتھ ہیں ۔اپنی مسز کوخوش رکھیں .....''ڈ اکٹر احمر نے کہا۔ دنہ ہے ''' سے سکن'

'' سنز!'' کچھ گھنٹوں بعد انہیں روم ہیں شفٹ کردیا جائے گا۔ آبزرویشن روم ہیں ..... آپ انہیں دیکھ کتے ہیں۔' ڈاکٹر احمرنے کہااور اُس کا شانہ دیا کرآ گے چل دیے۔

اس کا شاندہ با کرآ کے چل دیے۔
وہ سب با تیں انہوں نے بھی سی تھیں۔
کشف خالہ کا ہاتھ تھام کراُس کے باس آئی۔وہ
ضبط کے مراحل بار چکا تھا۔ اور آ تھے واندازہ
صاف آ نسو محسوب ہورہ ہے تھے۔کشف کو اندازہ
نبیس ہوا کہ اِن آ نسود ک علی کس احساس کی
آمیزش ہے۔ ہے وفائی کا رونا ..... جدائی کا
رونا .... یارا بیل کی جہائی کارونا .... جوائی کا
سے شہراد کی طرف اینا ہاتھ بر ھایا۔ جوائی نے

"میں اُسے یوں مرتے ہوئے نہیں و کھ سکتا کشف۔ ' وہ ہے اختیار ہوکر رو دیا۔ کشف کی آئکھیں بھی آنسوؤں میں ذوب کئیں۔ جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی شہراد کو تو اُس کا احساس تک نہیں تھا وہ دلاسے \_ اِسلے ایک لفظ بھی نہ کہ سکی۔

''میری پکی ....''خالہنے اِک سسکی ٹی۔وہ غم سے نڈھال نظرر ہی تھی۔

☆....☆....☆

خالہ کے گھر کی رینیویشن کا فی دن سے کمپلیٹ ہو چکی تھی ۔ چھوٹا موٹا کا مقاجو شفٹ ہو کر بھی کیا

جاسکنا تھا۔ خالہ نے اُسے رائیل کے کیئر ٹیکر کا ارت منٹ کرنے کا کہا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے گھر شفٹ ہونا جاہر ہی تھیں ۔اورشنراد..... وہ یہ تہیں جانتا تھا کم از کم رائیل کی زندگی کے آخری لمحات دہ اِس کے پاس رہنا چاہتا تھا۔

کشف نے رائیہ ہے سب کہہ دیا۔ وہ اتی افریت سے کی اہل نہیں تھی ۔ شہراد کارائیل کی طرف برحت ہوا ہوا ہوا ہوا گا اسے تو ڈر رہا تھا۔ رائیہ اس کی ہاتیں سن کر پریشان ہوگئی۔ کشف کو دینے کے لیے تو تسلی کے الفاظ بھی نہیں جے ۔ شہراد کو ملے بنا وہ جان کتی تھی کہ شہراد کس قدر جذباتی ہورہا ہے۔ کشف کو تو یہ اس کار جمان چین نہیں لینے و بر ہاتھا، کشف کو تو یہ اس کی جی دنوں کی ہی مہمان رہ گئی گئی درائیل بس کی جہ دنوں کی ہی مہمان رہ گئی میں اس کے دنوں کی ہی مہمان رہ گئی اس کی جو خدشہ رائیہ کے دنوں کی ہی مہمان رہ گئی اس کی جو خدشہ رائیہ کے دنوں کی ہی مہمان رہ گئی اس کی جو خدشہ رائیہ کے دنوں کی ہی مہمان کرد ہاتھا، اس کی جو خدشہ رائیہ کی بیات کم نظر آ رہی تھی ۔ اس کی جو شرکت تھی جس کا کشف نے ابھی تک تصور سے نہیں ہوگا، پیر بھی گشف نے ابھی تک تصور ہی ہی ہیں ہوگا، پیر بھی گشف کے کہنے پر ایک باروہ شہرا دیے اس پر بجلیاں گرا کیں وہ تو خود ساکت شہرا دی ہی ہی گئیاں گرا کیں وہ تو خود ساکت شہرا دی ہی ۔ کہنے اس پر بجلیاں گرا کیں وہ تو خود ساکت میں رہ گئی۔

. '' میں ..... را بیل سے نکاح کرنا جاہتا ہوں۔'' اُسے ساری سچائی بنا کر اس نے آخر پر دھا کہ کہا۔

''شَہْرادے۔۔۔۔۔''رانیہ نے تفی میں سر ہلایا۔ ''تم اپنے لیے مسائل کھڑے کررہے ہو۔'' رابیل اور کچھ دن ہمارے درمیان ہے، کشف کا ساتھ۔۔۔۔''

''اور میں بیہ پھون اُسے صرف خوشیاں دیتا چاہتا ہوں۔ میری خاطر اُس نے بڑے ور دسم ہیں۔''شنراونے اُس کی بات کاٹی۔ '''اور اس کے بعد ۔۔۔۔۔ اُس کے بعد کیا

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

## www.paksociety.com

شنراد نے اُس کی طرف کجا جت ہے دیکھا۔

" بھائی .....آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں۔ "

" بلیز رانی .....رائیل ہے نکاح .....ا ہے جندون کی خوشیال دے سکتا ہے، وہ سکون ہے جی نہیں سکی .....اور .....

نہیں سکی .....سکون ہے مرتوشکے گی .....اور .....

کشف اُسے تم سمجھا سکتی ہو ..... بلیز .....، " شنرا د فی اجت سے بہن کو کہا۔ رانیا فی میں سر ہلاری مقی ۔

تقی ۔

تقی ۔

تقی ۔

در ایس میں کہا ۔ رانیا فی میں سر ہلاری میں ۔

در ایس میں کہا۔ رانیا فی میں سر ہلاری میں ۔

تقی ۔

'' امپاسبل بھائی ۔۔۔۔ کشف بھانی کو سمجھانا مشکل ہے اور آ ڈر کو اپنانے کا سوال بی نہیں اٹھتاک''رانیہ نے کہا۔

"اورتم المجھی طرح جان لو ..... میں بیسب آذر کے لیے ہی کرر ہا ہوں۔ "شنراد بھی پیچھے ہنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر سمجھ بوجھ سے جیسے انکاری ہو گیا تھا۔ رائے کو اِس سے مجلف ہے سودنظر آئی۔

" ' اور اگر را تیل ہی رضا مند نہ ہوئی تو .....' ' را نیا نے پوچھا اور اس بات کا جواب خودشنراد کے یاس بھی نہیں تھا۔

''اگر'' کے بارے میں تو اُس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسکیلے ہی فیصلہ کرلیا۔ جیسے رہنے اُسی کے غلام ہوں۔

ابا جان، شہراد کی بات س کر بکدم سکتے میں آ گئے۔ ادر پچھ در تو بولنے کے قابل ہی نہ

ر میں۔ '' یاگل ہو گئے ہوتم .....' بابا جان کی بات کا اِس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اور سر جھکائے کھڑ اربا۔

ھڑارہا۔ '' مجھے اتنے جذباتی نیسلے کی توقع ہر گرنہیں تھی تم ہے۔۔۔۔۔اور جو پکھتم بتارے ہو، کیا جُوت ہے تہارے پاس کہ وہ چی کہرر بی ہے؟'' ہوگا ..... کیا، کشف آپ کے ساتھ رہے گا؟'' رانیے نے اُس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔ دہ ایک لحم بھی نگاہ نہیں طلایایا۔

" رانی ..... أسے جمعنا جانسے میں اس وقت س قیامت سے گزرر ہا ہوں؟" وہ توث چکا تھا۔

"، تہمیں بھی سوچنا جا ہیے بھائی ، کشف بھائی کس قیامت ہے گزرر ہی ہیں۔ اور آپ اسکیلے نہیں ....علی اور ایمان بھی ہیں۔''

''آ ڈر بھی ہے۔'شہراد نے تیزی ہے کہا۔ '' مجھے آ ڈرعلی ادر ایمان کی طرح ہی عرثیز

" پلیز شنراد بھائی، جدباتی مت ہول۔"
کشف بھائی آپ کے اُسے فیصلے کو قبول نہیں
کرے گی۔ اور ساور اگر آ ذرکی حقیقت وہ
جان گئ تو سسآ ہے گا گھر ٹوٹ جائے گا سسیلیز
سیشنڈے دیاغ ہے سوچیں۔ " دانیہ نے اُسے

''رانی ..... اِس وقت تهہیں ..... مجھے نہیں، کشف کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔'' میں اینے نصلے سے پیچھے نہیں ہننے والا ..... میں رائیل سے نکاح بھی کروں گا ،اور آ ذرکو اینا نام بھی دوں گا۔ وہ میر اینا ہے۔' شنراد کا انداز دونوک تھا۔

"" بنے رائیل سے بات کرنی .....کیاوہ مان گی؟" رائیکوا جا تک اس کا خیال آیا۔ " نہیں ....." تختمراو کے جواب نے رائید کو کسی حد تک مطمئن کردیا۔

ں حدیث میں حربیہ '' تو بہتر ہوگا۔۔۔۔۔آ پ کو کی قدم اٹھانے سے پہلے۔۔۔۔۔ رائیل اور کشف سے بات کرلیں۔اُن کی رضا مندی جان لیں۔'' رانیےنے کہا۔

1/SOFTE FIX ON

www. aksociety.com

'' اگر میری و نیا خالی ہوگئی بابا.....؟'' وہ۔ ہارینے والاشیں تھا۔ بابا نے تھک کر اُس کا چہرہ و ٹیکھا۔

مجسمی سمجھتا ہوں ۔ تمہارے جذبات کو الیکن بیٹاء را بیل اب چند ونوں کی مہمان ہے۔ عورت جائے کتنی بھی بزے دل کی ہوج سوتن برواشت مہیں کرتی ۔

'' پر بابا ..... چند دن ..... رالی اگر صرف میری ہوجائے تو .... شاید شن کے دکھوں کا مداوا کرسکون یہ'' وہ بابا کے پاس گھٹوں کے بل مداوا کرسکون یہ' وہ بابا کے پاس گھٹوں کے بل مداوا کرسکون ۔۔'

یں ہے۔

'' کیا ..... اُس نے لکاح ہی تمہیں واحد حل

نظر آتا ہے۔ اور اِن چند دنوں کے لیے رالی
تمہاری ہوجائے ..... اور کشف کھوجائے ..... تو
کھر ..... ''

''آؤرکے خاطرتم ....علی اورا بمان سے دور ہوجاؤتو پھر ..... اِس نے متورم نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ اور پھرایک دم رو پڑا۔ وہ اپنے آنسو قابومیں نہیں رکھ پایا۔ وہ باپ کی گو دمیں سررکھ کر رور ہاتھا۔

۵۰۰۰۰۰۵ که ۱۹۰۰۰۰۰۵ اور میمروزه بهواچی کا کی کو گنان میکی تمین تا

را بیل سے شہراد کے ساتھ نکاح کا پوچھا گیا اور اُس نے فورا ہاں کردی ، اِس ہاں ' کی کسی کوامید شہیں تھی۔ نہ خالو کو ، نہ با با کو .....اور نہ ہی رانیہ کو ....خود شہرا د کو بھی نہیں۔ اِس کے آ نسود کھے کر با با کا دل تو بینے گیا اور انجام کی پروانہ کرتے ہوئے وہ نکاح کے لیے مان گئے۔ جبکہ پوری امید تھی کہ را بیل بھی راضی نہیں ہوگی۔ را بیل کی ' ہاں ' نے ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ گراب کیا ہوسکتا

ابائے نکاح ہے زیادہ کشف پر بیٹنے والی قیامت کی فکرتھی ۔ خودتو اُس سے بات کرنے ک ہمت نہیں تھی ۔ مگر بابائے کشف کو جب بیہ بتایا تو وہ سکتے میں آگئی ۔ واقعی ہی وہ قیامت تھی جس ہے وہ گزررہی تھی ۔ ایک وم جیسے آسان سر پر آن گرا۔

" میں تمہاری حاالت خاننا ہوں کشف،

سں '' آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر کیتے ہیں۔'' وہ چلا کی تھی۔

'' آپ سب جانتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہیں نے اس گھر کو بنانے کے لیے دن رات اپنی تحبیبیں پچھاور کی ہیں۔ وہ شخص اگر میری کی سال کی محبت ایک لیمجے میں فراموش کرسکتا ہے۔ تو ۔۔۔۔'' تو راہل سے وابستگی اُسے کیسے یا درہ گئی بابا۔'' وہ تچھم تچھم برسی آ تحصول سے بول رہی تھی۔حقیقت یہ ہے کہ بابا کا دل بیسجنے لگا۔

" أے رابیل ہے نکاح کرنا ہے۔ تو میں اس کے راہتے میں نہیں آؤل گی۔ اُسے جھے اپنی زندگی ہے علی اور ایمان سمیت نکالنا ہوگا......" اس نے حتمی انداز میں کہا۔ یا یا نے سششدر ہوکر

" بیتم کیا کہدرہی ہو .....کشف ،کشف ایپے آنسو یو تھے لی۔ بابا کے کرے میں داخل ہونا شنرا دو ہیں پررک گیا۔

'' <u>تجھے</u> …..طلاق وے کروہ رائیل ہے نکاح کرسکتا ہے۔''اِس نے اپنی بات و ہرائی۔

'' يا گل ہو گئ ہوتم ..... بيد كيا كهدر بى ہو.....' شنراد قدرے تزیب کر کمرے میں واخل ہو گیا۔ کشف نے متوحش نگاہوں سے اُسے و یکھا اور پیریایا کی ظرف دیکھیں۔

" بابا .... مين جارى مول يهال سے-" آ نسوؤں کا طوفان تھا جو اُس نے اپنے اندر ہی ر ذک لیا تھا۔ شبرا و اس کے سامنے آ حمیا۔

''تم میراساتھ یوں ہیں جھوڑ سکتی۔'' کشف نے اُس کی طرف دیکھا۔

" مجھے..... آپ ہے ہیں، کوئی بات نہیں كرتى \_' وہ كبه كرأى كے سامنے سے تكل كئى \_ شہراد نے تھک کر باہا کی طرف و یکھا۔ وہ خوو بهت عرهال عنظرا سي تقر

"متم سے کہا تھا میں نے ....سب بھرجائے گا۔'' وہ ٹوٹے ہوئے کہتے میں بولے اور سہارا لے کرو ہیں کری پر بیٹھ گئے۔

شنراد إس انتهائي فنصلے كي تو قع نہيں كرر ماتھا۔ جوجانتا تھا کہ کشف آسانی ہے نہیں مانے گی ۔ مگر یوں طلاق کا فیصلہ کر لے گیا اس کے کمال میں بھی نهیس تھا۔اینا ہنتا بستا گھر مت اجاڑ وشنمراد..... کشف نے محبت سے جس گھر کو جنت بنایا ہے۔ اُے دوزخ مت کرو۔'' بابا تھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ایک آخری کوششیں تبجھ کرسمجھانے کی کوشش کررہے تھے۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا۔اور پھر کمرے سے چلا گیا۔

آ نسودُ سے بھیگا ہوا تھا۔وی میکرم خودکو بے بس سامحسوں کرنے لگا۔ آج بہلی باراینے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اُس کے قدم اُس کا ساتھ نہیں وے رہے تھے۔ وہ خود کو مجرم محسور كررياتفا\_

کشف اس کے کہتے میں بہت ورد تھا۔ کشف ..... وہ اِس کی طرف چلاتا ہیا۔ کشف نے بلٹ کرائے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔میرے قریب مت آ ہے گاشنراو۔ وہ وہی پرتھبر گئے۔ کشف نے پہلو بدلتے ہوئے اینے آنسو

میں جانتا ہوں.... میں نے تمہیں و کھ دیا ہے۔ کبکین میں حمہین کھونا نہیں حابتاً ہے' شہراد و ہیں کھڑے بولا۔ تو کشف کو اس کی بات بہت بری محسوں ہوئی ۔۔

'' ایسا کیا سا گیامن میں شکراو کہ بس یا نا ہی یا نا طاحتے ہو۔ کھوتا کھیٹیں۔" بیسوال سے زیادہ

'' ميرا ماضي .....تم سے چھپا ہوائيس ہے

'' حجوث مت بوليے۔'' وہ چلا ئی تھی۔ '' مجھےانداز ہ ہے۔۔۔۔۔کہ آپ نے کئی سال را بیل ہے محبت کی ہے۔ آج بھی کرتے ہو۔ معمل اس کے لہجے سے عمال کھی ۔

ر پر ..... کیا آپ کوانداز هے کدمیں نے کتنی محبت کی ہے آپ ہے ۔۔۔۔۔ اِس گھرہے، اِن رشتوں ہے ۔۔۔۔۔حیٰ کہ اُس عورت ہے بھی ۔۔۔۔۔ جس کی خاطر آپ نے میرے اور اپنے رہنے کی دهجیاں جھر کر رکھ دیں ۔' دل سنگ رہا ہوتو پورا وجووحبتما ہے اور کشف اس وقت سرے یا وُل مك الل روي الى

كشف الماري هو في كحر كالكي وأركا كاجهره

ociely com

'' میں سب جانتا ہوں گشف.....'' وہ چند فقرم آ گے بر'ھا۔

" پرتم مجھے ایک بار .....صرف ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دو۔"

'' مجھے تو جیرت اُس عورت پر بھی ہے۔ اور اُس محبت پر بھی ..... جس نے صرف جلنے اور جلانے کے لیے جنم لیا۔ اِس کا اشارہ شنراد اور را بیل کی طرف تھا۔ شنراواتی تی سنے کا عادی کب تھااور بھی کشف کی طرف ہے ....جس کی جا ہت ہمیشہ ایر بارال کی صورت برتی رہی تھی۔

''آپ کو ……این بچیمری ہوئی محبت س رہی ہے۔ چند دنوں کے لیے ہی سپی تو آپ اُس محبت کا باتھ تھام کیں .... یاتی زندگی اُس محبت کے سہاڑے گزاری جاسکتی ہے ٹا .....شہراو۔'' اُس کی آ محمول میں بھرگھنا اُتر ی شہرا درٹر پ رہا تھا۔وہ جواُس سمجمانا جاہ رہا تھا۔ وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اور جو پھے وہ اُسے بتا ناجا ہتا تھا اُس کو بیال کرنے کے لیے اُس کے یاس الفاظ میں تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنیٹیوں کو دیایا۔ سرکو ملکے ہے جھڑکا ویا۔ اور پھرسراُ تھا کرکشف کو ویکھا۔ وہ جو اس کوسٹتی تہیں ، پڑھتی تھی۔ آج منہ موز ہے کھڑی تھی۔وہ جورا بیل اوراس کے رہیتے کو لے كربهت براے حوصلے كا مظاہرہ كرتى تھى۔ آج اِس کی ایک یات بھی ہننے کو تیار تہیں ۔عورت کو سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی اس سے یو چھ کر و کھے۔ اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے ذ ٹ جائے تو کو کی طافت اُسے ہلائمیں عتی۔ بظاہر موم ی گڑیا.....ا تدر ہے کیسی چٹان بن جاتی ہے بیاتو ونت ہی دکھلا تا ہے۔

'' میں .....صرف .....تم ہے بے د فائی کے چندون مانگے ریاب س کشف .....'' وہ جب بولا تھا

تو کشف کولگا کسی نے گند چھری ہے اس پر دار کیا ہے۔ وہ بے بیٹنی ہے اُس کی طرف دیکھی۔ پچھ مِل دہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔

یں دہ ہو تے نے قائل ہیں رہی ی۔

'' چند دن کیوں ۔۔۔۔۔۔'' آپ پوری زندگی
لے سکتے ہیں ہے د قائی کے لیے ۔۔۔۔۔آ غازتو آپ
کرہی چکے ہیں۔ إن فیکٹ میرے تو بھی آپ
ہتھے ہی ہیں۔' وہ خودکوسنجا لتے ہوئے ہوئی۔

'' تم مجھ نہیں رہی کشف ۔۔۔۔ یار۔'' وہ موت
کی طرف بڑھ رہی ہے۔

کی طرف بڑھ رہی ہے۔

"آپ تواب میں بدلنا جاہیے ہیں۔" اب بجلیاں آپ تواب میں بدلنا جاہیے ہیں۔" اب بجلیاں گرانے کی باری کشف کی تھی۔ فتیراونے چکراکر اس کی طرف و یکھا۔ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کشف نے آس کا چیرہ ٹولا۔

" بجھے اندھیرے میں رکھ کرایک گناہ کو تو اب میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کدراہیل سے نکاح کرکے اس ایک ناجائز وجود، جائز ہوجائے گا۔ حرام سے طلال میں بدل جائے گا۔ " شنراوکا و ماغ بھک سے اڑچکا تھا۔

y www.paksociety.com

جانتی ہوں۔ جبرائیل کو یہاں آئے صرف چند دن گزرے تھے۔ بدشمتی ہے میں نے اُس کی اور خالہ کی باتیں نا دانستہ طور پرسن لیس تھیں۔ وہ اِسے بتا رہی تھی اور شہراد کو اپنا آپ بہت جھوٹا محسوس ہور ہاتھا۔

یہ عورت سسکس دل کی ہے۔ اس نے کشف کی طرف دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا۔
اور آ تکھیں یا نیول سے بھری ہوئی تھیں۔ میز پر
رکھا اُس کا موبائل ہیں ہور ہا تھا۔ دونوں نے
ایک ساتھ اِس پر بلنک ہوتا نام و یکھا تھا۔ اور پھر
ایک دوسرے کی طرف و کمچے کر دونوں نے نگا ہیں ایک دوسرے کی طرف و کمچے کر دونوں نے نگا ہیں جرالیں۔ بیل مسلسل ہور ہی تھی۔

'' میں …… آپ کے ﷺ میں نہیں آؤل کی شہراد، آپ فون اٹھا کئے ہیں۔'' کشف کہدکر اٹھی ادر اپنے کپڑول کا بیک بیڈ سے پنچے رکھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اور وہ وہیں سر جھکا ہے جیٹھا تھا۔۔

"میں جائی ہول کے ..... ہمارے ای فیطے کا اگر سیطی اور ایمان پرنہ پڑے، آپ بلیز ..... ان سے دانسو ایمان کے نہ پڑے، آپ بلیز ..... ان سے دالیطے میں رہیے گا۔ "کشف نے آنسو ضبط کیے۔

" میں باباہے ل اون ..... ذاکر بس آنے بی والا ہوگا۔ 'ووأس کے پاس سے گزرگی۔

'' صح کے چار نگی کیکے ہے اُن دونوں کے درمیان ساری رات اِس ایک اینٹوکو لے کرگزرگی تھی۔ کھی ۔ کشف اپنے نیصلے سے چھیے سننے والی نہیں تھی ۔ کشف اپنے نیصلے سے چھیے سننے والی نہیں تھی تو شنہ راد نے بھی رہا بیل کو اپنا نے کے حوالے سے کو کئی بات نہیں رکھی تھی ۔ وہ کشف کور و کنا جا بتا تھا اور کشف کٹیمر نے پر راضی نہیں تھی ۔

را بیل کا فون پھر آنے نگا تھا۔ پر اُس کی ہمت نہیں پر کی کہ وفون اٹھائے جید دفت جھو

مناسب نہیں تھا۔ کوئی خاص بات ہو یکی تھی مگر اس وقت وہ خورٹو شے اورٹوٹ کر بھر جانے کے عمل سے شدت سے گزرر ماتھا۔ کشف کا چھوٹنا ہوا ہاتھ اس کی روح کوخالی کرر ہاتھا۔

'' بابا .....' اس نے کمرے میں جھا نکاوہ نماز کے لیے اٹھے ہوئے شنے۔کشف کو دیکھ کرتشو کیش می ہوئی ، دل تو پہلے ہی ساری رائٹ کرز تار ہاتھا۔ وہ اندرآ گئی۔

'' بابا .....میں .... میں جار ہی ہوں ہے' خود کو سمیٹنا کتنا مشکل تھا اور ٹوٹے وجود و جذبات کے سمانتھ ایک بیز جملہ بولنا .... کسی اقیامت ہے کم نہیں تھا۔ بابا کا دل کسی نے جکڑ لنیا ہو جیسے ۔ کشف کو رو کئے کا حق اس لیے نہیں تھا کہ اُن کا بیٹا زیادتی کرر باتھا ہے۔

'' بابا ..... بمجھے معاف کردینا ..... کین اس ہے زیادہ آز مائش ہے گزر نے کی طاقت نہیں تھی مجھ میں ۔''ایک تھ کا ہوا آ نسو گال پرلڑ ھاگا۔ وہ بابا کے قدم موں میں بیٹھ گئی۔

'' میں آپ تو بھی و کھ دینا نہیں جا ہتی تھی بابا ..... مجھے افسوس ہے کہ میں نے اسے اس نصلے ہے آپ کا دل و کھایا۔ گر بابا ..... یفین جانے اور اس کا کوئی حل نہیں تھا۔' آنسوز ار و قطار بہنے گھے۔ اس نے بابا کے وونوں ہاتھوں کو تھا ما ..... وہ ن مج ہور ہے تھے۔ اور خود بابا جان جیسے سکتے کے عالم میں بینھے تھے۔

'' با با ..... بنیز ..... کچه ..... بولیے .....' اُس نے بابا کا چبر داپنی طرف موڑا۔

''بین .....تم مجھے معاف کروینا ..... میں تمہارا گر نہیں بچا کا۔'' وہ بحرائی ہوئی آ واز میں بولے۔انہوں نے اِس کے سریرا بنا ہاتھ دکھا۔ ''ایمن تھیں ای این بین سنا کر لاما اتھا۔ پر آ ج

ہمیں ..... بول اِس گھر ہے جاتا و نکھنا، بہت تکلیف دو ہے۔اے کاش ....اس کھے ہے پہلے مجھے کھے ہوجا تا۔ ' وہ کرب سے بولے۔

''اللَّهُ نُهُ كر ب بابا .....' كشف تزب اللي \_ '' آیا.....' ڈاکر دروازے پرآ کر گھڑا تھا۔ کشف نے بلیت کر ویکھا۔ اور پھر اٹھ کھڑی

بہت ؤور کا سفر ہے بابا ..... مجھے جاتا ہے۔ اینا خیال رکھے گا۔'اس نے بابا کے شانے کو چھوا اور پھر جھک کر بیار لینے لگی۔ بایا کے آنسو گالوں تک آ گئے اور اُن کی داڑھی بھگو رہے تھے۔ انہوں نے اُٹھ کر کشف کو گلے لگایا۔علی اورایمان البھی نیندے جاگے در دازے تک آگئے۔ یا یا نے بچوں کئ طرف بانہیں بھیلائیں وو پیار کینے آ گئے۔ تو دیوانہ دار انہیں بھنچ کر چومنے لگے۔ در داڑے کی اوٹ ہے شیراد کھڑ اسب و مکھ رہا تھا۔ اِس ہے کچھ فاصلے کیر ذاکر سامان کا بیک لیے کھڑا تھا۔ اُن دونوں کے درمیان کو گئ بات چیت سلام ہے زیادہ نہیں ہو گی تھی۔شہراد نے کشف کواسیخ آنسو پو تجھتے ہوئے دیکھا۔ '' خدا جا فظ به' وه کبه کریکی

'' زُک جاوُ کشف!''شنراد نے کمرے میں قدم رکھا۔ اُس کا چہرہ بالکل سیاٹ ادر آ تکھوں میں سرخی تھی۔ کمرے میں موجود سب نے اُسے شاكثر ہوكر ديكھا تھا۔

☆.....☆.....☆

ذاکر کوسامان واپس رکھنے کا کہہ کر اس نے علٰی اور ایمان کو والیس کمرے میں جائے کو کہا۔ سنشف بالكل خاموش تتحى \_اوريا يا كاليورا وجودكسي سکون کے حصار میں تھا۔ انہوں نے کشف کو اشارہ کر کے مالکل جب سے کو کہا۔

قیس .....رانی ہے تکاح .....تبی*ن گرو*ل گائة ..... بيرگھر جيھوڙ كرمت جاؤ......'' بس اتنا اس نے کہا تھا۔ اور پھروہاں ہے چلا گیا کشف نے پایا کی طرف ویکھا۔ووشنرا دیےا جاتک بدل جانے والے فیصلے کو سمجھ نہیں یا کی تھی کیلن کھر بھی یا یا کے آتھھوں ہے کیے حمیے اشارے نے اِس کو ر دک لیا تھا۔

وہ تمرے میں آئی۔ تو شنراد کھڑی کھولے ستكريث بي رباتها -ابيابهت كم موتاييه - وه بهنت زیادہ فرسٹریشن میں سگریٹ پیتا تھا۔کیکن کمرے میں ہے ہے بھر بھی احتیاط ہی برتما تھا۔ اکثر منشف کی لڑائی کے ذریعے ، اور ای ڈریے ایسے سگریٹ ہے دور ہی رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہو کی تو شہراد نے ملکے سے گردن موڑ کرا سے دیکھا۔اور پھر یا ہررات کا خبار تو ہے یا ہرے آئے والی تازہ ہوا ..... اور تسبیح کرتے برندوں کی چیجہاہٹ می آ مان يريد مم موتے ستارے .... إن كے ساتھ جیسے اُس کے متاریح بھی بڑ گئے تھے۔

اس نے سگریٹ مسل کر باہر کھینک دیا۔ یکشف اندرآ کر بیڈیرٹک گئتمی کتناوکھ دیتا ہے بھی کھارا ہی ہی ونیا میں ....اپنوں کے ساتھ اجنبی بن جانا، اِس کے ذراہے نیصلے جو کہ شاید غلط ہی تھے۔سب کواپنی اپنی جگہ پر بہت و کھ دیا تھا۔ البھی کچھ دریر مہلے ..... جب کشف اُس کی زندگی ے جانے کے لیے نکل رہی تھی تو پیر کمرہ یکدم خالی و مران ہو گیا تھا۔

ہاری زندگی میں ساتھ رہنے والے ..... ساتھ بہنے والے .....اور ساتھ جینے والوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے اِس کا انداز ہ ٔ ساتھو'رہ کر ہی نگایا جاسكتا يبے۔

وہ چند منٹ تھے جس نے اُس کی زندگی کا

www.palksociety.com

تعین کرویا تھا۔ وہ چند منگ تھے جس نے اے تھے اور غلط کی بہچان دی تھی۔ اور وہ چند منٹ ہی تھے۔ جو اے محبت اور احساس محبت کا فرق سمجھا گئے تھے۔ محبت اور احساس جرم کا سبق پڑھا گئے تھے۔ یہ جذبات اور بے لگام وقی جذبات ..... انسان کو انسان نہیں مجھتے اپنے اختیار میں کرکے انسان کو انسان نہیں مجھتے اپنے اختیار میں کرکے ہے بس کرویتے ہیں۔

مروه اس وقت وکه کی انتها ؤ س پرتھا۔

☆.....☆.....☆

اُن کے پیج دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی گئی۔ ووضیح آفس نہیں گیا تھا بلکہ بند کمرے میں موتا رہا۔ پیڈنیس سوتار ہایا سوتے رہنے کی ایکٹنگ کرتا رہاجو بھی تھا اُسے فرار جا ہے تھی۔

شام کی چاہے اپا کو وے کر وہ بچوں کو ہم ورک کرانے بیٹے گئی۔ اُس کی نظر کئی بارائے کم کرے کی طرف اُسی کی لیکن کرے کے بند وروازے کی طرف اُسی کیکن مایوں لوٹ آ یا کہ کہیں بہال زک کر اِس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا۔ کہیں شہراد پچھتا تو نہیں رہا۔ بجیب ستم زدہ سے لیات سے کوئی بہت اپنا جو بہت اجبی محسوں ہونے گئے۔

سیجھ در پہلے جب بابانے اس سے شہراو کے کھانے کا بوجھا تو گئی ہیں سر ہلاتے ہوئے آکھیں آنسوؤں سے بھرگئی تھیں۔ یہ امتحان بہت مشکل تھا۔ بچوں کوبھی وہ غائب دیاغی سے بی پڑھا ربی تھی ۔ باہر ورواز سے پربیل ہوئی اور بھر چند منٹ بعد ..... را نیل اندر داخل ہوئی ۔ کھر چند منٹ بعد ..... را نیل اندر داخل ہوئی ۔ کشف کا دل پہنی باراً سے و کھے کر بہت تیز دھڑکا تھا۔ وہ سیاہ ھینو ن کی لانگ شر ٹ ٹراؤزر کے تھا۔ وہ سیاہ ھینو ن کی لانگ شر ٹ ٹراؤزر کے ساتھ ، سر پر تھا۔ لیے بوٹے تھی ۔ آرہ وہ ملکے ساتھ ، سر پر تھا۔ لیے بوٹے تھی ۔ آرہ وہ ملک

ہے میک آپ کے ساتھ ہیں گئی۔ کشف نے بغور اُسے ویکھا اور پھر بچوں کو کمرے میں جانے کا کہا۔ رائیل اُس کے قریب آکر دک گئی۔ ''کیسی ہو۔۔۔۔!'' رائیل نے کشف سے پوچھا۔ اور کشف کو اُس کا حال پوچھا بہت کھلا۔ ایک گہری نظر اِس پر ڈالتے ہوئے احساس ہوا کہ رائیل کے چہرے پر نقابت کے ساتھ ساتھ سیاہ طلقے بھی واضح ہور ہے تھے۔۔

''شنراو کہاں ہے؟'' 'رابیل کے آیک اور سوال نے ایک ایک اور سوال نے ایسے کھڑی

"اپ کرے میں ایں۔"

'' میں ۔۔۔۔ کل ہے تون کر رہی ہوں ۔۔۔۔ پر اب تواآف جار ہاتھا۔اورتم نے بھی کال کیٹ ہیں کی ۔'' رائیل نے کہا۔کشف پچھ ہیں بولی۔ ''خیائے پیوگی؟''

''نبیس ''راقتل نے منع کردیا۔ ''تم بیٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔'' رابیل کے کہنے پر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔اتنی ہے مروت وہ بھی نہیں تھی۔ مگر جوآگ اُس کی ونیامیں لگی تھی۔وہ اِس کی ذمہ دار سے نبھا نہیں یار ہی تھی۔ رابیل چند ثانے اِسے ویکھتی

رس۔ ''کشف .....تہمیں پتہ ہے ..... بندمٹی سے سرکتی ہوئی ریت کوسنجالانہیں جاسکتا؟''اس کے عجیب سوال کا مطلب وہ الجھی طرح سمجھ رہی تھی ۔ کشف نے اک گراسانس لیا۔

کی ہے ہاں ایک ایتحال تھی کشف را تیل کی آستھموں میں تی انجری ۔ کشف کے یاس اِس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔

'' میں جانتی ہوں ..... محبت کھوجانے کا ورو ..... مچھڑ جائے کی اذبیت، جے انسان اینا سب کچھ مان کے کسی اور کو دے دینے کی جان لیوا آنہ مائش اُس کر ہر لفظ ميس وروخها \_ كشف كومحسوس بهوا أسيع شكايت سي ہوئی کہ اگر وہ بیرسب جانتی تھی تو بیدور دیداؤیت، میرآ ز مائش اس کے لیے کیوں تجویز کی اسجااس نے ایسے کرے کا وروازہ کھلٹا ویکھا۔شہراو باہر لكلا وه نهل كرفريش جوكر بالبرآيا تها اوراس وفت ساه شلوارتمیض میں ملبوں تھا۔ رابیل اور کشف کو ا یک سماتھ و کمچے کروہ شاکٹہ ہوا۔ پہلے کشف اور پھر را بیل کی نظرات پریزی کشف این جگہ ہے اٹھ

را بیل نے گیڑی نظروں سے شنمراوکو دیکھا۔ جیسے أے آئھوں جس أتارر ہي ہو۔ وہ بھي اين چگہ ہے ال تہیں سکا کشف و ہاں سے جانے والی می - جبراتیل نے أےروكا۔

دو کشف ..... میں جس در و سے گز ری ہون وه ورو ..... شهيس ..... نهيس دول گي-" ايخ آ نسوول كو يتحيد وهكيت موسة وه بمشكل بول-کشف کی آنکھوں میں جیرائلی وا ہوئی۔ جبکہ وہ جانتی تھی کہ میرنکاح اب نہیں ہونے والا ، اِس نے شنمراد کی طرف و یکھا۔ جو ان کی طرف چلا آیا تھا۔ را بیل کی بیباں موجودگی نے اِسے کھٹکا دیا تھا۔لیکن ابھی اُس کی بات وہ پوری طرح سنہیں یایا۔ پھربھی اُس کا اتر اہوا چیرہ اُسے پریشانی میں مبتلا کررہا تھا۔ رابیل آ تھوں میں آ نسو کیے

''رائيل مجيدا يي مشكل يا تين مين كري حمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو۔'' اس کے جواب پر رانی ہولے ہے مسکرائی۔

'' بہت ورد ہوتا ہے ..... جب کسی کی محبت ..... چھن جائے ہے نا۔'' رانی نے کہا مگر كشف صرف إسيرد مكيم كرره كي \_

'' میں جانتی ہوں ....شہرا د کا مجھ ہے نکاح ئرنے کا فیصلہ تم کو بہت تکلیف دے ریاہے۔ تمر یقین کرو .... میں تمہاری زندگی تمہاری و نیا میں ہنے کے لیے نہیں آئی .....'' را بیل اُن وا قعات اس قیامت ہے لاعلم تھی ۔ جو پچھلی رات گز رے

" تم ہے کے لیے نہیں آئی۔میری ونیا میں آ گ لگانے آئی تھی۔سووہ تم لگا چکی۔' بیہ بات صرف کشف سوچ سکی کئنے کا کوئی فا کدہ نہیں تھا۔ '' کشف میں نے زندگیٰ کو جیا ہے اور آج ا بنے ہاتھوں سے اِلے ٹکلتے بھی واکھے رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہمارا یہ فیصلہ تمہارے کیلیے تکلیف وہ ہے۔ کیکن تم سب جانتی ہو ۔۔۔۔۔ کہ اِس وجہ کیا

'' ان باتوں كا كوئى ..... فائدہ..... كوئى مطلب تبین ہےرائیل .....؟"

'' میں جانتی ہوں ..... پر میں شنراد کوتم ہے و در کرنانہیں جا ہتی کشف ..... "کشف کے ول پر کوئی خنجرآ لگا۔وہ!۔۔ بےعزت کرنانہیں جاہتی تھی۔صرف میرسوچ کر کے ..... کہ زندگی کے جو مل اُس کی سانسوں میں ہیں وہ کسی تکلیف سے نہ رے....اور وہ تو اب بھی خود اِس کی زندگی ہے نکل رہی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ شہرا داس يهے نكاح نہيں كرنا والاتو ......

" میں نے شفراد سے نکاح کے لیے مال

" شنراو ..... بي جو كشف ب تا ..... تمهيل بہت جائت ہے جھے ہے مھی زیادہ۔' راہل ای مگهے آتی۔

· الى ..... تهارى طبيعت تحيك نبيس لگ

دو نہیں ..... میں ٹھیک ہوں۔'' رابیل نے ہاتھ کے اثرارے سے روک ویا۔

د ومحیت کرنے والوں کو و کھنہیں ویا جاتا ..... إن وكامت وينا- إسے سنجال كر ركھنا ـ' وه الييخ آنسونبين روك ياني تحي -

ہے استونین روٹ پان ہیں۔ ''کشف اور شنزا دینے ایک دوسرے کی طرف

'' رانی ..... میں .....'' کشف نے شنمرا و کے كذه ير باته ركه كرائ وكه كني سے روك دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ شنرا و اُسے کیا کہنے جاریا ہے، کیا بتانے جار ہاہے۔ را پیل سکرائی۔

'' کشف ..... جب رات کھر ایک نے فون حبيس المُعاما نا ..... تو ميس جان کُل بھی ۔

وہ مشکل میں ہے۔ اس کی مسکر اہث کم ورو زياده تقاب

" وہ مجھ سے نکاح کا کہد کرمشکل میں بڑھیا ہے۔اور جب اُس نے فون جبیں اٹھایا۔تم نے بھی تو نبیں اٹھایا تھا....تب مجھے یاو آیا.....اللہ نے میری قسمت میں افکاح او لکھا ہی تبیں تھا۔ اِس کی بات پرشنمرا و بھی تڑی اٹھا تھا۔ اور كشف بهي بل كرر وعمى -

وو بهت برقسمت بول مين ..... اك وباب تھا۔ جس نے مجھے سہارا دیا .....ایے تام کا .... اک شیرادتم ہو ....جس نے کنارا دیا ..... ورکی صورت .....اوراب جب منجدها رمین ژوب رہی مول ..... تو سوچى بول اي كتابر كوكو في تهام

ليتا..... تو احيما تفات ميري طرح بدقسمت نه ره جائے۔وہ صوفے کا سہارا لے کر بیٹھ کئی۔سر کے پچیلے حصے کا درد بردھ رہا تھا۔ دونوں نے آگے بره کراے تھام لیا۔

" رانی ..... پلیز این باتین مت کرو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ..... چلو ہاسپفل لے چلوں۔ " شہراد نے اِس کا ہاتھ پکڑا جسے برف کا

ود میں تھیک ہول ..... بس سکون سے مزانا چاہتی ہوں ،شنرا د .....میرے بینے کو۔'' " وه صرف تههارا نهین .... میرا بینا ہے رالي ''شنرا وجد باتي ټوکر پولا ، راني مسکرا دي ـ "ما ..... آرای بن أے لے كر.... الل نے بتایا مقاراتیں .... کہ سائس زکنے والی میں ....اک باراور جدائی سے کا حصار ہیں ہے نا.....وەزخى سامسكرانى ب

" اليي با تين مت كرو..... راني .... تم پليز شنراد کے ساتھ ہاسپلل جاؤ ..... میں آ ذر کو سنبال لوں گی۔ بلیز ..... ' کشف نے رانی کے چیرے پر پیار و بمدر دی ہے ہاتھ پھیرا۔

" مان .....بس بي<sub>ه</sub> وعده كر د كشف .....تم ..... میرے آ ورکوسنجال لوگی۔ 'رانی نے اس کا ہاتھ

صوفے کی پشت ہے سرلگا کروہ بہت ذھیلی يژ گئی تھی ۔

'' رانی ..... میں ہوں نا۔'' شفرا و نے اِس کا ہاتھ تھا ما۔

" ہٹو ..... مجھےتم ہے کوئی وعدہ تبین جا ہے۔ '' بیان کی شرارت تھی۔ جواک مسکراہٹ کے ساتھوگلہ بن کرا دا ہوئی ۔

د د تتہیں کے زیر ہوگا اور آ ذر میرا بینا ہے۔

میں وعدہ کرتی ہول کہ میں علی اور ایمان کی طرح ہی اے سنچالوں گی۔ بیظرف کہاں ہے آیا..... ین تہیں۔ پر جو کہا وہ ول ہے کہا۔ اور اتن سجائی ے کہا کہ ایک بارتو جیسے وقت رُک گیا۔ شہراد نے کشف کی طرف دیکھا۔ اُسے نگا جیسے اُس کی وھڑ تنیں کشف کے ول میں وھڑک رہی ہوں۔ را ہیل اُن وونوں ہے اینا ہاتھ حچیزا کر اطمینان ہے نیک لگا کر بیٹھ گی۔

الأراك كبراسانس ليا\_

'' میں کئی سالوں ہے سکون کی نیندنہیں ہوئی۔''رائی نے تکھیں بند کرلیں۔ بابا جان نماز يزه كرگھر لوٹے توان تينوں کو بيٹھے و کھے کرتھوڑ اسا جران ہوئے۔ ہم اِن کی طرف علے آئے۔ کشف اٹھ کھڑی ہو گی۔

بابا ..... رانی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔'شنراونے پریشانی کے عالم میں کہا۔ " ہاں ..... آپ اے لے جائیں ..... ۋ اکثر کے پاس ۔'' اِس کے راہیل کی ظریف ویکھا۔ وہ اہے حواس چھوڑر ہی گئی شہرادے آگے براہ کر اِ ہے۔ سہارا و <u>ما</u>۔

#### ☆.....☆......☆

سب نوگ ہاسپلل میں جمع تھے۔ خالہ آذر کو و ہیں لے آئی تھیں \_ باہر گلاس ڈور سے وہ لوگ را بیل کومشینوں میں جکڑا دیکھ سکتے ہتھے۔ تگر اندر جانے کی اجازت کسی کوئبیں تھی ۔خالہ جان زار و قطار رور ہی تھیں ۔ خالو جان مجھی دلبر داشتہ ہے کھڑے تھے ۔ بابا حان انہیں سہارا وے رہے تھے۔ کشف گھر میں بچوں کے یاس تھی جبکہ شہراد کی جان بیبال انگی ہی۔

الشيخ سالون مين ليبلي بار ..... جب السيخ آنسو ہے کے لیے اِس نے اپنی آٹکھیں موندیں

آنواک شکوه ایک کله این تفدر سے ضرور ہوا۔ '' را بیل ..... بھی اُس کی قسمت بیں تھی ہی تېيىں ..... تو پھراُ س كى زندگى بيس كيول تھى؟ وہ يار باراً ہے بھلا کرزندگی جینے کی کوششیں کرتا رہا..... پر جب وہ سامنے آتی تو خود ہے ہار بیٹھا۔ اک یار پھر وہی .....محب کی پہلی تکی خوشبو ہے کیتی سانسول میں اتری اور کتنے ماہ وسال گزر گئے۔ وہ کبھی اُس ہوہی ناسکی ..... یا پھر قدرت نے أسے .... يوں ملايا كه شامل يائے شا يجمر یا ہے ..... اور آج جب وہ زندگی کی آخری

سائسیں کے رہی ہے۔ تو اس کے اندر سے پچھے اکھڑر رہا تھا۔ پچھے ا ہو ہے رہا تھا جیسے جیسے را بیل کی سائسیں بھم رہی تھیں اِس کے اندر کا گفتن بڑھ رہا تھا۔ جو اب آ تھوں کے کونے گرم یانی ہے تر ہونے لگے

" شنراد شنراد سارا بیل تمهیں بلا ربی ہے۔'' طالبہ نے اے تقریباً جھتھوڑ ویا اور بدخواس سا ہوکر اِن کے پیچیے چل ویا۔ خالہ اُس کے ساتھوا ندر جانے گلی مگر ڈا گٹر نے روک دیااور صرف شهرا د کو اندر جائے کی اجازت وی۔ وہ آ ہزرولیٹن روم میں داخل ہوا تو کمرے کی گئے بشکی نے اِس کاخودمجمد کردیا۔

ریخ بہتنگی ہے زیادہ وہ خوف تھاجس نے اِسے منجمد کردیا تھا۔ رابیل چند گھنٹوں میں کیا ہے کیا ہوگی صرف آئکھوں کا زاویہ بدل کر اس نے شہرا دکو دیکھا۔ وہ ہے جان قدموں ہے اس کی

جانب چلا آیا۔ '' رانی .....'' وہ اینے آینسونہیں روک پایا۔ اب را بی مشکرائی اتنی اُ داس مشکرا ہٹ.....اس کا ول چير کررڪي ٿي۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سلتے محسوں کیا۔

° لا اله ..... ' وه کلمه پیژه ربی تھی \_أس کی آ واز بالکل دھیمی پڑگئی۔شنراوڈس کا ہاتھ تھا ہے زار و قطار رور ہا تھا۔ اس نے ڈاکٹرز کوآ واز تہیں وی کیونکہ وہ جانتا تھا اب را بیل یہاں زینے والی تہیں ..... اِس کی رائیل ..... اِس کے ماس اپنا کس چیوژگی ہے۔''

☆.....☆

کچهلوگون کومحیت رات نهین آتی ..... و همیت کرتے ہیں اور کس کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ محبت میں جیتے ہیں بس محبت اُن کی تبیں ہوتی ..... یہاُ داس کر دینے دالی محبت جوفنا کرتی ہے۔

شنرا د ..... را تیل کا ماتھ تھا ہے رو رہا تھا۔ ڈ اکٹر زیے یا بڑا طلاع کردی تھی۔سب لوگ اندر آ مجئے ہتے۔ کوئی گھٹ کر رو رہا تھا، کوئی بے

را پیل کی اُ داس محبت اِس کمرے کو شوگوار کر گئی تھی۔ کشف نے شہراد کے شانے یر ہاتھ رکھا۔ اور نم آئکھول سے آسے دیکھا۔ اس نے را بیل کا ہاتھ تھوٹہیں چھوڑ اتھا اُسے لگا .....را بیل کی اُ واس محبت .....شہراو کو آئھوں میں ہمیشہ کے نے تفہر گئی ہے۔ محبت کا مدروب .... إن شام ہے اُ واس لوگوں کوراس تھا۔ بیشام ہے اُواس لوگ پوچھ اِن سے محبت كارتك كيما ب؟ محبت آس ہے .... یا صرف پیاس ہے یو جھونا اِن سے جہبیں صرف شام راس ہے جن کی محبت اُواس ہے

'' شنیرا د..... إک پارد انظم پھر سے سنا ؤ۔'' وہ بہت آ ہمتی سے بولی۔شہراو نے اس کا ماتھ

'' پلیز رانی ..... مجھے چھوڑ کرمت جاؤ۔ میں بھر سے جینہیں سکوں گا۔'' وہ رویڑا تھا۔

چلو..... پھر ہے .....

چلو پھر سے ....عہد و فا کرتے ہیں مجتني ايك دوج سے جدا ہم نہ ہوں خداے محدول میں دعا کرتے ہیں مهيں جب جا ہوآ ز مالو،لوگو خفاؤں کے بدلے وفاکرتے ہیں مذا و ہے معیں دو جہاں میں نا لک چلو ،فرح .....اُن سے دعا کرتے ہیں

وه خيب ر ما ..... ماضي بولتا ر ما ..... كو تي حسين باد ..... جب ایسے بی ہاتھوں میں ماتھ کیے وہ ایک و دسرے برمحبتوں کے چھول تجھادر کرر ہیں ہوں گے ..... تو آک لمحہ گزرا ہوگا ..... کسی دعدے

كاكسي و فا كا ....كسي دعا كا

یر آج تو بس ایک جھلک تھی کچھ نوگ بھی نا ملنے کے لیے ملتے ہیں۔ اور پھر ..... یونہی ملے بنا چھڑ جاتے ہیں۔ یر اس ٹالفے اور چھڑنے کی جو کہائی ہےتا ....

دەتخرىر مىن بىس آئى.....وەاحساس كى كہانى، وه جذبات کی کہائی .....

وه خواب کی کہانی ..... اور بس وعا ' کی

كباني.....دعامتبول ہونا ہو.....

اِس'آ س' کے ساتھ آخری سائسیں بھی خالق حقیقی کے سپر دکرنی پڑیں تو کر دی جاتی ہیں۔اک انسان تبین .....

اک ہاتھ میں ہاتھ بہت ہے .... بیشام سے أواس لوگ أس أس في روايل كي مونون كو

\*\*\*\*\*

www.paksociety.com

منی ناول نرین در نیا

# سنتنبغ بيهما فيلي

'' بارتو تو بہت خوش قسست ہے۔ جو ایک خوشحال گھر کی اتنی خوبصورت لڑکی تنہیں اتنی آسائی سے ٹن گئی ہے۔ ساری زندگی عیش کرے گا پیارے۔''اوراپنے دوستوں کے ایسے منٹس س کر اعالی خوش سے پھولائیس ساتا تھا۔ پھراُس نے ایک دن دویارہ امال، اہا اور صباحت کو .....

# معاشرے کے اُتار چڑھاؤے جڑا آیک بہت خاص ناول تیسراھے۔

" مانا آپ بتا تمیں بین کسے پڑھائی کو گھر داری کو اور بچوں کی بیدائش کے سلسلے کو ہنج کردن ، آپ نے میری شادی کرنے ہے ہے۔
میری شادی کرنے سے میںلے پچھ سوجا تو ہوتا کہ آپ کی نازوں پلی بنی جوابھی اٹھار دسال کی بھی ہیں ہوئی تھی۔
اتی ذمہ داریوں کا بوجھ اسپنے کمزور کندھوں پر کسے اٹھا سکے گی۔ آپ نے آپ نے آپ کو اس کا بوجھ اسپنے کمزور کندھوں پر کسے اٹھا سکے گی۔ آپ نے آپ نے اس خص سے میری شادی کر تی اٹھا سکے گی۔ آپ نے اس خوا تا کہ دویا تی سال مزیدا نظار کرلے۔
ایکی سال میں وہ اور کھا بذھا ہوجا تا۔ "سامیہ نے سعد یہ بینیم کی گودیش مرد کے کردو تے ہوئے کہا۔

'' میری چندا! میری جان اپنی ماں کو کیوں ہروفت شرمند و کرنی رہتی ہو۔ جبکہ تم یہ بات اپھی طرح جانتی ہو کہ یہ میرانبیں تمہارے یا یا کا فیصلہ ہے اور اُن کے فیصلے کے آگے تھی کی مجال نہیں کہ سرانھا سکے۔ اب جو پچھ ہوا مجول بھال جاؤاہ راپنی پڑھائی کی طرف دھیاں دو گھر کی جمد داریاں تو ویسے بھی و ہاب نے تمہارے اوپر نہیں والیس نے بی کی مجھی خالہ بی سنجالتی ہیں پھرتم کیوں گھیراتی اور پریشان ہوتی ہو۔ ایسے شوہرتو خوش قسمت لڑکیوں کو

براؤن بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

''آ فاہ ..... فرش قسمت آ ہے کو کیا ہے کہ میں کیے اسے گفتیا ذہنیت کے شخص کے ساتھ وفقی گزار رہی ہوں۔ ہروفت رو کتا تو کتار ہتا ہے ہیرے وہ وہ نہ کروہ میری سہیلیوں ہرا ہے اعتراض ہے۔ میرے گومنے گھرنے اور شابنگ کو ٹالیند کرتا ہے۔ میری تو عمر کے بیسب تقاضے ہیں اور وہ بڈھا کھوسٹ جا ہتا ہے کہ میں جابل عورتوں کی طرح اس کے گھو نے سے بندھی ہروفت اس عورتوں کی طرح اس کے گھو نے سے بندھی ہروفت اس موں مائی فت وہ اور اس کے عیش د آ رام، جھے نے رق رہوں۔ ہوں مائی فت وہ اور اس کے عیش د آ رام، جھے نے را وہ تو الی ہوں اور خوشی کی زندگی جھونیزی میں رہنے والی ہو گئری اور خوشی کی زندگی جھونیزی میں رہنے والی لیاں گزارتی ہیں۔ آ ب میری بات تو سنی ہیں تا لڑکیاں گزارتی ہیں۔ آ ب میری بات تو سنی ہیں تا دل کا ہو جھ ہلکا کرنے آ تی ہوں۔ اور آ ب النا جھے دل کا ہو جھ ہلکا کرنے آ تی ہوں۔ اور آ ب النا جھے دل کا ہو جھ ہلکا کرنے آ تی ہوں۔ اور آ ب النا جھے دل کیا کہانی ساؤں۔''

ده ما کیس ای بینیون کی دوست مهدر داور جمر از بهوتی الاساته مینیت نبیس کسی وزار از است حس اور خود غرض یا

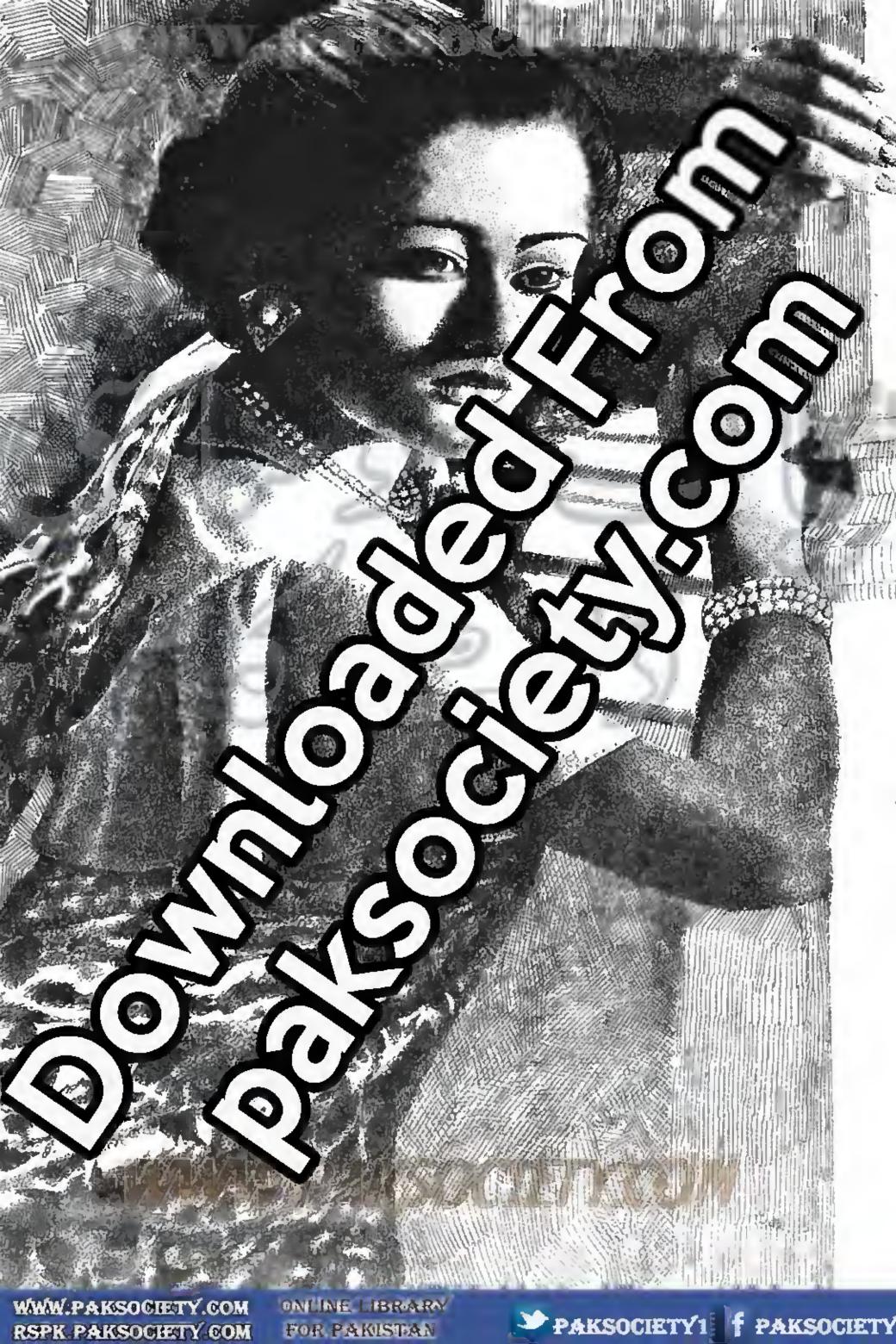

سامیہ بولئے پڑا کی تا بولی جلی کی ہے اور سعد ہے ہے اور سعد ہے ہے اور سعد ہے ہے ہے ہیں ہیں کہ وہ انہی جارت ہیں کہ وہ انہی طرح اپنی تھیں کہ وہ انہی طرح اپنی تھیں کہ وہ انہی طرح اپنی تال ہے۔ وہ گزشتہ تین ون سے ان کے باس رہے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آخری مرتبہ وہاب کے ساتھ جمز ہے بعد ہے ان کی آپی میں نارافسکی جل رہی تھی۔ سامیہ بیسے بھی آج کل جزیری ہورہی تھی۔ ایک تو امتحان کی فکر سوار تھی ۔ بجر جند ماہ بعد وو سرے بچے کی پیدائش متوقع تھی ۔ او بر ہے جند ماہ بعد وو سرے بچے کی پیدائش متوقع تھی ۔ او بر ہے وہ جارتی تھی۔ او بر ہے اس کی قال بہانہ کر کے ای کی طرف آسی تھی۔ اس کی جارتی تا ہے کی بیدائش متوقع تھی۔ او بر ہے طرف آسی تی وہ خالہ بی ہے پڑ ھائی کا بہانہ کر کے ای کی طرف آسی تھی۔ اس کی خوشی۔ اس کی تھی۔ اس کی تا ہمانہ کر کے ای کی طرف آسی تھی۔

اور آئ جب معدیہ بیگم نے اُس سے استفسار کیا تھا کہ ؛ داپنے گھر کب جائے گی ۔اُن کا اِنَّا پوچھٹا غضب ہو گیا: تھا۔ اور سامیہ ایک دم بھٹ پڑگ تھی۔ جب سے اُس کی شادی ہوئی تھی۔ و دالیں ہی منہ بھٹ بدلحاظ اور خود سر ہوگئ تھی۔

سعدیہ بیگم سوائے جلنے کڑھنے اور پر بیٹان ہونے اور بین کو سمجھانے کے اور کر بھی کیا سکی تھیں کے بیٹوں کی مائیں بہت بے بس ادر مجبور ہوئی بیں ہمی تو بیٹی کی پیدائش انہیں دکھی اور اپ سیٹ کردی ہے۔ کیونکہ وہ بیٹی کے نصیب سے ڈرتی ہیں اور سعدیہ بیگم نے تو پے در پے یا بیٹیوں کوجنم ویا تھا۔

☆.....☆

سامیہ نے بھی تو ایک وکش سینادیکھاتھا کہ وہ خوب محنت کرے گی ذا کمٹر بن کرسی ہنڈیم سے ذا کٹر سے شادی کرے گی انسانیت شادی کرے گی انسانیت کی خدمت کریں گے بلکہ خود بھی ایک شاندار زندگی بسر کریں گے ۔ گر اس خواب کی تعبیر وہاب جیسے بدشکل ، خود غرض اور سفاک شخص کی صورت میں اُسے لی تقی تو وہ بھر کرر دی گئی تھی ۔ البتہ اُسے ایک امید بھی کہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی ۔ اور اُس کا یہ سینا تو یورا ہونے جاریا تھا۔ گر بھر

الجين آئے روز کی کی تاکمی بات کی وجہ ہے آھے وہی افیت ہوتی تھی۔اوروہ خودرتری کا شکار ہوجاتی تھی۔اور کئی روز تک جلنے کڑھنے اوررونے دھونے کے بعدوہ خود کو سمجھا بجھا کر پھرسے ہمت ہاندھ لیتی تھی۔

امي کی طرف ایک ہفتہ گزار نے کے بعد جب وہ نارال ہوئی تو وہ اپنے گھر دالیں لوٹ آئی تھی۔ کیونکہ بظاہرتو وہ ناراض ہوکر نہیں گئی تھی۔ بلکہ پڑھائی کا بہانہ کرکے ہی گئی تھی۔ دو تین ون بعد وہاب نے بھی اُسے فون کر کے اُس کی پڑھائی کے بارے میں یو چھاتھا۔اور یوں دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا تھا۔اور ہوتا تھا دونوں تی نے ایک وومرے کے ساتھ اُلک خوام عاموش ساسمجھوتہ کرلیا تھا۔اور یو نہی وقت کا پیچھی تحور میا وقت کا پیچھی تحور پر اور تھا کہ دونت کا بی تھا۔اور یو نہی دونت کا بی تھا۔اور یو نہی دونت کا بی تھا۔اور یو نہی دونت کا کام تو گزرتا ہے۔۔خواہ اچھا ہو کہ برا۔۔۔۔۔

☆.....☆

عفیرہ بیگم صباحت کے شاتھے ووبارہ رشتے وائی عورت کے ساتھ اُس لڑی کے گھر بی تھے ہیلے وہ دل بیں دل بیل کے گھر بی تھے کہا ہیں دل بی ول بیل رہ بیک کرچکی تھیں کیونکہ عالی نے آئیس مجبور کیا تھا کہ جگہ جگہ رشتہ تلاش کرنے کی بجائے جورشتہ آسانی سے ال رہا ہے۔ اُسے ہی تنیمت مجھیں۔ لڑک والے خوش ہو گئے تھے جب عفیرہ بیگم نے لڑک کی تھور میں وہ لڑک ہا تھور میں وہ لڑک ہا تھور میں وہ لڑک ہا تام نورین تھا۔ خاصی خوش جمل نظر آ رہی تھی اپنی ماں ادر ایک رشتے وارعورت کے درمیان بیٹھی کائی حازب نظر لگ رہی تھی۔ چنانچہ جب عالی نے وہ تھور کی وہنتوں کو وہنتوں کو دستوں کو وہنتوں کو دستوں کو در دستوں کو دستوں کو دستوں کو دستوں کو دستوں کو

میں اور تو تو بہت خوش قسمت ہے۔جوا یک خوشحال گھر کی اتن خوبصورت لڑکتمہیں اتن آسانی سے لگئ ہے۔ ساری زندگی عیش کرے گا بیارے۔''اوراپے دوستوں کے ایسے منفس من کرعا کی خوتی ہے پھولائیں ساتا تھا۔
پھرائی نے ایک دن دوبارہ اہاں ، ابا اور صباحت کولڑک
والوں کی طرف بھیجا۔ اُس کے دوست کا ڈرائیور آئیس
وہاں لے کیا تھا۔ سدا کے سید سے ساد سے اباتو لڑک کے
والد کے عہد ہے اور پوٹی ایریا میں ہے سجائے شاندار
الد کے عہد ہے اور پوٹی ایریا میں ہے سجائے شاندار
کی نیبل پر انواع واقسام کے کھانے سجاد ہے گئے۔ تو اباکو
تو کانو کہ کویا قارون کی دولت اُل کی ۔کھانے کے ور آبعد
انہوں نے معمولی شکل کی پستہ قامت نورین کوا پے پائی
بلایا۔ پائی ہماکر بیار ہے اُس کے سریر ہاتھ پھیرا اور
عالی کے دیے ہوئے دو ہزار دو ہے لڑکی کے ہاتھ پردکھ
عالی کے دیے ہوئے دو ہزار دو ہے لڑکی کے ہاتھ پردکھ
دیے گویا پی طرف سے ہات کی کردی۔

صاحت اورعفيره بيكم حرمت سدمنه كعول بيشى ر ہیں۔ انہیں کچھ سویتے جھنے کا موقع ہی نا ملا۔ ایکے دن نؤرس کے والد والدہ اور دونوں ہمائی ایک پرانی تکر ہومی ى كارى مى لدى چىندے آئے ووايے ساتھ عالى کے لیے سوٹ ہمٹھائی اور دیگر تھا گف لے کرآئے تھے۔ عالی کے تو مسرت کے مارے یا وال بی زمین پر تہیں میررے تھے اب أے کو کی احساس کمتری تہیں رہا تھا۔اب وہ فخر ہے اینے دوستوں کو بتا سکتا تھا کہ و د ڈی آئی جی بولیس کا ہونے والا اکلوتا دا مادے یخضری اُن کی فیملی تھی۔ دو ہیئے تھے اور ایک بیٹی ، جس کی برصورتی ک ود \_ اجمى تك أس كاكونى بهى رشند طينبيس موسكاتها \_ باب کے عہدے اور فضل رلی لیعنی رشوت کے ڈھیروں ڈ چیر ہے کے باوجود جولوگ بھی رشتے کے لیے آتے ہے۔ اُڑی کود کھی کردویارہ! دھرکارخ نہیں کرتے تھے۔ اب تنه عالی کی صورت میں اُن کی بھی لائری نکل آئی تھی۔ ایک خوش شکل سول سرونٹ دایاد انتی سبولت کے ساتھ بیٹے بٹھائے ٹل گیا تھا۔جبکہ اُن کی بیٹی تو اُس ہے ہے بہت کم ترتقی ۔اوروہ لوگ خود بھی کوئی رئیس ناتھ۔ من قدركها تر من تفراورا و صملات من كم تفاوه

بھی اپنائبیں تھا۔ بلکہ حکومت نے گرائے پر کے گرانہیں دیا تھا۔ مگر معاشر ہے میں ایک باوقار مقام تھا۔ اعلیٰ موسائق میں اٹھنا جیٹھنا تھا۔

اکیڈی میں تربیت کے دوران جب امیر بہیر گرانوں کی چتم و چراغ برئی برئی گاڑیوں میں گومنے شے ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے تھے تو اسے عجیب ی برکلی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے میان چندا کی عام اور معمولی گرول کے لڑکول کے علاوہ کوئی بھی خاص دوست نہیں بن سکا تھا۔ اس کی کمتر مالی حیثیت کی وجہ

ے زیادہ تر کورس فیلوا نے نظرانداز کرتے تھے۔ اکیڈی میں جا کرہی أے سے معنوں میں دولت اور او کی حیثیت کی افادیت کا حساس ہوا تھا۔ اپنی محنت اور ز ہائف کے بل پروہ بہال تک تو پہنچ چکا تھا۔ مگروہ جانہا تھا کہ مزید ترتی کے زینے کے لیے اے کی بڑے عہدے دار کیے رشتہ استوار کرنا پڑے گا۔ اگر جہ اس کے ہونے والے مسر پولیس میں ایک اولیے عمدے رہے۔ مرروبے میے کے لحاظ سے دور رمانے طقے کے فردہی تھے۔ سوائے تخواہ کے اور کوئی جائیداد بھی ناتھی ۔ادیر کی آیدنی تو تھی بگر و تھٹم کھلاخر ہے بھی نہیں ک حاسكى تتى \_ا بناجو كمر بنار بے تصارے بھى اي ايك بهن کے نام کیا ہوا تھا۔ باتی بیک بیلنس اور بلاٹ وغیر اہمی رشتہ داروں کے نام پر تھے۔ تا کہ کوئی اُن پر انگلی اٹھا سکے محمرعالی کے لیے رہمی غنیمت تھا۔ کیونکہ استے سالوں کی كوشش كے بعد كہيں جاكر بدرشتہ ملا تھا۔ جو أس كے حسب منشاتهار

\* جند ہی وهوم دھام ہے مثنی کی رسم ادا ہوگئی ادر آیک ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی مطے ہوگئی اور عفیر ، بیگم بننے کی خوثی کی خاطراس کی شادی کی تیار ماں کرنے لگیس۔

☆....☆....☆

"مس انیلہ آب یہاں کسے؟" انیلہ چھٹی کے وقت آفس کے بین گیٹ سے بار آئی تو اسے کس نے بکارا۔ ساتھوئیں جاؤں گا۔ انیلہ نے ہوگھلا کر کہا۔
'' ارے بار میں کون ساتمہیں گھر تک جھوڑنے
جاؤں گا۔ تمہارے گھر کے قریب کہیں اتاردوں گا۔ وہال
سے چلی جانا۔'' سکندر نے ایک دم بے نکلفی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے آ ب ہے تم تک کا سفر طے کرلیا۔
''مگر .....گر ...۔'' انیلہ چکچائی۔

''اوه .....کم آن یار ..... پین تههاری دوست کا بھائی ہوں۔شریف آ دی ہوں گھبرا دُنہیں۔ جمہیں اغواء نہیں کے ذیار ل''

کرنے جارہا۔'' ''لی.....نکین .....سکندر بھائی۔'' انیلہ ہنوز گومگو کی کیفیت میں تھی۔

'آیک تو میں تنہاری پید بھائی بھائی کی رث ہے تھک آ گیا ہوں۔ سید ھے سادے سکیندر نبیس کہ سکتیں تم، میں نبیس ہوں تنہارا بھائی وائی۔'' نکندر نے قدرے درشت لیھے میں کہا۔

'' پھر ۔۔۔۔ پھر بھی ۔۔ ی ۔۔۔ سکندر ۔۔۔۔ بھائی ۔۔۔۔۔ اومیرامطلب ہے سکندراچھانبیں لگتااس طرح آپ کے ساتھ کہیں جانا۔ک ۔۔۔۔ کوئی جاننے والا دیکھے لے گا۔ تو ک کے گا۔''

روسی اللی ہو یارتم بھی، پریسی اللی ہو اور آن دفتر ہیں مردوں کے ساتھ شام تک کام کرتی ہو۔ اور آن پریسی مردوں کے ساتھ شام تک کام کرتی ہو۔ آؤ چلو بھی اب پریسی تو تہ ہیں ہیں۔ کام کرتے ہو اور ہیں ہیاں بھی تو تہ ہیں میرے ساتھ یہاں کھڑے با تبی کرتے تہ ہارا کوئی آفس کا ساتھ و کھے سکتا ہے۔ اور ہیں تہ ہیں ساتھ لیے بغیر جانے والا ہوں نہیں، یہیں کھڑا رہوں گا۔ اس لیے سیدھی طرح بینے ہو ہائیک پر۔ پورے دی منت ضافع کردیے تم نے اس تکراد ہیں۔ سکندر دی منت ضافع کردیے تم نے اس تکراد ہیں۔ سکندر نام دیکھتے ہوئے کہا۔

محمر پر نائم و کیمنے ہوئے کہا۔ '' اور پھرانیلہ دل ود ماغ کی مختلش ہے نجات پاکر بالآخر دل کی بات مان گئی۔اور جیسے ہی وہ سکندر کی بائیک اس نے جونگ کردیکھا تو سائٹ ہی پارکٹ بیل بیکندر اپنی بائیک اسٹارٹ کرر ہاتھا۔اُ سے دیکھر آ بیا تھا۔اُس طرح دھڑ کے لگا۔ جب سے دوائس کے گھر آ بیا تھا۔اُس وقت ہی ہے وہ اُس کی سوچوں کامحور بن گیا تھا۔اور وہ عالی اور فواد کو بحول کر سکندر کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔اور آج خلاف تو قع وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ اُس کے ساخت موجود تھا۔وہ ہو لے ہونے چلتی ہوئی سکندر کی

. السلام عليم! سكندر بهائى، كيي بي آب ؟ اور فروا كيسي بي آب ؟ اور فروا كيسي بي آب ؟ اور فروا

'' میں بھی تھیک ہوں اور فروا بھی خوتی خوتی آج کل ا بی شادی کی تیار بول میں مگن ہے۔ آپ یہاں کیے آگین ؟'' سکندر نے تھوجتی ڈگاہوں سے اُسے دیکھا۔ '' میں یہاں جاب کرتی ہوں پیکندر بھائی۔'' انیلہ نے جواب دیا۔

"اجھا.... میں تو اکثری یہاں آتا ہوں۔ دراصل اس بلڈنگ کی اوپر والی منزل میں وبٹی جانے سے پہلے میں کام کرتا تھا آج اپنے پرائے دوشتوں سے ملتے آیا تھا۔ جھے تو آپ نے نہیں بتایا بھا کہ آپ یہاں کام کرتی میں۔'

" دراصل أس دن آب لوگ تھوڑى دير كے ليے تو آئے تھے۔اس ليے زيادہ بات بى تا ہوكى تى۔"

'' ہاں بی تو ہے۔ آ ہے کہیں چل کر جائے ہیے جیں۔'' سکندرنے آفری۔

یں۔ سیرے ، سرا۔ ''نہیں سکندر بھائی پہلے ہی بہت در ہوگئ ہے۔ میں اب گھر چلوں گی۔''انیلہ نے ناحا ہے ہوئے بھی انکار کردیا۔

" آپ گھر غالبًالوکل پر جاتی ہیں۔بس ملنے اور گھر پینچنے میں کم از کم آپ کو دو گھنٹے لگ جاتے ہوں گے اور میں آپ کواس سے پہلے ہی گھر چپوڑ دوں گا۔' " " نن ……نہیں سکندر بھائی ہیں آپ کے ساتھ۔۔۔۔

WWWPALED COM

کی پہلی سیت پر بیٹی ۔ اس نے بائیک اسٹارٹ کردی۔
انیلہ اس بات ہے بے خبر تھی کہ تھوڑے قاصلے پر
پارکٹک بیس سفید مارگلہ بیس کوئی شخص بیٹھا نا صرف اُس
کی سکندر کے ساتھ ہونے وائی بات چیت سن رہا تھا بلکہ
اسے بائیک پر بیٹھتے ہوئے بھی و کیے چکا تھا۔ اور پھراُس
کی نگا بین اُس وقت تک سرخ بنڈا کی ڈی 70 کا
تجا قب کرتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجمل نہ
ہوگا۔۔

ائیلہ ڈری میں جا در میں منہ کو چھیائے سکندر کے چھیے یا تیک پرسکڑی سٹی جی ۔ زندگی میں پہلی مرتبدوہ سکی غیر خص کی مور سائیل پر جیٹی تھی ۔ اس لیے بہت ریادہ گھرائی ہوئی تھی ۔ اس لیے بہت والف کار تا و کھیے نے حالانکہ گھر ہے آئی دور مال روڈ پر موسکن تھا کہ کہیں کوئی موسکن تھا کہ کہیں کوئی موسکن تھا کہ کہیں کوئی موسکن تھا گھر جب انہاں اور گھر والے کا واقف کار کہاں ہوسکن تھا گھر جب انہان کی جی دور ہوجاتی ہے اور پھر دفتہ رفتہ اُس کے تو وہ ای طرح ڈرتا اور جیکن ہے آؤر پھر دفتہ رفتہ اُس کے جیک دور ہوجاتی ہے۔

انیلہ تو کھے زیادہ ہی آئیڈیل برست ادرا چھی زعری کی دیوانی تھی۔ کچھٹل وصورت اچھی تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئی تھی۔ پھر آئس ادر پارٹر کی جاب کی وجہ ہے آئے روزنت نے لوگوں ہے ملنا ہوتا تھا۔ تو وہ سوچی تھی کرا تے اجھے اجھے لوگ ہیں ونیا میں اتنا بیسہ ہے لوگوں کے پاس پھرائس کا خاندان ہی کیول غربت وافلائ کے پاس پھرائس کا خاندان ہی کیول غربت وافلائں کے چگل میں پیضا ہوا ہے لوگوں کے دالدین اپنے بچوں کی اتنا ہی بیدارے برورش کرتے ہیں جبکہ ہمارے ماں باب ہمیں پیدا کر کے بی جمول گئے ہیں۔

ایسے گرانوں کے بچے قدرے نفیاتی مریض ہوجاتے ہیں انہیں اپ گر کے ماحول، گھر کے افراد سے نفرت ہوجاتی ہے اور دہ فرار کا راستہ اختیار کر لیتے بیں گھرے باہرکوئی اُن سے ہنس کر بھی بات کر نے قودہ اُسے ہی اپناسب کی سمجھ لیتے ہیں اور اُس کے اشاروں

سكندرأے باغ جناح ميس في آيا اور و بال ايك ویران سام کوش فتی کر کے ایسے وہاں بٹھا کر کول کارز ے محتذی بینیں کی دو پوتلیں اور بر کر کے آیا اور دونوں بركر كهات موس يتين اسراب ييني الكرانيله كويد سب بهت احجها لك ربا تعا- أكر جدشام كا وحندُ لكا حجرا ہو چکا تھا۔ پھر بھی باغ مین خاصی چہل پہل تھی ۔ پھھلوگ باغ كى سرخ پختەروشوں يرگوم رے تھے۔ پچھ جا منگ كررب تھ\_ نوجوان لركوں كى تولياں جكه جيك خوش میوں میں مصروف تھیں لوگ کھائی رہے تھے۔ بنس بول رے تھے، زندگی کوانجوائے کررے تھے یوں لگتا تھا کہ لوگ برقتم کے تظرات اور مسائل باغ جناح کے گیت کے باہر ای جھوڑ آئے ہیں بول نے فکری اور لا پروائی ے میر کررہے تھے جیسے انہیں اس کے علاوہ اور کو کی کام بی ندہو۔ بچوں کے لیے الگ جھو لے اور دیگر تفریحات محس \_ وہ خوب شور محارب متھ \_ أن كے والدين أن 

انیلہ بیسب پخرد کھتے ہوئے سوچ رہی تھی کا اے آج ہے مہلے بھی کسی بھی باغ یا بارک یا تفریکی مقام پر آ کے کا مؤقع نہ لا تھا۔ اگر چہ اسکول والے تفریکی رہے پر بچوں کو لے جاتے تھے۔ گر ابائے اسے بھی بھی کہیں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اُس کی زندگی پہلے اسکول سے گھر تک محدود تھی۔ پھر پارلرے گھر تک اور گھرے آ فس تک تھی ۔ لاہور جوزندہ ولوں کا شہرے جے باغوں کا شہر کہتے ہیں گر اس کے کینوں کی بڑی تعداد الی تھی۔ من کے مقدر میں صرف تھک تاریک تھیوں میں واقع چھوٹے چھوٹے ڈر بدنما مکان ہی تھے۔ جنہیں رونی

" کیاسوی رہی ہوائیلہ ڈیئر۔" سکندر نے کوک کی بول ہاتھ میں پکڑے کھوئی کھوئی می بیشی انیلہ کو پُرشوق تگاہوں سے تکتے ہوئے نے تکلفی سے استفسار کیا۔

روزی کے چکراور ووسرے ہی مسائل سے فرصت نہ تھی

کہ وَہ اپنی وَ مَنِی اور جسمانی صحت کے لیے تفریحات کا

''آن ..... کک ..... کی نہیں۔''انیلہ نے چونک کر کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑے برگر کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی۔

" تقہمین پہتے ہے انیکہ میں نے جب تہمیں پہلی مرتبہ المجھی طرح تمہارے کھر میں ویکھا تو پہلی نظر ہی میں تم مجھے اتنی اچھی لگیس کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہی لڑکی میرا آئیڈیل ہے۔ اتنی خوبصورت موقع کہ اوں محسوں ہوتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔''

سکندر نے اٹیلہ کے گلائی چھوٹے سے ہاتھ کواپنے بڑے بڑے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیتے: دیے کہا تو اٹیلہ نے جلدی سے گھبرا کر اپنا ہاتھ اُس کی مضبوط گرفت سے جھٹرالیا۔ اگر چہ فواد بھی اُس سے لیے چوڑے کی اُس جوڑ نے فلمی ڈائیلاگ بولٹا تھا۔ گر اُنے چھوٹے کی اُس نے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کی غیر مرد کے کسی کوشش نہیں کی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کی غیر مرد کے کسی کومسوں کر کے اُس کے پورے جسم میں سنسنی میں دور گئی تھی۔

'' بیلیز سکندر بھائی ان سیسی سکندر مناحب سیم سے میرا ہاتھ اس طرح مت پکڑو۔ مجھے بیسب اچھانہیں لگتا میں ایک شریف کڑی ہوں۔'' بالآخرا نیلہ نے قدر نے پکچاتے ہوئے کہا۔

'' میں نے بیائب کہا کہتم شریف لڑ کی نہیں ہو؟'' سکندر نے لفظ شریف کوالیسے عجیب سے انداز میں ادا کیا کہانیلہ حیرت ہے اُس کی جانب دیکھنے گئی ۔

'' اِس طرح کیا د کھے رہی ہومیری جائب، میں نے کھ غلط کہدویا کیا؟''

دونہیں .....ویکھیں تا آج زندگی میں مہلی مرتبہ بین آپ کے ساتھ بہاں اس طرح آئی ہوں وہ بھی آپ کئے مجبود کیا درنہ میں ایس ویسی اٹر کی نہیں ہوں۔ آفہن میں مردوں کے ساتھ کام کرئے کے باوجود میں بھی کسی سے بے تکلف نہیں ہوئی۔ انبینے کام سے کام رکھتی ہوں۔ اوریس .... آپ مجھے پیتنہیں کیا سجھ رہے ہیں۔ 'وہ ردبانی ی ہوگئی۔

''ارے .... اربے! اس قدرسرین کیوں ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہوری ہمن کی ایسا و سالوفر شخص نہیں ہوں تم میری ہمن کی دوست ہو۔ اس لیے میرے لیے قابل عزت ہو۔ تہمیں یہاں اس لیے لیے کر آیا ہول کہ کہیں اور ول کی بات کہنے کاموقع ہی نہیں ال سکا تھا۔ میں محض ایک ماہ کے لیے دی سے کاموقع ہی نہیں ال سکا تھا۔ میں محض ایک ماہ کے لیے دی سے آیا ہوں۔ اور میری میہ خواہش ہے کہ فروا کی شاوی کے فور آبعد میں ای ابو سے تمبارے بارے میں بات کرلوں اور بات کی کر کے ہی واپس جاؤں تا کہ اگلی بات کرلوں اور بات کی کر کے ہی واپس جاؤں تا کہ اگلی بات کرلوں اور بات کی کر کے ہی واپس جاؤں تا کہ اگلی پر سے بی کہنے ہیں کہا تو ایم ہو سکے۔'' سکندر نے بڑے کہنے شر ہا کر سرجھ کا لیا۔

کانی ویر تک سکندرائے متعکبل کے سہانے خواب دیکھا تار ہا۔اورائیلہ ول ہی دل میں خوش سے نہال ہوتی رہی۔اورا ہے سپنوں کے شہرادے کو پاکرا بی خوش ستی برناز کرتی رہی۔

کانی دریتک دونوں اوھراُ دھری یا تیں کرتے رہے

www.jaksociety.cjin

جلدی سے بہاندیا۔

وہ کا کی جیچی تو امتحان کے ہال کے سامنے ہی ہے لان میں اُس کا گروپ جینی پر جینیا بری محویت سے ہونے والے چیر کی تیاری میں مصروف تھا۔

'' ہائے ساک سیسی ہو؟ پیپر کی تیاری کیسی ہے؟'' سامیدکود کھے کرصدف نے استفسار کیا۔

'' کیجے تا پوچھو بہت براحال ہے '' سامیہ نے تھے حصے کہتے میں کہا۔

" کیوں کیا ہوا؟ کیاتم نے پیپر کی تیاری تہیں گ؟" حرائے بھی اپنی کتاب پر سے نگامیں اُٹھا کر چیرت سے

آپؤرچھا۔ '' بہت تیاری کی ہے۔ مرسلہ یہ ہے کہ میری طبیعت تھیک نہیں ہے۔ سر بہت بوجھل ہور ہاہے۔ سب کچھ ذہن میں گذیڈ سا ہو گیا ہے۔'' سامیہ نے پڑ مردگ سے کہا۔

''کوئی بات نہیں جب بسیرسائے آ جائے گاتو و ہن کلیئر ہوجائے گا بیامتحان کے فویلا کی وجہ ہے بھی ہوتا ہے۔' اشہلانے کہیں پڑھا ہوافقرہ و ہرایا۔

"الله کرے ایسانی ہو۔ میں تو قبل ہو تا کہی طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور آج تو ویسے بھی انا ٹوی کا پیپر ہے۔ جو کہ بے حداہم ہے۔ اگر میدا چھا ہو کمیا تو سارے پیپرا جھے ہو جا کیں گے۔ "سامیہ نے مایوس کن لہجے میں کما۔۔

"اوکم آن یارتم ہم سب سے زیادہ فرجین اور مختی ہو اتن مایوی محیک ہیں۔ انشاء اللہ تمہارا چیچر بہت اچھا ہوگا۔
میرامشورہ مانو تو جب تک امتحان چل رہاہے۔ تم اپنی ای میرامشورہ مانو تو جب تک امتحان چل رہاہے۔ تم اپنی ای کے پاس شفٹ ہوجاؤ کیونکہ وہاں تمہیں کوئی فرسنر بنس بھی تبییں ہوگی اور تم سکون اور یکسوئی سے اسٹذی کرسکو گی۔ "حرانے کہا۔

"این ایسی قسست کہاں۔ای تو جھے دودن بھی اپنے گھر میں تکلے نہیں وینتیں۔انہیں اندیشہ لاحق بوجا تاہے جس میں زیاد و تر مستقبل کے منصوبے ہی تھے کہ کیسے وہ
دنگ میں رہیں گے۔ کہاں کہاں گھومیں پھریں گے پہل

ملاقات ہی میں سکندر نے تمام منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اور
انیلہ جیسی سیدھی سمادھی خوابوں میں رہنے والی الڑکی خووکو

بہت او نجی ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگلے
دن کی ملاقات کا وعدہ لے کر سکندرا نیلہ کوائس کے گھر ک

گلی کے قریب چھوڑ کر چلا گیا اور وہ خوشی سے سرشار محبت
کے نشتے ہیں جھوٹی ہوئی گھرکی طرف چل پڑی۔ جس
سے اب نجات پانے میں تھوڑ انی عرصہ تھا۔

☆.....☆

سامیکا آج فرست پراف کا پہلا پیپر تفارات کی وہ فاصی فروس کا تھے ہوں ہوائی میں اُس سے ناشتہ بھی انسے کی اس کے جوں کا انسے گلاس بیا اور باہر آکر گاڑی میں بیش گئ اور ڈرائیور ایک گلاس بیا اور باہر آکر گاڑی میں بیش گئ اور ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال کی۔ گاڑی تارکول کی چوڑی سڑک پرٹر یفک کے او دھام بیس فرائے ہجرنے کی جگ و دو کرنے گئی۔ ساری رات جا گئے کی بیاری رات جا گئے کی دور ہے تھے اور آسے دیے ہوئی کی ماری رات جا گئے کی اس کا سر بھاری ہور ہا تھا۔ گناب کے حروف بور سے آس کا سر بھاری ہور ہا تھا۔ گناب کے حروف بیر ہے بھے اور آسے بھی ہور ہے تھے اور آسے بھی بھی ہیں آر بی تھی کہ دو کیا پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے ہور ہاتھا۔ سے میں اربی تھی کہ دو کیا پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے ہور ہاتھا۔

" یا الله میں پیپر میں کیسے لکھ پاؤں گی جب کہ جھے تو اپنا د ماغ گھومتا ہوا تحسوس ہور ہا تھا۔" سامیہ نے اپنے چکراتے ہوئے سرکوتھام کرخو د کلای ک ۔

" بی ہیں تی آپ نے بھے سے پچھ کہا۔" ڈرائیورنے اسٹیزنگ پراپی گرفت مضبوط کرتے ہوئے پیچیے مڑکر سامیہ سے استفسار کیا تو وہ گھبرای گئی۔

''نن .....نبیس غلام علی ..... و ه ..... و ه دراصل جس این دوست ہے سل فون بر بابت کرد ای تھی '' سامیہ نے

دوشيزة 193

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كرين أن كالا ولا ووات مندوا ما دان كى يني كوطلات اى اى ندد سے دے \_ اسامير نے سرده آه مجرى \_

'' یارتم لوگ کن باتوں میں اُلچھ کی ہو۔ پندرہ ہیں منت بعد ہال میں بلالیا جائے گا۔ جب تک یکھ پڑھ ہی لو۔''سدا کی پڑھا کواور کتالی کیڑاسفیڈ نے اپنی کتاب پر سے نگا ہیں آٹھا کر کہا۔

"اب کہاں پر صاجائے گا۔ بھے تو یوں محسوس ہور ہا ہے جیسے پہلے کا پر ھا ہوا بھی ذہن سے غائب ہو چکا ہے۔"شبلانے اکتائے اکتائے سے انداز میں کہا۔

تھوڑی در بعد ہال کا درواز وکھل گیا ادروولوگ اس طہاف بڑھ گئیں۔ جیسے تیسے دبیر کر کے سامیہ ہال سے باہر آئی تو اگر چہدوہ کچھ زیاد و مطمئن نہیں تھی۔ گر اُس کا بیرا تنا برا بھی نہیں جواتھا۔ جننا ووسو چے ہوئے تھی۔ کم از کم اُسے بیضرور یقین تھا گذاگر بہت ایسے تھے نہیں تو برے نمبرز بھی نہیں آئیں گے۔اب اگلے تین دن تک چھٹی تھی۔ اس لیے وہ آ رام سے دوسر کے جیری تیاری کرسکتی

باقی گروپ کی لڑکیاں بھی باہر آ کیں تو وہ لوگ کینٹین کی جانب براھ گئیں آئکہ جائے کے ساتھ ساتھ بیپر وہی ڈسکس رسکیں۔

سامیگر کے بورج میں گاڑی ہے ہڑی ہو وسالہ زر نین گلائی فراک ہینے ہما گی آس کی طرف آئی۔ زر نین گلائی فراک ہینے ہما گی ہما گی آس کی طرف آئی ۔ اس نیے اُس فولان میں ملاز مہ کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ اس نیے اُس کا چہرہ تمتمار ہاتھا۔ چھوٹے جھوٹے گال گلائی گلائی ہے ہور ہے ہتھے۔ برای برئی براذان آئی سے میں ماں کو و کھے کر خوشی ہے جگرگ کررہی تھیں۔

" کیا مصیبت ہے بھا کو مہاں ہے جاؤ آیا کے ساتھ کھیا۔" سامیدنے اُس کے نتھے نتھے بازو غصے ہے جھکے جن ہے وہ اُس کی ٹاگوں ہے لیٹ گئ تھی۔ ماں

کے درشت کی ہے گیرا کر پی روے گی ۔ اس پر آیا نے اُسے اُٹھا کر چکارنا شروع کر دیا۔ اور سامیہ بر بر الی ہوئی اپنے کمرے کی جانب براھٹی۔

امتحانات کے دوران اُس نے اپنے اسٹذی روم ہی کو اپنا بیڈروم بینالیا تھا۔ وہان صوفہ کم بیڈ ڈ ال لیا تھا۔ اور وہ وہ وہ بین سوتی تھی۔ اور وہ وہ وہ ایس سوتی تھی۔ وہاب نے بھی اُس کی پڑھائی کے خیال سے اُسے آئے کل روکنا نوکنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اُسے اُسے اُس کے حال پر جھوڑ دیا تھا۔ جا نیا تھا کہ استمان کی مینشن اور دوسرے نیچ کی پیدائش کے دن قریب آئے کی مینشن اور دوسرے نیچ کی پیدائش کے دن قریب آئے کی اُسے میں گروہ سے وہ ویسے ہی چڑی ہور ہی تھی۔ ایسے میں اگر اُسے پچھ کہا جاتا تو وہ آئے ہے باہر ہوجاتی تھی۔ اُس کے ایس بھی سکون سے پر ھے کی عادت تھی۔ ذرای وُسٹر بنس بھی اُسے اُس سینٹ کردیتی عادت تھی۔ ذرای وُسٹر بنس بھی اُسے اُس سینٹ کردیتی عادت تھی۔ ذرای وُسٹر بنس بھی اُسے اُس سینٹ کردیتی تھی۔

اسنڈی روم میں آگروہ بے سدھ ہوکرصوفہ کم بیڈیر پڑگئی۔اور بے سدھ ہوکرسوگن۔اور بید نینداس کے لیے بہت ضروری تھی تبھی وہ فریش ہوسکی تھی۔اُسے کی نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔اس لیے وہ شام تک سوتی

مغرب کے بعد وہاہے گھر آیا تو لباس تبدیل کرکے لاؤن کی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ملاز مداس کے لیے وہیں چائے لے آئی۔ زرنین ٹی وی پر کارٹون و کیھری تھی۔ باپ کو ویکھا تو آ کراس کی گوومیں بیٹھ گئے۔

''کیس ہے ہماری شہرادی!'' دہاب نے آسے بیار کرتے ہوئے کہا۔

'' پایا، ماماوندی ( گندی )'۔'' زر نمین نے باپ سے شکامت لگائی ۔

'' نئیں ہینے ماما انجھی ہیں۔'' وہاب نے پیار سے کہا۔

" نامیں (خبیس) پا پا ماہ دندی (گندی)۔ ''زرنین نے اصرار سے کہا۔

" كون كياكيا ماماني " وباب في أس ك

پھوٹے چوکے گلائی گالوں پر بیاد کرتے ہوئے یو چھا۔ اب بکی کا ذخیرہ الفاظ ا تنانبیں تھا کہ وہ ماں کے رویے کے بارے میں وضاحت کرتی ۔اس لیے وغری وعری ک رٹ لگاتی ہوئی جا کرکونے میں پڑے اسپنے کھلونوں ہے کھیلنے تھی۔

وہاب ریمون ہے چینل تبدیل کرتے ہوئے
چائے کے سپ لینے نگا۔ وہ اس بات ہے تو اچھی طرح
آ گاہ تھا کہ سامیہ نہ تو بڑی کو بیار کرتی ہے اور نہ بی اسے
ایٹے قریب آنے ویتی ہے۔ اس لیے بڑی ہمی مال ک
بجائے خالہ لی آ یا اور باپ سے زیادہ اٹیجیڈ تھی۔ اور
اس نے بھی ال کے لیے بھی کوئی خاص نگاؤ طاہر نہیں کیا
تھا۔ آئ ہمی آ یا بی کی شلطی تھی کہ اس نے جب سامیہ کو گاڑی سے از تے ہوئے ویکھا تو پید نہیں کیا سوچ کر
گاڑی سے اتر تے ہوئے ویکھا تو پید نہیں کیا سوچ کر
انچھی خاصی بے قکری سے بال کے ساتھ کھیاتی ہوئی بچی

" زرنین بے لی آپ کی ماما آئی ہیں جاؤ انہیں سلام کرو۔" اور پکی بھی پینے نہیں کس موڈ میں تھی کے کھیل کو چیوڑ چیماڑ سامیہ کی جائب کی تھی۔

"اب دہاب نہ آیا ہے کھ کو جیسکا تھا۔ نہ ہی خالہ بی ہے کہ سامیہ نے ایسا کیا کیا تھا پی سے جو دہ یوں اُس کی شکایت نگا رہی تھی۔ اس لیے اُس نے سوچا کہ اگر سامیہ کا موذ اچھا ہوا تو دہ اُس سے ہی پوچھے گا اس بارے میں۔ دراصل دہاب احمد کوا دھیڑ عمری میں اولا دی بارے میں۔ دراصل دہاب احمد کوا دھیڑ عمری میں اولا دی خوتی نقیب ہوئی تھی۔ اس لیے، دہ پی کو بے صدچا ہتا تھا۔ اور اُس کی پرورش اور تربیت کے بارے میں بہت مختاط دہ چاہتا تھا۔ دہ اُس کو ذرائبی وکی اور پر بیٹان نہیں و کھیسکیا تھا۔ دہ اُس کو ذرائبی وکی اور پر بیٹان نہیں و کھیسکیا تھا۔ دہ چاہتا تھا کہ دنیا کی ہرخوتی اور ہر چیزا نی لا ڈنی پی کے قدموں میں ڈھیر کردے۔ اُس کے لیے منتقے سے منتقے اور ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اگر اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اُس کا اختلاف رائے ہوتا تھا تو ای وجہ سے کہ ساتھ اُس کی اُس کے دو اُس کی کو اُس کی دیا ہے اُس کی کو اُس کی اُس کی دو اُس کی کو اُس کی کو اُس کر دیا ہے کہ کے اُس کے کے دو تو اُس کی کو دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کو دو کی کو دو کے کہ کو دیا ہے کہ کو دو کے کہ کو دو کے کہ کو دو کے کو دو کی کو دو کی کو دو کے کہ کو دو کے کو دی کو دو کی کو دو کے کو دو کی کو دو کے کو دو کے کو دی کو دو کی کو دو کر کی کو دو کو دو کی کو دو کی کو دو کی کو دو کی کو دو کے کو دو کی کو دو کی کو دو کو دو کے کو دو کو کو دو کو دو کر کو

وو پئ کو بری طرح نظرا عمار کرتی تھی۔ آئ تک نداس نے اُسے کو دیم لیا تھا۔ نہ بی بھی اُس کی کسی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ اپنی ہی وات کے خول میں بندتھی۔ اُس کی زندگی کا محوراً س کی کتابیں ، کالج اور سہیلیاں ہی تھیں۔ باتی اُسے نہ شوہر سے غرض تھی۔ نہ گھر داری سے اور نہ بی بڑی ہے۔ یہاں تک کہ ہونے والے بنچ کے لیے بھی اُس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اُس کے لیے سب پجھاس کی ماں اور خالہ کی بی تیار کر رہی تھیں۔

خوب سوکر جب سامیة تازہ دم ہوگی تو پھر وہ اپنے اور وہاب کے مشتر کہ بیڈروم جس ٹی ۔ی گرین کر کالان کا کلیوں والا گرتا سفید تنگ پاجامہ وارڈروب ہے نکالا اور بیکے میکنے سروں جس گنگائی ہوئی باتھ روم جس گھس گئی۔ میکنی شنڈ سے شائل ہوئی باتھ روم جس گھس گئی۔ ویر تنگ شنڈ سے نشائل کی سے شال کر کے وہ خود کو بے حد فریش محسوں کر ری تھی ۔ باہر آ کر ڈرائز سے بال حد فریش محسوں کر ری تھی ۔ باہر آ کر ڈرائز سے بال ڈرائی کے اور ہاکا ہاکا میک اپ کر کے بیڈروم سے باہر آ کی ۔ وراصل آج آئن سب فرینڈ ز نے آؤ تنگ کا آگی۔ وراصل آج آئن سب فرینڈ ز نے آؤ تنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ تا کہ کچھ ویر گھوم پھر کر پیر کی تھکان آتار

سکیں۔ تاکہ اعظے ہیں کے لیے تازہ رہے ہوکر تیاری و کرسکیں۔ سامنے ہی لاؤن میں وہاب کو بیٹے دیکھ کرائن کاموذ بگز سامیا۔ کاموذ بگز سامیا۔

" بید حضرت آج جلدی کیسے نیک پڑے۔" اُس نے ہو لے سے خود کلامی کی۔

'' آؤسسآؤسامی کیا حال ہے؟ خوب آرام کیا آج، اچھا ہے اس طرح فریش ہوگئیں۔ پیپر کیما ہوا ہے؟''سامیہ کود کھے کروہاب نے خوش خلتی ہے کہا۔ '' ٹھیک ہی ہوا ہے۔'' سامیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کھر در کے لیجے میں جواب دیا۔ پھے دیر تک اوھر اُدھر کی یا تیں کرنے کے بعد وہاب نے کہا۔

' الماريدا في زرى بے بى كاموذ برداخراب ہے۔ پچھ روشى روشى مى ہے۔ يار بار كبدراى ہے ماما دندى ماما دندى بـ' وہاب نے ملكے تصلكے انداز میں قدرے مسكرا كر ساميہ ہے استفسار كيا تو أس كے تو تن بدن ميں آگ مى لگ مى بىرى كر كہنے تى \_

" بیآ بابی لاؤلی ہی ہے پوچھے۔جو اتی بدتمیز ہے کہ ابھی سے مال کی شکایتیں لگارہی ہے۔ بڑی ہوکرہ پیتنہیں کیا گل کھلائے گی۔ بدسب آپ کے بے جالاؤ بیار کا متجہ ہے۔ جو میری پگی کو بھی میرے خلاف درغلاتے رہے ہیں۔"

"سامیہ بیگم تم نے بی کو اُسے اپنی سمجھا ہی کب ہے۔ بھی نظر بھر کر تو اُسے و یکھانبیں نے پھرتم ماں ہونے کا دعویٰ س برتے پر کر رہی ہو۔ بھی اُس کی سی ضرورت کا خیال رکھا ہے تم نے ، بھی اُسے بیار کیا۔اُسے گوو میں اٹھا یا۔ تم نے تو اُسے اپنا دو دھ تک نبیس پلایا۔ تو پھر دہ تم سے کسے رگا دُ محسوں کر سکتی ہے۔ بچے تو بیار کے ہوتے ہیں۔ انہیں دھ تکارا جائے اُن سے نفرت کی جائے تو وہ جواب میں نفرت ہی دیں گے۔ کیونکہ دہ سکھنے کی اسلیم میں ہواتے ہیں۔ جورویے اُن کے ساتھ اختیار کیے جا کمیں وہ جواب میں بھی ویسے ہی رویے کا اظہار کرتے ہیں۔

و آبات المحر المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المرادر المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المرادر المول كے ليے تو بھر ميرى كيا ضرورت ہے؟ وليے بھى ميرے پائ بے بی سننگ كی فرصت نہيں ہے۔ او كے بيل ذرا الملے بيپر كے بارے ميں اپن فريندُ زكے ساتھ وُسكشن كے ليے جاراى ہوں۔ ويا بي فريندُ زكے ساتھ وُسكشن كے ليے جاراى ہوں۔ ويا بارى كھا المراى المراى كھا المراى المراى كھا المراى المراى المراى المراى المراى المراى كھا المراى المراى المراى المراى المراكب المراى فريندُ زكارُى ميں اس كي المنظر تھيں اور كسيل برمسدُ كالزكر رہى تھيں۔ المراكب الم

''ای وہ انگل فخر عالم صاحب کا فون آیا تھا کہ آئ رات کا کھانا ہم سب اُن کے گھر کھا کیں ۔'' عالی نے آفن سے واپس آنے کے بعد کہا۔

''اِس کی بھلا کیا ضرورت تھی ابھی بچھلے ہفتے ہی تو انہوں نے 'ضیادت' میں ہائی ٹی پر بلانا تھا۔''عفیر ہ نے آ ہنتگی سے کہا۔

''اِن بڑے لوگوں کُوالیک ہی تو شوق ہوتا ہے دعوتیں کرنے کا 'آ خرا تنا بیسہ کہیں تو خرج کرنا ہی ہے نا۔'' عالی نے لا پر واہی ہے کہا۔

''سیجی خداکی شان ہے کسی کواتنا نواز دیتا ہے کہ دہ پیبہ خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈ تا ہے ادر کوئی پیٹ مجر روٹی کو بھی ترستا ہے۔'عفیر ہ بیٹم نے ایک سردآ ہ بحرکر کہا۔

'' امی میں تھوڑی دریر ریسٹ کرلوں پھر آپ اور صباحت میرے ساتھ بازار چینے گا تا کہ رات کی وعوت کے لیے مناسب منبوسات لے لیں۔'' عالی نے اپنے کمرے کی جانب بزھتے ہوئے کہا۔

" مر بیا میرے پاس بھی کافی نے اور ایٹھے ایٹھے سوٹ ہیں صباحت بھی کپڑے لیتی ہی رہتی ہے۔ پھر کیا

# WWWPACETETY.COM

ضرورت ہے نصول خرچی کی ۔ "عفیر ہ بیکم نے رسان

'' نہیں ای آپ نہیں جانتی ۔ اِن دعوتوں میں لوگ این امارت کا اظہار کرنے ہی تو آتے ہیں ہمارے علاوہ وو تنین اورفیملیز بھی مدعو ہیں اور فخر عالم صاحب نے بتایا تھا کہ اس وعوت کا مقصد ہمیں اُن کے ملنے جلنے والوں سے متعارف کروانا ہے۔ ابا کے لیے بھی نیا تھری پیں سوٹ لیزاہے۔ بلکہ آپ اور صباحت اچھی می جدید فیشن کی جیواری بھی لیے <u>لیے گا۔</u>''

" توبه کرو بٹا جواری کیے خریدیں گے۔ تم نہیں جانے آج کل سونے کاریث کہاں جار ہاہے۔''عفیر ہ بیکم نے جواب دیا۔

ضروری بیں کہ ونے کی جولری ہی خریدی جائے آج کل آ رٹیفیشل جیولری بھی مناسب رینس پر احجیمی ش جانی ہے اور کپڑوں کے ساتھ آ ٹیفیشل میجنگ جیواری کا بہت فیشن ہے ہمارے آخر کی خوا تبن ملازمین اکثر پہنتی ہیں انہیں اچھی بھی گلق ہے۔'' پیہ کہہ کر عالی اپنے کمرے میں تھس گیا۔اور عفیر ہ بیٹم صیاحت کے کمرے کی جانب چل بریں تاکہ أے رات کی وعوت کے بارے میں بتاعیں۔

یارلرے ملکا ملکا بارٹی میک اپ کروا کر نے اور جدید فیش کے بوتیک کے ملبوسات میجنگ جواری جوتے اور مینذ بیگز کے ساتھ عفیر ہ بیگم اور صباحت بہت الجھی لگ رہی تھیں ۔ عالی اور ا باہمی نے تھری چیں سونوں میں بہت چ رہے تھے۔ کیک اور خوبصورت پھولول کا بوکے لئے کر جب وہ لوگ عالی کے ہونے والے سسرال میں منبج تو کانی مہمان آ کھے تھے۔ چونکہ کری کا موسم تھا اس ليّع بينصنه كاا نظام وسيع وعريض لش كرين لان مين ى كيا حميا تها مهمان مختلف نوليون من بيض خوش كيون میں مصروف تھے۔ باور دی ہیرے مہمانوں کومشرو بات سروكررے تنے فخر عالم صاحب أن كن يكم شبيد اور

لا ڈلی بٹی مینی نے بڑے تیاک سے عالی اور اُس کے گھر والوں کا استقبال کیا اور بڑے فخر سے انہیں اینے مہمانوں سے ملوایا۔ مینی جدید تراش کے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبور بھی ۔ گہرے میک اپ میشی موتیوں کے ز بوراور میچنگ مائی میل کے شوز کے باوجود مجمی ذرائھی نبیں چے رائ تھی ۔ بلکہ اُس کی بدصور تی کے اور بھی نمایاں ہورای تھی۔ایک تو اُس کا قد بھی خاصا چھونا تھا۔ پھرجسم بھی چوزا چوڑ ااور بھدا ساتھا۔ طباق جیسے چبرے پر بڑی آ تکھیں ہی نمایاں تھیں۔اس کی موٹی بھدی آبواز اور غیرتعلیم یا فنة انداز واطوار اے مزید غیر پُرکشش بنار ہے

صاحت اورعفيره بيكم كوتووه ايك آ كليميس بعارى تھی۔ مربے جاری مینے کی خاطر خون کے گونٹ نی کر حيب تهي وبال كوئى أن كا جانن والاتو تعانيس أن لیے خاموثی سے ایک طرف پیندر ہیں۔ مینی ہمی عنیک سلیک کے بعدانی وو جارا ہے جیسی فرینڈز کے یا ت حاکر بیندری اور ان کے ساتھ او کی آ واز میں قبقے لگا لگا كر ہننے لكى \_أ ہے كوئى بھى تميز نہيں تھى \_ كيونكہ كى طرح معمولی غمروں ہے میٹرک میں یاس ہوکر کا کچ تک پہنچ تو گٹی تھی جمرحصول علم میں وہ کوری ہی تھی اور فرسٹ ایئر ای میں قبل موکر کا کج کوخیر باو کہددیا تفا۔ البتد باب نے اینے اڑورسوخ ہے کام لے کر اُسے کی اے کی جعلی ڈ گری ولواوی تھی \_ ورنہ حقیقت میں تو اُس کا نامج اور میز زأے پرائمرنی پاس بھی ظاہر میں کردے تھے۔

زندگی کا زیادہ تر حصہ اُس نے ایک مجھونے سے یس ماند و شهر می گزارا تھا۔ باب ملازمت کے سلسلے میں مجھی کسی شہر میں رہتا تھا۔ مجھی کسی شہر میں چونکہ اے اپنی غریب گھر کی کم پر جی لکہی معمولی شکل کی بیوی اور بچوں ہے کوئی خاص لگاؤٹیس تھا۔ اس لیے وو انہیں اینے ساتھ نہیں رکھتا تھا ۔گھر پھر جب اُس کی لاہور میں نرانسفر مری اور اے برا گرام میں ان کیا آل کھا جور أ بوي بول كول كو

کیونکہ وونوں لڑ کے میٹرک کے بعد آوارہ کر دیوں میں یر کی تھے۔ اس لیے اپنی بوی بہن کے اصرار پر جو امریکیه میں متیم تھی۔اور اُس کا شوہر وہاں برنس مین تھا۔ گخر عالم نے وونوں بیٹوں کی تعلیم وتر بیت کی طرف توجہ دین شروع کی \_ لا ہور لا کر انہیں کالجوں میں داخل کروایا بنی کو بھی ایک ایٹھے کا لج میں داخلہ دلوایا ۔ ممر چونک اُن کی فلين بنيا دمضبوط نبيس بوسكي تقى - اس لير تتيول بيجول نے پڑھ کرنہ دیا۔ تو پھر باپ نے ووتوں بیٹوں کو یرائویٹ یو نیور مثیوں ہے لی می ایس کی ڈ کریاں لے دیں اور انہیں سفارش اور رشوت کے بل ہوتے پر ملئ سیستن كم ينيول مين ملازمتين بھي دلوادين، ايك تو رشوت كي کمائی بہت تھی۔ پھر مین بھی ناہرے ڈالرز مجوار ہی تھی۔ كيونك أب اين دونول بينيون كاستنفيل بنانا تفا\_و مال امريكه من الو أن ك لي مناسب رشية مل نبيس سكة منے ۔ اِس لیے اُس نے اسے بھائی کے بدشکل مجزے ہوئے بیوں ہی توفیمت سمجھا۔ اُس کا ایٹا پیٹا کوئی تھانہیں اس نے بہی سوچا تھا کہ اٹی دونوں بیٹیوں کو اینے بختیجوں ے بیاہ کرانہیں امریکہ بلوالے کی ۔اور اس طرح وہ اُس کے میاں کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹائیں گے۔

ڈی آئی جی صاحب خودکوخوش قسمت بیصے تھے کہ بغیر کسی تگ و دو کے دونوں بیؤں کے رہتے ہی طے ہوگئے تھے اور معمولی پڑھی کسی کانی حد تک برصورت اور عیب وار بنی کوایک شریف گھرانے کے خوبروانجیئر اور کی ایس پی لڑکے کا رشہ ل گیا تھا۔ کیا ہوا اگر وہ لوگ غریب اور بسماندہ طبقے ہے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں لڑکے کے خاندان ہے غرض نہیں تھی۔ انہیں تو لڑکے کے خاندان ہے غرض نہیں تھی۔ انہیں تو لڑکے کے خاندان ہے غرض نہیں تھی۔ پھرائن کا اپناتعلق کوئیا رکھتے تھے۔ انہیں وولت مند گھرانے ہے تھا۔ وہ خوو بھی تو ایک معمولی مند گھرانے ہے تھا۔ وہ خوو بھی تو ایک معمولی خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔ کسی طرح تعلیم حاصل خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔ کسی طرح تعلیم حاصل خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔ کسی طرح تعلیم حاصل کرکے مقالے کا امتحان یاس کر کے ایک اعلیٰ عبد ہے پر کرکے مقالے کی استحان یاس کر کے ایک اعلیٰ عبد ہے پر کرکے مقالے کا امتحان یاس کر کے ایک اعلیٰ عبد ہے پر

بہن کی شادی ایک محنق دور پار کے رہتے وار نوجوان ہے ہوگئی تھی۔ جوا پنے پچھ دوستوں کی وساطت او جوان ہے امریک چھاڑی تھا۔ پہلے عرصہ چھوٹی موٹی نوکر یاں کرنے کے بعد اپنا اسٹور کھول لیا تھا۔ وقت کے ساتھ اُس کا کارو بار پھل گیاتو ہوئی بچوں کو بھی اپنے پاس بنوالیا تھا۔ اوراب و دولت میں کھیل رہے تھے۔

ذی آئی جی صاحب عانی کومر کوب کرنے کے لیے آئے روز اُس کو گھر والوں سمیت مختلف دعوقوں بین مدعو اُسے روز اُس کو گھر والوں سمیت مختلف دعوقوں بین مدعو اُس کے گھر والے اُن کی بیٹی کی بدصور تی کو نظر انداز اُس کے گھر والے اُن کی بیٹی کی بدصور تی کو نظر انداز محرکے اُن کی دولت اور شان وشوکت کے حریف ان گم موجا کیں اور ایسانی ہوا تھا۔ خاص کر عالی تو بہت خوش محال اور ایسانی ہوا تھا۔ خاص کر عالی تو بہت خوش تھا۔ اینے کیرئیر کے آغاز ای میں است بر افسر کی بیٹی میں است بر کے افسر کی بیٹی کے رشتہ ہوجانا اور بھر سسر کے اعلی عہدوں پر فائز وستوں سے ملناوہ ایسے کیا عراق اُر بھتا تھا۔

آج کی دعوت میں بھی فحر عالم صاحب نے عغیرہ بھی فحر عالم صاحب نے عغیرہ بھی میں میں بھی فحر عالم صاحب نے عغیرہ بھی فکر امراز کردیا تھا اور وہ بھیوں ایک طرف چپ جاپ جاپ بھی ہے۔ بہتے ہے ایک طرف چپ جاپ جا ساس بہتے ہے ایک مظاہرے و کمید دکھے کرا حساس کمتری میں جننا ہور ہے تھے۔ جبکہ عالی کو ڈی آئی جی صاحب برے فحر ہے ہرایک ہے متعارف کروادے ہے۔ بھے۔

وعوت میں انواع اقسام کے کھائے تھے۔ سب
اوگ خوش گیمیوں کے درمیان کھائے ہے لطف اعدوز
ہورے تھے۔جبکہ عفیرہ بٹیکم اور صاحت اپنی پلیٹوں میں
کھانا لے کرایک الگ تھلنگ نیمل پر بیٹر گئیں۔ مبارک
احمر بھی اپنی پلیٹ میں کھانا لے کران کے پاس آ کر بیٹر

''رات کے دس نے رہے ہیں میراخیال ہے کہ کھانا کھا کر تکلیں یہاں ہے۔ یہ بلاگلاتو جانے کب تک

رے۔ایک بیرا بتا رہا تھا کہ کھانے کے بعد موسیقی کا بروگرام ہے جورات دونتین بجے تک چلے گا۔ میں تو اتنی ور تک نبیں تفبرسکتا۔ میں تو در سے سودک تو میرا بلڈ پریشر شوٹ کرجاتا ہے۔'' مبارک احمد نے بریانی کا چیج منه میں والتے ہوئے کہا۔

'' ليكن ابا جي عالى بهما كي تو مسى صورت بحي اتني جلدی نہیں جاتمیں ہے۔ وہ تو ہرطرح سے اینے سسرال والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کررہے ہیں۔'مباحث نے وور مکڑے عالی کواہینے ووٹول ہونے والے ساٹول اور اُن کے دوستوں کے ساتھ وخوش گیاں کرتے دیکھ کر کہا۔ " نہ جائے ویسے مجمی جب سے آسے دولت مند سسرال لماہے۔وہ ہمیں تو کیچھردانیا بی نہیں ہے۔ایک مرتبہ بھی ہمارے یا سنیں آیا۔ "عقیرہ بیم نے ایک مروآه ومجركر ولكير ليح من كها-

" چپوژ وعفير ه بيگم دل چپوڻا نه کرو\_ر ہے گا تو وه تهارا ہی بیٹا نہ بہتنی مرضی بیلوگ أیس کی ناز بردار مال كرليں۔ أے ہم سے جي نہيں تھتے۔ "مبارك احمد نے بظاہر تو عفیر ہ بیکم کا ول رکھنے کو کہا۔ مراسینے ول کی كيفيت وه ودي جائة تتيج بملى مرتبدانبين انبله يوخفرا كراس جموتى شان بان والياوكول سے ناطه جوڑنے كا افسوس ہور ہاتھا۔ محراب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں حک کئیں کھیت.....

کھانے سے قارغ ہوکر مبارک احدفے عالی کے یاس جا کر کہا۔

" عالى ينية تمهاري مال كي طبيعت تحيك نبيس-اس ليےاب گھرچلو۔''

''ابا میں اس بعری محفل کوچھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں ۔ اچھا ہیں انگل فخر عالم کے ڈرائیورے کہتا ہوں کہ وہ آپ اوگوں کو گھر ڈراپ کرویں آپ انگل اور آئی ہے احازت لے لیں۔ میں ڈرائیورکو بلوا تاہوں۔''

چنانچەعفىر ، بىلىم كى طبيعت كى خرابى كا بېانە بىناكر

مبازک احمد ہوی اور عنی کے ساتھ کمر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈرائیور چونکہ کسی اورمہمان کو چھوڑ نے کمیا تھا۔ اس لیے اِن لوگوں نے بہتریمی سمجھا کے مزید کسی کوزحمت وینے کی بجائے تیکسی یا رکشے میں حطے جائیں۔ چنانچہ عالی کے مسراور ساس ہے الوواعی سلام کر کے وہ گھرے باہرنکل آئے اور پچھآ کے جاکر انہیں رکشیل کیا اور وہ يول آرام ہے مربيتي مے۔

عالى رات كو كمرنبين آيا تفا\_سسرال بي بين رات كو رہ کمیا تھا۔ ووسرے دن وہیں ہے آئس چلا تمیا اور پھر شام کوآفس ہے واپسی ہی پر کھر آیا تھا۔اور والیس آگر بھی مال ہے رسی م سلام دعا کے بعد سیدها اپنے کمرے میں ص میا تھا۔اس کے بعد عالی نے بیمعمول بتالیا تھا کہ جب بھی اُس کے سرال میں کوئی فنکشن نامارنی ہوتی تو وہ اکیلا ہی چلا جاتا تھا۔ مال باب اور بہن کونہیں لے جاتا تھا۔ اُن الوگوں کو بھی جانے کی کوئی خاص خواہش نه تقی به این شاوی کی تیاریان بھی وہ عینی اور مسرال والوں کے مشورے ہی ہے کرر ہاتھا۔ اُن کی مرضی اور پہند ہے کپڑے اور زیورات لے رہا تھا۔ مال جہن کو جمولے منہ میں شائیک کے لیے جانے کونہ کہتا تعا۔

عفير وہيگم و بلفظوں هي پيجيمہتيں تو صاف کہتا۔ " امی آب جانتی میں کہ مینی بوے کھر کی لا ڈلی بیٹی ہے۔اُس کی پہنداور مرضی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ كيونك بيسب چزي أس في استعال كرني ميس آب كوكيا پيتاكه امير طبقے كى لڑكيال كيے ملبوسات اور جیولری پیند کرتی ہیں۔'جواب میں ماں بے جاری اپناسا منہ لے کر رہ جاتی۔ صاحت نے کا کج میں بھی اتی فرینڈز سے ذکر شیس کیا تھا کہ اُس کے بھائی کی شاوی ہور ہی ہے۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہائی کے بھائی نے کب اُے اپنی فرینڈز کوشادی پر مدعو کرنے کی اجازت دینی ہے۔ اُسے تو اب ہر بات میں اسیے گھر والول میں بسماندگی اور جہالت ہی نظر آتی تھی ۔سسرال والوں کے

سنینس اوراعلی سوسائل کے کن گاتے اس کی زبان ہی نہ محکتی تھی۔ اُے ندانی ہونے والی بیوی میں کوئی عیب نظر آتا تھا۔ندسالوں کی جہانت اور بدصورتی ہے کوئی غرض تھی۔اس کے نزدیک تو دنیا اُن لوگوں ہے شروع ہوتی تھی ادراُن لوگوں ہی برختم ہوجائی تھی۔اینے والدین اور بہن ہے تو اُے کو کی غرض ہی ندر ہی تھی۔ بھا کی تو پہلے ہی ویار غیر میں تھا۔أے تو کسی نے بیلھی بتانے کی زحت گوارا نہیں رکی تھی کہ اُس کے بھائی کی شاوی ہونے جارای ہے۔ وہ توای بات برخوش تھا کداس کے بھائی نے آے جسی طرح یا ہر جھجوا دیا تھا۔ اس طرح کم از کم وہ اس قابل ہؤ گیا تھا کہ اینے والدین کی مدد کر سکے اور انہیں عالیٰ کی مختاجی ہے نجالت ولادے۔

سيمسئله صرف عفيره ويليم بي كان تنديزياده تر نجلے متوسط طيق اورمتوسط طيتے كے برأن والدين كوالي اى ا ذیب تاک صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو کسی طرح پیٹ پر پھر باندھ کراہے ایک آ دھ ذہن جٹے کو اعلى تعليم كرزيور س آراسته كرت بين الأبيثا كامياب ہوکر بجائے اس کے اینے خاندان کا سہارا بے آئمیں غربت افلاس کی چکی میں پینے گی بجائے ایک آ سود واور پُرسکون زندگی گزارنے کے موقع فراہم کرے۔ انہیں 😸 منجدهار میں چھوڑ کرکسی بھی قندرے دولت مندگھرانے کی معمولی می اور بدو ماغ بینی کواینا کراین و نیاا لگ بسالیتا ہے اور اینے غریب جاندان ہے رسی ساتعلق واسط بھی رکھنا گوارانہیں کرتا۔

اليي يا تيس پيلے مبارك احمد اور عفير و بيكم دوسروں ے سنتے تھے۔اوراب اُن کا اینالاؤلا بیٹا بھی اُسی راستے یر چل پڑا تھا۔ وہ اپنی آ تکھول ہے اپنی و نیا لئتے ہوئے و کھے رہے تھے۔ مگر بے بس اور مجبور تھے خود سر اور خود رست ادررو بے میے کے بحاری مٹے کو یکھ کہنے سننے اور مسمجھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ابھی تومعمولی سا بھرم قائم تھا کہ اس نے انہیں اپنے کھر میں رکھا ہوا تھا۔اُن کی

عزت كرتا تقارا ورجھوٹے منہ ي سبى اُن ہے تھوڑ ابہت صلاح مشوره كرليتا تحا\_اگروه بيهمي نه كرتا تووه أس كا كيا بگاڑ کیتے۔اس کے حیب حاب خاموش تماشا کی بن کررہ گئے تھے۔ یکی حال بے جاری جمن کا تھا۔ جے اپنے بڑے بھائی کی شاوی کے اتنے ار مان تھے۔ مگر بھائی تو اس ہے سید مصمنہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ہروفت اُے روك نوك كرتاا ورأس يرتنقيد كرتار متاتحا كدوه غلط ليج میں اُردو بولتی ہے۔انگلش کے نفتلوں کا اُس کا تلفظ میجے نہیں \_اُ ہے لباس بہننے اور اغینے بیٹھنے کی تمیزنہیں \_

عالی اپنی متحمیتر تمینی اور اُس کی الٹرا باڈرن سیمیلیوں کی مثالیں دینا تھا۔ جو یوں انگلش پولی تھیں جیسے کہ بیداُن کی ماوری زبان ہو ، حالاً نکسہ اُن بیس ہے کسی نے بھی انف اے تک نہ کیا تھا۔ گر گھروں کے باحول اورلینگو بج كورمز اور الكاش ميذيم اسكولول مي تعليم حاصل كرنے کی وجہ ہے وہ انگریز کی زبیان پر حبور حاصل کر چکی تھیں۔ جدید فیشن سیکھ لیے تھے۔ بے باکی اور مغربی تہذیب کے رنگ میں یوری طرح رنگ جی تھیں، عالی جیسے غرایب طقے میں یرورش یانے والے مخص کے لیے یمی بہت يرى كاميانى تعى\_

وہ انجانے میں اُن سے دور موتا چلا جار ہا تھا۔ ب محض اُس کا احساس کمتری تھا اور اب و ، اینے والدین اورو مگرعزیز رشتے داروں ہے بےزارہ وکرملتا۔ اپناناط سسرال والوں ہے جوڑتے میں فخرمحسوں کرنے نگا۔ وہ ا ہے سب ملنے جلنے والوں کواعتا دے بتاتا تھا کہ اُس کے سراتنے پوے عبدے دار ہیں۔

اُس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اینے گھر والول كوواليس يرانے محلے ميں جيج وے كا اورخو واين تي نویلی ماڈرن ولہن کے ہمراہ کراچی میں شفٹ ہوجائے گا۔ جہاں اُس کی کچھ عرصے بعد ٹرانسفر ہونے والی تھی۔

☆.....☆....☆

"الكسكوري من إ" البلسية جهونے سے كيمن

میں میٹی ایک کال اشید کردہی تھی کہ ایک بھاری مردانہ آواز اُس کی ساعتوں سے نکرائی۔ اُس نے نظر اُٹھا کر ویکھا تو وہی پستہ قد شخص جسے اکثر اُس نے ہاس کے پاس آتے جاتے دیکھا تھا۔ اُسے اپنی جیموٹی جیمتی ہوئی آئے موں سے گھورر ہاتھا۔

''جی ..... جج ....فرمایئے۔'' انیلہ نے کال منقطع کر کے لرزتی ہوئی آ داز میں کہا۔

"وو جھے آپ کے باس سے بات کرنی تھی۔"
"قور آپ ریسیپٹن پر جائے تا۔ مہال تو صرف باہر
والی کال ریسیوکی جاتی ہیں یا بھرکال کی جاسکتی ہیں۔انٹر
کام کی سہولت ریسیپٹن پر ہے۔" انیلہ نے اپنی گفیراہٹ
پر قابویا کر کہا۔

" میں جا تا ہوں گرآپ کے باس آئ آ فس نہیں آئے اُس نہیں آئے اُس نہیں آئے اُس نہیں آئے اُس نہیں ہور ہا۔ شایدہ و گھر پر بین ادرانہوں نے اپنا ہیل فون آ ف کررکھا ہے۔ آپ پہلیز میری اُن سے گھر کے نمبر پر بات کردادیں۔میرب پاس اُن کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ ' اُس خص نے اپنی کھمبیر آ داز میں کہا۔

" وهر ..... اس سے پیلے کدانیلدا بنا جملہ کمل کرتی وہ مر .... اس سے پیلے کدانیلدا بنا جملہ کمل کرتی وہ خص جلدی سے بولا۔

" سرنیس میرانام حارث احد ہے میں آپ کا باس
سیس ہوں۔اس لیے جھے سرور کہنے کی ضرورت نہیں۔"
او کے سرآئی مین حارث صاحب! دراصل باس
نے منع کردکھاہے کہ انہیں اُن کے گھر کے تمبر پروُ سڑب
شد کیا جائے۔اس لیے پلیز آپ اُن کا سیل تمبر دوبارہ
شرائی سیجے۔مکن ہے اب انہول نے آن کرلیا ہو۔" یہ
کہ کرانیلہ دوسری کال انٹینڈ کرنے گئی۔

"أس دن آب موز بائيك برجس لاك كيماته جارى تحيي وه آپ كا بهائى ہے كيا؟" حارث احمد ف اپني چھوئى جيونى سياه آئى كھول سے انبلہ كو تحور تے ہوئے استفعار كيا۔

''کہاں چلیس آج؟''سکندرنے بائیک کواسارٹ کرتے ہوئے یوجھا۔

'' جہاں مرضی چلو۔ ۔۔۔ تکرالین جگہ جانا جہاں میرے گھر والوں یا آفس کے کولیگرز میں سے کوئی ناہو۔'' انیلہ نے قدر سے کی میردہ سے پہلے میں کہا۔

" کیا بات ہے مؤیر آج کھٹے پریشان ی لگ رہی ہو؟" سکندر نے پوچھا۔

سکندراُ نے فورٹری اسنیڈیم کے گیا۔ پارکٹ میں
بانیک کھڑی کر کے وہ اُس کے ہمراہ ایک ریستوران ک
سیسمنٹ میں ہے قیملی کیبن میں آھیا۔ باہر کی شخنہ کے
مقالے میں کیبن کا ماحول بے حدگرم اور خوشگوار تھا۔ وہ
آرام دہ صوفے پراطمینان سے بیٹے گئی۔

" چادرا تارود \_ يبال بهم دونول كيسواكونى نبيس آئي كا ـ" كتدر في آدها چېره چادريس كيييسكرى تمنى ى انبله عليه كها-

" بلیز مجھاس کے اس کے ہوں ۔ پلیز مجھاس کے لیے مجورند کرو۔ میں یہاں تک تمہارے ساتھ آگئ ہوں

تو اس کا سطلب مینبین کہ میں بالکل ہی الٹزاناؤرن بن جاؤں ''ائیلہ نے جلے کئے لیجے میں کہا۔

"او کے بار .....ناراض کیوں ہوتی ہو۔ لگتا ہے آج
کھے ڈیادہ ہی کام کیا ہے ،اس نے مرجیس چبارہی ہو، چلو
تمبارے نے اچھی ہی چائے منگوا تا ہوں۔ ساتھ میرا
خیال ہے چیز اور فروٹ کیک اور پیشر یاں ٹھیک رہیں
گی۔ تم نے بچھاور کھا تا ہوتو وہ بھی بتا دو۔ "سکندر نے
کیسین کا دروازہ کھول کرایک بیرے کو بلاتے ہوئے کہا۔
"منین جو تم مناسب سمجھومنگوا لو ..... جھے زیادہ
کھوک جیز الیا تھا۔ "انیل نے جواب ویا۔
ساتھ چیز الیا تھا۔ "انیل نے جواب ویا۔
ساتھ چیز الیا تھا۔ "انیل نے جواب ویا۔

تھوڑی ویر بعد بیرا پہلے کولڈڈ رنگ لے آیا۔ اس دوران ائیلہ نے چیزے پر سے جاور سرکاری تھی۔ کولڈڈ رنگش سروکرتے ہوئے بیرے نے انیلہ کو چونک کر ویکھا۔

"ارے انیلہ بابی آپ؟" سولہ سرّہ سالہ لڑکے نے انیلہ کو بہتان کر کہا تو وہ بری طرح گھیرا گئی۔اُسے بہتے منبیس آ رای تھی کہ بیدکون اُس کا واقف لکل آیا ہے۔ پھر اُسے یاد آیا کہ بیتو اُس کے بھائی کا ووست اسد ہے۔ جو بہتین میں اکثر اُن کے گھر آیا کرتا تھا۔

''اسدتم یبال کیے؟ کیا یبال جاب کرتے ہو؟'' انیلہ نے اپی گھبراہٹ برقابو پا کر پوچھا۔

"منیس بابی جاب تو نہیں کرتا۔ ایمی تو میں پڑھ رہا ہوں دراصل میر ابرا بھائی یہاں وینرہے۔ میں بھی بھی اُس سے منے آجاتا ہوں۔ تو وہ مصروف ہوتو جھ سے چھوٹے موٹے کام لیتار ہتاہے۔" اسد نے تفصیل سے بٹایا۔

''اچھا۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔'' انیلہ نے کہا اور پھر یکھ سوچ کر پرت کھول کراُ س میں ہے سورو پے کا ایک نوٹ نکال کراسد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" وہ دراصل آج میں آفس سے تکی تو رائے میں

میری دوست کے بھائی سکندر مقاحب آل کے ۔ اور چونکہ انہوں نے بچھ سے قروا کی شاوی کے سلسلے میں ضروری پیغام وینا تھا جھے تو اس لیے ہم یہاں آ مجھے اور کوئی بات نہیں ہے پلیز کسی ہے ذکر نہ کرنا۔''

''ارے بابی! آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ہیں جانتا ہوں انہی طرح آپ کو ہنچین ہے آپ کے گھر میں میرا آنا جانا ہے۔ جمجھے پتہ ہے کہ آپ اسی ولیم لاکی نہیں ہیں مجر آپ میرے دوست کی بہن ہیں تو میری بھی بہن ہیں آپ کی عزت جمجھے بھی عزیز ہے۔ آپ میسے رکھیں اپنے یاس ، بے فکر ہوجا میں ہیں کی کو بھی شہر نہیں بتاؤں گا۔' اسد نے خلوص کے کہا۔

ائیلے نے ممنون نگاہوں سے اُس کی جانب دیکھا۔
اگرچائے لیتین تھا کہ اسد بے ضرر سامعھوم سالڑکا ہے
اور وہ جو کہدرہا ہے اُس بڑھل بھی کرے گا۔ گر پھر بھی وہ
گمبرائی گئی۔ اس کے لیے کولڈ ڈرنگ پینا ہی عذاب
ہورہا تھا۔ تو جائے اور و گھر گواڈ سات سے آنھاف کرنا تو
اُس کے لیے کوہ ہمالیہ سر کرنے کے متراوف ہوں ہا تھا۔
بری مشکل ہے زہر مار کرنے کے متراوف ہوں ہا تھا۔
بری مشکل ہے زہر مار کرنے کے انداز میں وہ جلدی
جلدی سب چھونگل رہی تھی تاکہ فورا یہاں ہے نکل
جائے۔اُسے ڈرتھا کہ کوئی اور واقف کارنا مل جائے۔

''تم انتہائی ہے وقوف اور گھام زلزگ ہو۔ بھلا اتنا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب وہ لڑکا کہدر ہاہے کہ کی کوئیس بتائے گاتو اس پریقین کرو۔اور آرام سے جائے ہو۔ ابھی گھر جانے میں بہت وقت پڑاہے۔'' سکندرنے جھنجلا کرکھا۔

نونمیں سکندر ۔۔۔۔ آ پنہیں جائے میرے اباکس قدر غصے والے ہیں اگر انہیں ذراسی بھنک بھی پڑگئی کہ میں یوں غیر مرووں کے ساتھ ہوٹلگ کرتی بھرتی ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ ساتھ میری غریب ماں کی بھی کھال اُدھی ویں گے۔ اب بہت ہوگیا آئندہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی آپ پلیز مجھ سے فون پر بات

## www.paksociety.com

کرایا سیجے اور میرے آئی ہی تبیں آنا۔ آئ باس کا ایک دوست بھی پوچے رہاتھا آپ کے بارے میں ۔ میری الک تم کی سرگرمیوں کی اطلاع میرے گھر والوں کو لی تو وہ میرا گھرے لگلتا بند کر دیں گے۔' یہ کہہ کرانیلہ نے چاور کو ایجی طرح آپ نے گرد لیٹا۔ چہرے کو چاور کے ساتھ کی ہوئے نقاب سے ڈھانیا تھا اور تیز تیز قدموں سے رہاتھ رہاتے والدی سے بل پے کہ کران الاستان سے باہر آگی سکندر بھی جلدی سے بل پے کرک اُس کے بیچے تیجے نگل آیا پھر سازا راستان سے نے والی بات بنین اور اُسے اُس کے گھرے قریب ڈراپ کو کی بات بنین اور اُسے اُس کے گھرے قریب ڈراپ کرکے پھولے ہوئے مند کے ساتھ چلا گیا۔ اُس کی جورتھی ہو اور ہو ٹاگ کا ایک ساتھ چلا گیا۔ اُس کی مراف کردہ گئی ۔ گر وہ بارائی کے احساس سے انبلہ دل مسون کررہ گئی ۔ گر وہ بارائی کی اساسی کے ساتھ سیر سیائے اور ہو ٹاگ سی سی ویا تھا۔ اُس کے ساتھ سیر سیائے اور ہو ٹاگ سیر سی تھی تھی وال میں سیر ویا تھا۔

پیری روزنک سکندراس کے آفس نیس آیا اور انیلہ جو اُس سے روز روز سلنے کی وجہ سے اُس کی عادی بی ہوچکی تھی۔ اور دوسوپ چونی تھی کہ شاید وہ اُس سے شادی کرکے اُس کو اس جنول تھی۔ خوال پورے سے نجات ولا دے گا۔ گر اب وہ بھی بنجال پورے سے نجات ولا دے گا۔ گر اب وہ بھی ناراض ہوگیا۔ گر جو وہ جا ہتا تھا اُسے پورا کرنا بھی انیلہ کے اس کی بات نہیں کرنا تھا۔ اُس نے اپنا بیل فون بھی بند کرر کھا تھا۔ چنا نچہ انیلہ بھی اُس نے اپنا بیل فون بھی بند کرر کھا تھا۔ چنا نچہ انیلہ بھی اُس سے بات نہیں کرنا تھا۔

ی مہندی اور مایوں پھر فرواکی شادی کی تاریخ آگئے۔ مہندی اور مایوں پر بہت خوش ہو کی تھی۔ انیلہ نے اپنی چچی کا پیلا مایوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جو اپنی خوبصورت کڑھائی کی وجہ ہے اس پر بہت نچ رہا تھا۔ ملکے ملک اب اور آشیفیشل جیواری نے اس کے معصوم ہے حسن کو اور تھی چار چا غداگا

تھااور بہانے بہانے سے اُس سے بات کرر ہاتھا۔ چونکہ فروا کی گہری دوست ہونے کے ناطےوہ ہرکام میں آگے آگےتھی۔ اس لیے سکندر کو اندر باہر آتے جاتے اُس سے بات کرنے کاموقع مل ہی جاتا تھا۔

'' بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ انٹا بج دھیج کے کس پر بجلماں گرانے کا ارادہ ہے۔'' سکندر نے انبلہ کو پھولوں کے جرے پکڑاتے ہوئے جمک کرسر گوٹنی کی۔

''کوئی نہ کوئی ول والال ہی جائے گا۔' انیلہ نے برجنگی سے شوخ لہج میں کہا تو جواب میں بنکندر نے اسے کہ کہنا جا ا

" ائیلہ بینی جلدی ہے تجرے کے کرآؤے مہمان آگئے ہیں۔" تو وہ تجرے اُٹھا کر گیٹ کی جانب بردھ گئے۔ جہاں فروا کی سسرال کی خواتین اندر داخل ہور ہی تھیں۔ لڑکیاں پیلے کیڑے پہنے دوقطار ہی بنائے کھڑی تھیں ادر انہوں نے ہاتھوں میں پلیٹیں اُٹھا رکھی تھیں۔ جن میں پھولوں کی پیتاں تھیں۔ انبلہ نے تجرے لے کر اُنیلہ کی

وہ آیک آیک مجرائے کرمہمان خواتین کے گلول میں فرال رہی تھیں اور خواتین مسکراتی ہوئی اور قدر سے لڑکے والی ہوئے اور قدر سے لڑکے والی ہوئے آئے بڑھ رہی تھیں۔ جہاں پر قطاروں میں کھڑی لڑکیاں اُن پر گلاب کی مسحور کن خوشبو والے چھولوں کی چیاں پڑھا ور کررہی تھیں۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مرسوں کے خوش رنگ چھول اہرا اہرا کرموسم بہار کوخوش آ مدید کہد رہے ہوں۔ موسم بھی خاصا خوشگوار تھا۔ فروری کی آخری تاریخیس تھیں اور شدید شخند کے بعد موسم بہار کی آخری تاریخیس تھیں اور شدید شخند کے بعد موسم بہار کی آ مدآ مدیم کے اور کھیتوں میں بھی مرسوں پھول رہی تھی۔ اور بھی اور شرکھیتوں میں بھی مرسوں پھول رہی تھی۔ اور بہان قروا کی مایوں رسم میں بھی ہے دیگ کی بہار انریکی کے بادر کر بھی ہے۔ اور بہان فروا کی مایوں رسم میں بھی ہے رنگ کی بہار انری کی بہار انریکی بہار کی بہار کی بہار انریکی بہاں فروا کی مایوں رسم میں بھی ہیں بیلے رنگ کی بہار انریکی بہار انریکی بہار کی بہار انریکی بہان فروا کی مایوں رسم میں بھی پیلے رنگ کی بہار انریکی بہان فروا کی مایوں رسم میں بھی پیلے رنگ کی بہار انریکی بہار کر بہتھی ہے کہا کہ کو بھول کی بھول کی بہاں فروا کی مایوں رسم میں بھی پیلے رنگ کی بہار انریکی بہاں فروا کی مایوں رسم میں بھی پیلے رنگ کی بہار کی تھول کی بھول کر کی بھول کی بھول کی بھول کر کی بھول کی بھول

یور<u>ں ہے۔</u> سکندراس کو وہ کھے کرا پی تمام تارافعنی جنول کیا ۔ متمالوں کو نے جا کر جیست پر آئی ہوئی کر سیوں پر ریے <u>ہے۔</u> سکندراس کو وہ کھے کرا پی تمام تارافعنی جنول کیا

بنها دیا تمیا حصت کے جاروں طرف بیلی تناتیں ایگائی گی تھیں چونکہ بہار کا موسم تھا۔اس لیے فضا می خنگی کے باوجودا یک خوشگواریت ی تھی۔اس لیےاویر سے قناتوں كېښين دُ هانيا گيا قعا\_سامنے ہی استيج بنايا گيا قعا استيج پر یلے اور سرخ رنگ کے بھولوں کی لڑیاں ازکا کی گئی تھیں۔ ولبن کے بینے کے لیے مندہمی پیلے رنگ ہی کی بنائی کی تھی۔ چونکہ بیخالص خوا تین کافنکشن تھا۔اس لیے بہاں تنجي خوا تين ٻي تھيں \_مېمانوں ميں جو پچھ مردحصرات

آئے نتھے۔انہیں ذرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ فروا کی نندنے انبلہ اور فروا کی بہنوں کوا نبلہ کا مایوں کا سوٹ، حوڑیاں کپھولوں کے تجرے اور ابٹن کے ڈیے دیے۔ اس کے علاوہ مضائی کی نو کریاں بھی تھیں۔ جو ملكي بي في بين المن الموادي أي الميس

ا نیلہ اور فروا کی دونوں پہنیں حنا آور وفا جلدی ہے فروائے کرے میں نئیں۔اور أے تیار کیا۔ پہلے رنگ كے كھلے كليوں والاكرتاجس برسبراور پيلے كوئے سے پھول ہے ہوئے تھے دو نے بربھی سراور پیلے کو نے کے بھول کئے ہوئے تھے اور پہلا ہی چوڑی داریا جامہ تھا۔ مایوں کا بہاس مین کرفر آا گیند ہے کا بھول ہی لگ رای تھی۔ پیلا ہی تھے۔ تھا۔زیورات بھی پیولوں ہی کے ہے ہوئے تھے۔جو کا نول اور گلے میں بہنائے گئے۔ سر پر جیموٹا سا بھولوں کا تاج بنا ہوا تھا۔ دونوں باز ووئ مں بھی کلائیوں کو بھر بھر کر گجرے بہتائے گئے۔

اس دوران فروا کی دو مُزنز نوثی اور فریجه دو بیالول میں ابٹن ہے آئیں اور پھرو وفروا کو دوینداُ وڑھا کر او بر لے کنٹیں اور ایسے اسٹیج پیر ہٹھا دیا گیا۔ وہاں ایک فیمیل پر مڻھائي بھي رکھي بھي ۔

سب سے میلے فروا کی ساس جہاں آ را بیگم نے فروا کومضائی کھلائی مجراس کے چہرے برتھوز اساانگلی ہے ابنن لگایا ساتھ ساتھ فروا کی سہیلیاں ' کزنز اور مبینیں ذھولک بھی بچار ہی تھیں \_ دو تین جیموٹی چیموٹی ب<u>چیا</u>ں لبرا

لبرا كَرِدُ النِّسُ كَرِمِ بَي تَحْمِيلِ اوْراحِينِي ٱلْوارْ والْي لِرْ كِيَالِ مايول کخصوص گیت گار بی تھیں۔

پڑا خوبصورت ساں تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ فروا کی سهيليوں خواہش تقی كەفر دا اپنی مٹھائی كا حجموثا نكڑا انہیں کھلا ہے تا کہ وہ بھی جلدی جلدی دلہن بن تکیس۔اس عمر کی لڑکیوں کو دلہن ہنے کا بہت شوق ہوتا ہے تا کہ اس طرح يذيراني للے - وعرول وعير رنگ بركم خوبصورت کیڑے، جوتے اور زیورات ملیں۔اس عمر میں شادی کے بعد کے مسائل اور دیگر اُلجینوں کا کو تی تصورنبیں ہوتا نوعمرہ بن سب اچھاا جھاائی سویتے ہیں۔ جب فروا کی مسرال خواتین باری باری دلین کو مُضالًى كَفلا چَكِيسِ اوراً س كے چِرے مِرابٹن لگالبا\_تو پُجر كمقائية كا اعلان كرديا حميا- اورمهمان خواتين كوسماته والے گھر کی حیات پر لگائی گئانے کامیزوں کی طرنب لے جایا گیا۔ گھانے کے بعدمہمان رخصت ہو گئے۔ تو پھر فروا کی سہیلیوں نے دل کو ل کرا ہے ار مان بورے کیے۔ایک دوسرے کو ڈھیرون ڈھیرا بٹن لگایا گیا۔ فروا ے مٹھالی کے فکڑے جھوٹے کرواکر کھائے مجھے ۔۔ دات دیر تک گانا اور ڈانس ہوتار ہا۔اور ون چڑ تھے سب بے سدېوكرسوكتين\_

انیلہ کی ای تو رسم کے فوراً بعد گھر چلی می تھیں۔ کیونکہ اُس کا بھائی ساتھ ہی آیا تھا۔اورای نے گھر جا کر أس كے اما كو كھانا بھى دينا تھا البينة انبلہ كوفر دااور أس كى ای نے روک لیا تھا۔ ویسے بھی انیلہ نے دفتر ہے ایکلے دن کی چھٹی ہے لی تھی۔ اور فروا نے صغریٰ سے وعدہ کیا تھا کہ صبح وہ ای کے ساتھ انیلہ کو بھیج دے گی ۔ صغریٰ ہے عاری ڈرر بی تھی کہ صدیق انبلہ کو جھوڑ کر آنے پر اُس کو ذکیل کرے گا۔ عمر جب وہ گھر پینچی تو اُس نے اطمیمان کی سانس لی که وه انجمی تک گفرنبیس لوثا تھا۔

و ، فجر کی او انوں کے بعدی گھر آ ماتھا۔اور پھرسارا دن سوتار ہاتھا۔ چنانچہ أے علم ہی ناہوا کہ انیلہ رات کو گھر

نہیں آئی تھی۔انیلہ بہت خوش تھی اگر چہ سکندر ہے اس کی زیاده بات چیت نو نہیں ہو کی تھی ۔ کیونکہ وہ باہر مردوں میں مہمانوں کی مدارت میں مصروف تھا۔ تگر جب بھی گاہیے بگاہیے اُس سے سامنا ہوتا تو وہ اُس کی تعریف میں کوئی تا کوئی ستائشی جملہ کہددیتا \_موقع لیلئے پر شوخ سی جسارت بھی کر لیتا۔ بھی اُس کے مجروں ہے ہے ہوئے ہاتھوں کو ہونوں سے لگالیتا۔ تو انیلہ بری طرح لجاجاتی ۔ سکندر کی والہانہ نگاہیں اور اُس کے شوخ و شریر جمنے اے ایک می دنیا میں پہنچا دیتے۔

گھرآ کر بھی بظاہرتو وہ بستریرسو تی بنی بوٹی تھی کھر اُس کے ذائن اور تصورات میں سکندر ہی کے بارے میں فلم ی چل رہی تھی۔ اور وہ خود کوسکندر کی دہن کے روب ین دیکھرای تھی ۔ سکندراس کی زندگی میں آناوالا میلامرد تھا۔ جے اُس نے دل کی گہرائیوں سے جاہا تھا۔ عالی اور فوادے أے كوئى جذباتى لگاد بيس تيا۔

اگرچه سکندر کا گھر بھی شہرگی ایک شک و تاریک گلی میں تھا۔ گرفرق یہ تھا کہ یہ گھر اُس کے گھڑ کے مقالمے میں قدرے کشاوہ تھا ایجردومنز کے تھا۔اس گھر ہیں صرف سکندراوراً س کے والدین اور بھائی بہن ہی رہتے ہتھے۔ انیله کی طرح بورا خاندان آبادنبیس تھا۔

سكندروييے بھى دبنى ميں رہتا تھا۔ وہاں ہے أس كا ارادہ کینیڈا جا کرمستقل آباد ہونے کا تھا۔ اور اُس سے شادی کے بعدا نیلہ نے بھی کینیڈا چلے جانا تھا۔ یوں اُس كاابيك مبندتهم ادر دولت مندجيون سأتقى كاسينا بورا بوجانا تھا۔اس کیے تو وہ سکندر کی ہر بات بے چوں و چرال مان لین تھی فروااگر چداس کی اچھی دوست تھی مگراتن گہری دوتی بھی تاتھی کہوہ اُس کی شادی کے ہرفنکشن میں بول برزه جزه كرحصه ليتي مدسب ومجحض سكندركي خاطركرراي

اب تو و ہے بھی اُن کی دائمی ملن کی گھڑیاں قریب آ رای تھیں۔ کیونکہ سکندر نے اُوسے کیا تھا کیفر واکی شاوی

کے فورا بعد اس کے والدین اس کی شادی کی تیاریاں شروع کردیں گے۔

اس کے تو و وسکندر پرمرمنی تھی ۔اوراُس کی ہر بات بلاچوں چراں مان لیج تھی۔

مالیوں کے تین دن بعد مبندی کافٹکشن بھی روایق انداز میں منعقد ہوا تھا۔ فروا کے مسرال والے گاتے بجائے مبندی مے کرآئے تھے۔انیلہ اور فروا کی کزنز، بہنوں اور دوسری سہیلیوں نے سسرالی رعنے واروں کا استقبال كيااس مرتبه تقريب كاانهتمام كحريب يجحرفا صلح يرايك شاوي مال ميں كيا گيا تھا ۔ مجي لڑئيوں اورخوا تين نے سرخ اور سبزرتک کے خواصورت جھلمانا تے ملوسات مین رکھے تھے۔انیلہ کوسکندر نے سرخ ادر مبر رنگ کے همبی نیشن والاً فراک اور چوژی دار یاجامداور میجنگ جیولری اورسنہری کھید لے کردیا تھا۔ ملکے ملکے میک اب اوراس خوبصورت لیاس جس دو چنت ہے اتری کوئی حور لک رہی تھی ۔اُس نے بیساری تیاری فروائے گھر جاکر کی تھی ۔اُس کا بھائی موٹر یا نیک براُ ہے چھوڑ گریا تھا۔

مہندی کے لیےخوبصور تی ہے ہے استیج پر زر نگار تجی ہوئی چوکی رکھی تھی۔جس پررہم کے لیے فروا کو لا کر بھما دیا كيا .. اس في مبراور سرخ سوك يرسرخ كوفي والا دویشهاوژ ههرکها تخا\_آس کا سارا چیرو در پینے میں جنسیا ہوا تھا۔اُس کے ہاتھ مرتشو پیررکھ دیا گیا تھا میلےسرال کی سات سہا گنوں نے اُس کے باتھ پر تھوڑی مبندی لگائی۔اُس کے سر پر رویے نجھاور کیے گئے۔ پھر باقی سبلڑ کیوں اور سہیلیوں نے رہم اوا کی۔ پھرلڑ کیوں میں وْصُولِكَ بِرِكَا نُولِ كَا مَقَا لِلدِسْرُوعَ بِواللَّهِ لِرُكِيالِ وْ الْس كرراي تحيل رات ميئ تك مياتقريب جاري راي\_ کھانے کے بعد سسرانی رشتے دار رخصت ہو گئے تو پھر فروا کی سہیلیوں اور کزنز نے اپنا ہلا گلاشروع کردیا۔اور تہیں دن جز مطے جا کرسجی بےسدھ ہوکر جہاں جگہ لی

\* \* \* \* O خداخدا کرکے سامیہ کے پیم زختم ہو یے تو اُس نے سکھ کی سائس لی محمر اب أے آیک اور امتحان ور پیش تفا\_اور وه تفاييح كى بيدائش جوكه دو ماد بعدمتو فع تقى\_ امتحان کی تھکان اُ تاریے اور بیچے کی پیدائش تک آ رام کرنے کی غرض ہے وہ اپنے والدین کے ہاں منتقل ہوگئی

چونکدأس کی بہنوں اور بھائی کو کالجوں اور اسکولوں ہے چھٹیاں تھیں، اس لیے سامیہ اور تنظی زر تین کے آنے کے ابتدان کی موج ہوگئی۔ وہ سارا وفتت زرتین کے ساتھ کھیلتے رہے وہ بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی۔

يهال نانونجيس نانا ابويته چير مانيه خاله، سمعيه خاله، بلی خالہ اور حیموئی <sub>کی ب</sub>ہاری ہی نوین خالہ جوائس ہے محض آخصال ہی بردی تھی۔اورشیراز ماموں تو اُسیے تھے طرح ے أے اضابھی نہیں سکتا تھا۔ و بلایتلا سا آٹھ سالہ شیراز گول مٹول می پھولے پھولے پیک گالوں والی ڈھائی سالہ بھانجی کوا تھانے کی کوشش کرتا تو مرکز پڑتا پھر بھی سی تأكمي طرح الفاي ليتباغها استغ زياوه كيج تتق كحريس كەزر نين ئوسى بھى كىنچى تنهائى كا احساس تا ہوتا۔ وہاب احمداآ فس سے والیسی بر ہرروز ہی چھے گھنٹوں کے لیے آ جاتا تھا۔زر نین اورسامیہ کے چیوٹے بھائی اور بہتوں کو باہر لے جاتا۔ بھی میک ڈونلڈ بھی کسی یارک بھی کے الف ى اور بهى جريا كمر ..... والسي يرانبيس وهرول ذ حیر کھلونے لے کر دیتا سامیہ کی اُس سے بے رخی ہنوز قَائِمُ كُفِّي \_رسمى سلام دعا كے علاوہ اُن كى ؟ پس ميں بہت كم بات چیت ہولی۔

أس دن الوّار تها اور وباب احمد بفتح كي رات كو يبال ہي مخبر جاتا تھا\_موسم خاصا خوشگوارتھا \_کئي ونوں کي شدید گرمی اور لو کے جھکڑ چلنے کے بعد صبح سے ہی تھنے سیاہ یاول چھائے ہوئے تھے۔سامیہ فجر کی نماز سے قارغ ہوکر باہر برآ مدے میں آ کر بیٹے گئے تھی۔ وی مرلے کے

كفر. بين خِيونا سالان نِفا جس بين خويعبورت سير كهاس اً كى بونى تقى \_ كياريوں ميں پھول لگے تھے جو كرى كى شدت سے مرجعا ہے گئے تھے مرآ ج باولوں اور منڈی مسندی نرم ہوا کے جمونگوں سے وہ بھی خوش سے سرار ہور ہے ہتے۔گھر کی بیرونی ویوار کے باہرامرو واور جامن کے پیڑوں پر برندے خوش سے جبک رہے تھے۔ کیموں کے بووے پر سلے سلے کیموں بہت خوبصورت لگ رے تے۔ویوار برچرعی عشق دیواں کی بیل پر کائس پیول بھی مسكرا مسكرا كرخوبصورت موسم سے لطف اندوز ہورے تھے۔ بوری فضایر ہی عجیب ی رنگ اور سرباری کی كيفيت طاري كمي

اليصطنين موسم بين ساميا بحي لحاتي طور يرايني تمام محرومیوں اور دکھوں کوفراموش کر کے عجیب می اقوانا کی اور مسرت اینے رگ و یے بین مرابت کرتی محسوں کر رہی تھی۔وہ اپنے مبنیج چرے کواٹی گہنی پر ٹکائے دورانق پر نگاہ جمائے انو تھے سپیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچا تک ایک کرخت آ واز اس کی ساعتوں سے اگرائی اور أے بول محسول ہوا کہ جسے چر بول کی خوبصورت مرتم جبکار میں سی کوئے نے این برصورت آ واڑ سے زہر کھول ویا ہو۔ فضا کا ساراطلسم ورہم بھرہم ہوگیا۔ جس طرح <sup>کس</sup>ی خوفٹاک جن کی آ مہ ہے جادو مگری کا ساراحسن بدصورتی اور عدم توازن کاشکار ہوجا تا ہے۔اس طرح صح سورے ے اس ولکش سے میں وہاب احمد کی کمروری آ واز اپنی نا گوارکڑ واہٹ سمبیت ساراسکون غارت کر گئی۔

ساميد نے بلکيس أثفا كر ويكھا۔ وہاب احمد براؤن گاؤن سنے اپنی چھوٹی چھوٹی چیکٹی آئیمموں سے والبانہ انداز میں سامیہ کےخوش ہے گلنار گلائی چیرے کو تک رہا تفا۔ اس حسین سال میں بہاڑی کوئے جیسے بدشکل و باب احمد کو و کھے کرسامیہ حقیقت کی ونیامیں لوئی تو اُس کے ون بدن میں آ گ سی لگ عنی ۔ اور چھر جب أس كى بھدى آ واز ایس کی ساعتوں سے نکرائی۔ " بیلوبیگم صاحب اسی صح آن کسے جاگ کیں؟"
ایک تو سامیہ کو لفظ بیگم صاحب سے شدید چ تھی۔
اُسے بوں محسول ہوتا تھا جیسے دہ کوئی سائھ ستر سال ک
پختہ عمر کی بھاری بحرکم عورت ہواو پر سے صح صح کے
سہانے وقت میں وہاب احمد کی شکل و کیے کر وہ اور بھی بھنا
گئے۔ اس لیے اپنے کہ عمی ونیا بحرکی کڑواہث سموکر
بولی۔

''میں قوہرروزائ مجس سویرے بیدارہوتی ہوں۔'' '' ڈیٹر اس خوبصورت موسم میں تو اپنا موڈ ٹھیک کرلو کیا ہر دفت مرچیں چہاتی رہتی ہو۔'' وہاب احمد نے چونیجال کیجے میں کہا۔

" میں تو ایسی ہی ہوں ، جھ پر کسی موسم و دسم کا کوئی الرخیں ہوتا۔ یہ قوشاوی ہے پہلے ہوچنا تھا۔ خیراب بھی پہنوئیں گرا۔ لے آئیں کوئی موسم کے ساتھ موڈ بدلنے والی واس طرح آپ بھی خوش رہیں کے اور میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ "سامیہ نے انتہائی تلخ کہج میں کہا۔

"اب توجیسی ہوا سی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا در تمہاری جان بھی کیسے چھوٹ جائے گی جبکہ آیک اور مہمان آنے والا ہے۔" وہاب احمد نے مصنوعی سروآ ہ بھر کراس کے سراپے پر ممہری نگاہ وال کرکہا۔

" بھے نے پرانے مہمانوں کی آ مد سے کوئی فرق مہمانوں کی آ مد سے کوئی فرق مہمانوں گی ان زنجروں کوتو ڈکر آزادہ وجاؤں گی۔اورائ سلیلے میں میری راہ میں جوہمی رکاوٹ آئی اُسے میں ہم سہم کرووں گی۔" سامیہ نے زہر آلود کیج میں کہااور پھر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسپے کمرے میں چلی گئی اور وہاب احمد افسر وہ افسر وہ سامیہ کی کری پر بیٹے کر دورافتی پر نگاییں جماکر سوچوں کی سامیہ کی کری پر بیٹے کر دورافتی پر نگاییں جماکر سوچوں کی واویوں میں غوط زن ہوگیا۔

آج سب کا حرائے گھر ٹس اکٹھا ہونے کا پروگرام تھا۔ چونکہ سام سے ناشتے کے بعد ہی گھر سے لکل آئی تھی

اس کیے وہ کوئی وٹر بھی نہیں بنواسکی تھی۔اس لیے اُس نے سوچا کہ وہ کیک لیے جائے گی۔ویسے بھی آج حراک سالگرہ بھی تھی۔

سامیہ اور ہانیہ پارلر پہنچیں تو پارلر ہند تھا۔ پہلے تو انبلہ آ جاتی تھی ۔ انبلہ آ جاتی تھی اور پارلر کھول کرصفائی وغیرہ کروالیتی تھی ۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ دوسری لڑکیاں بھی آ جاتی تھیں ۔ گر آ ج کل چونکہ انبلہ فروا کی شاوی کے سلیلے میں مصروف تھی اس لیے وہ نہیں آ سکی تھی ۔

الم الله وہ بنا رہی تھیں کہ آن کی دوست کی شاؤی ہے۔ اس لیے دہ اس شدیے کوئیں آئیں گی۔ بانیہ نے پازلر کا لاک کھو نتے ہوئے کہا۔ اندرآ کر انہوں نے پازلر کا اے یہ اور پکھا آن کیا۔ تھوڑی دیر بعد صفائی دائی عورت آگی۔ آئی نے صفائی کی اس دوران پارلر میں کام کرنے اور کام سیھنے دائی چارلا کیاں آگئیں۔ چونکہ آئی گری کی شدت کم تھی۔ اس لیے دن کے دفت بھی آئی گئی۔ کسٹرز آنا شروع ہوگئی تھیں۔ ہانیا ان لا کیوں کے ساتھ ال کر کسٹرز آنا شروع ہوگئی تھیں۔ ہانیا ان لا کیوں کے ساتھ ال کر کسٹرز کی ڈیما تھ ہوری کرنے میں لگ گئی۔ جبکہ سامیہ کاؤنشر کے بیچیے بردی ریوالونگ چیئر پر بیٹے کر ایک سامیہ کاؤنشر کے بیچیے بردی ریوالونگ چیئر پر بیٹے کر ایک سامیہ کاؤنشر کے بیچیے بردی ریوالونگ چیئر پر بیٹے کر ایک سامیہ کیا دیکھا کا کہ کے اس کی اس کی کا مطالعہ کرنے گئی۔

و پہرکو جب سٹمرز کی آ مدڑک گی تو پارلر کی کارکن لڑکیاں اپنے ساتھ لایا ہوالیج کرنے لگیں۔ ہانیہ نے بھی اپنالیج بکس کھولا۔ سعد یہ پیٹم نے صبح ناشتے کے ساتھ ہی اُس کے لیے چکن برگراور فرنچ فرائز بٹادیے تھے۔ جوس کے ٹن یارلر میں رکھے چھونے سے فرت کی میں پڑے تھے۔ ہانیہ نے ایک ٹن کھول کر سامیہ کو دیا اور وومرا اپنے لیے کھول لیا اور وونوں بہنیں فرنچ فرائز کچپ کے ساتھ کھاتے ہوئے جوس کے سپ لینے لگیں۔

" آپی آپ نے ویسے آج بیمال آ کر اچھانہیں کیا۔ وہاب کائی محر میں تھے۔ وہ کیا سوچیں کے کہ

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فسس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



www.paksocie com ۔انبیں دبان جیوز کر آگئی ہیں۔'' مانیہ نے کچھ موچ ہے استفسار کیا۔

آ بِ انبیں دہان جیوز کر آھٹی ہیں۔'' ہانیہ . نے پچے سوئ کرکہا۔

" جہنم میں جاؤتم اور تمہارے دہاب بھائی، میری مرضی، جو میں جاؤتم اور تمہارے دہاب بھائی، میری مرضی، جو میں جائے کروں میں کسی کی پابند نہیں ہوں میری اپنی بھی حراکی برتھ ڈے ہے۔ تھوڑی دیر بعد شبلا اور صدف مجھے پک کرلیں گی۔ " سامیہ غصے سے بھٹ ہی تو پڑی۔ شکر ہے کہ کارکن لائیاں ووسرے کمرے میں تھیں۔

'' بیلیز آپی ایسے و نا کہیں مریں آپ کے دشمن میں ا ان و ایسے بی بول دیا تھا۔ اگر آپ کو برالگا ہے و آپی ایم سوری۔' بے جاری ہانیا کی وم بی ہے۔ گمبرا گئ تھی۔ '' اٹس آل ڈائٹ او کے۔' سامنے نے بھی زم لیج سی کہا۔ ای وقت پارلر کے دروازے پر ہلکی می نگ فک ہوگی۔ بہوئی ۔ بہائی می نگ فک ہوگی ۔ بہوئی ۔ بہائی می نگ فک ہوگی ۔ بہائی ہے درواز و کھولاتو سامنے بی حرا گلائی لا نگ شرف اور وائٹ بی دو پٹہ کندھوں پر شرف اور وائٹ بی دو پٹہ کندھوں پر ڈالے کھری تھی۔ اُس کے بوائے گئے سنہری بال اُسے در بہت جھے۔

'' میں ٹھیک ہوں۔ تم کیسی ہو، کتنی بڑی ہوگئی ہو۔ پورے دو سال بعد و کمھے رہی ہول تنہیں۔'' حرائے ہانیے کے رخسار پر اپنے نپ استک والے ہونٹ ثبت کرتے ہوئے کہا۔

'' آنی سعد مینیس آئیں آئے۔''حرانے إدھراُ دھر د کھے کرکہا۔

''سنڈے کواکٹر ان کا آف ہوتا ہے۔اور اُن کی جگہ ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ بھر ہماری ایک کزن انیلہ آ جاتی ہے۔

آ جاتی ہے۔ ''چلیں بھر ....' حرانے سامیہ نے کہا۔ ''تمہارے ساتھ تو صدف نے بھی آ ناتھا۔'' ہائیہ کو خدا جا فظ کہ کروہ اوگ یا دار سے باہر تکلیں توسامیے نے جرا

'' وہ محتر مداہمی تیار ہی نہیں ہوئی تھیں۔اس لیے کہدر ہی تھی کہ پہلے میں تمہیں یک کرلوں۔'' حرائے ڈرائیونگ سیٹ کا در دازہ کھول کر ہیٹھتے ہوئے کہا۔سامیہ اُس کے ساتھ دوائی سیٹ پر ہیڑھئی۔۔

"سامیتمہیں اتن جلدی جلدی بچے بیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تہاری کون می نہیا دہ عمر ہوگئی ہے۔ اکسی تہاری بڑی بیٹی بمشکل ڈھائی سال کی ہے۔" حرا نے سامنے نگاہیں مرکوز کرکے گاڑی ڈرائیور کرتے ہوئے کہا۔

" تم تو جانتی موکہ نامیشادی میری مرضی ہے ہوئی ہے۔ نائی بچے پیدا کرنے میں میری مرضی کو کوئی وظل ہے۔ بس تقدیر کے لکھے کو بھگت رہی ہوں۔ "سامیہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔

''تم اللہ تعالیٰ برجروسی کھواور ہمت ہے کام او ۔۔۔۔۔
سبٹی ہوجائے گا۔' حرائے نئو ہے سامیہ کے آنو
صاف کرتے ہوئے کہا اور پھرگاڑی صدف کے گھری
جانب مورُنی صدف کا گھرلا ہور کینٹ میں سرفراز رفیق
روز پر تھا۔ آس کے والد آری کے ریائر ڈیمجر تھاور
ریائر منٹ کے بعد انہوں نے کینٹ ہی میں گھر بنالیٰ
میں الاکٹیوں والا کرتا' سیاوٹراوٹر اور سیاہ اور سفیہ
میں اُس کا سانولا چرہ کانی جازب نظریک ریا تھا۔ سامیہ
نے گاڑی ہے افر کرا ہے گلے لگایا تو صدف نے گلہ کیا۔
''یارسای تمہاری تو صورت ہی و کیمنے کورس کے
بین ناخوہ ہم سے ملنے آتی ہو۔ ناہمیں بلاتی ہوچلوسسرال
''یارسای تمہاری تو صورت ہی و کیمنے کورس کے
بین ناخوہ ہم سے ملنے آتی ہو۔ ناہمیں بلاتی ہوچلوسسرال
میں ناسہی ، کبھی کسی و یک اینڈ پر اپنی ای کے گھر ہی پر

'' بس کیا بتاؤں؟ چھوڑوان باتوں کو سے بتاؤتم کیسی مو؟ مایشاءالند بہت فریش موری بورراز کیا ہے؟'' سامیہ I I S I CIC A CUITA

نے صدف کے سراپے کا تجربیور نظروں سے جائز و لیتے بوتے کہا۔

''میں بتاتی ہوں اس چڑیل کی فریشنس کاراز ، پہلے تم لوگ گاڑی میں تو بیٹھو۔''حرانے شوخی سے کہا۔

" ہاں تو بولو اب کیا ہے اس میڈم کی فریشنس کا راز؟" سامیہ نے حرا کے برابر بیٹھتے ہوئے استنسار کیا۔ اس اثناء میں صدف جو پچھلی سیٹ پر براجمان ہو چک تھی۔ اس نے بیک ویومرر میں حرا کو گھورا اور اُس کے گند ھے براینا بیگ ہولے سے مارا۔

" یار دوستول ہے کیا چھپاتا؟ سای کوئی غیر تو نہیں۔"حرانے شرارتی لہج میں کہا۔

"وولی این اینورش میں جارا ایک کلاس فیلو ہے۔ جہال زیب اُس نے ایک وومر تبدلا بسریری میں جھے۔ توشن ہا تک لیے اور ایک امپور ننٹ ٹا یک کیا وسکس سرلیا۔اس حرا اور اُس کی چنڈ انی چوکڑی کوموقع مل میا ہے برکی اُڑانے کی ۔ ' مصدف نے ایک ہی سائس میں بات کھل کرئی۔

"اچھابی اتنی کا بات ہے اور وہ جو تو آن بمرز کے جاوے ہوئے اور ہر وقت ایس ایم الیں کے جارہے ہیں رات کو لیٹ نائٹ مفت کے پیلیج سے لمی لمی باتیں ہوتی ہیں۔ موصوف کے دیت ورک کی سم بھی نے لی گئ ہے۔ دوست بات کرنے کو ترس جاتی ہیں اور متحرمہ سم تبدیل کرکے اُن صاحب سے راز و نیاز ہیں مصروف ہوتی ہیں۔ "حرانے ترکی بہرکی کہا۔

''حرا اگر دنوں ایک دوسرے میں انٹرسٹٹر ہیں تو حمہیں کیا اعتراض ہے۔ بیاتو خوشی کی بات ہے ناکہ ہماری ایک اتنی بیاری دوست کو اپنا پسندیدہ جیون ساتھی مل جائے۔

" ارے یار مجھے اعتراض ان لوگول کے ایک ووسرے میں انٹر سنڈ ہونے سے نبیل ۔ چز مجھے اس محترمہ کے اس قدرراز داری ہر سے پر ہے بھی کوئی ہا۔ عاقبہ

کم از کم جھے تو بنائے تا کہ میں نیا کو پارنگانے میں اِس کی مدد کرسکوں ۔''حرانے قدرے غصے سے کہا۔

'' ہاں صدف ذیئر اگر کوئی الی بات ہے تو حتہیں اپٹی قریبی فرینڈ ز کواس سلسلے میں اختاد میں لیٹا چاہیے ۔'' سامیہ نے بھی رسال سے کہا۔

''یفین کروسای ایسی انجی کوئی بھی بات نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم دونوں اگٹر ایک دوسرے سے نون پر بات کرنے کہ ہم دونوں اگٹر ایک دوسرے سے نون پر بات کرنے دیسے ہیں ایس ایم ایس کا جاولہ بھی ہوتا ہے ۔ بھر ہماری بات چیت عام سے موضوعات پر ہموتی ہے ۔ بس وہ ایک کلاس فیلواور مخلص دوست ہے اور بس، ویسے بھی دو اس قدراو نیا لمبا کورا چٹا کشمیری ہے اس کے خاندان دو اس قدراو نیا لمبا کورا چٹا کشمیری خوبصورت امیر و کبیر کاروباری خاندان کی کشمیری لڑی ہے ہی کریں گئے جھے مانولی سانولی سنوسط کھر کی لڑی تو مجھورت ہیں کریں گئے جھے مانولی سنولی متوسط کھر کی لڑی تو مجھورٹے سینے دیکھنے مانولی سنولی ہوئی ہے کام لیتے دیکھنے ہے مامل '' صدف کیفے صاف گڑئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔

''مگر کلوڈ بیزیہ تو ہم جانتی ہونا کہ عشق نابو یکھے ذات لیل بھی تو کالی تھی ہم تو پھر سانولی ہو، کلوتو میں تہہیں پیار سے کہتی ہول۔'' حرائے محبت سے کہاتو جواب میں صدف کامکا اُس کی کمریریڑا۔

"کیا کررہی ہوڈرائیوکررہی ہوں۔شکر کروسری سنسان ہے درندگاڑی مکرا جانی تھی کسی ہے۔" حرائے میک ویومرر میں صدف کو گھورتے ہوئے کہا۔اس سم کی باتوں ہی میں راستہ تمام ہوا۔ سامیہ بہت اچھا محسوں کررہی تھی۔ آج استے دنوں بعد وہ رینیکس فیل کررہی محقی۔

"اے میذم اُتر وگاڑی سے کیا سوپے جارہی ہو۔"
اپنے گھر کے کیواج میں گازی پارک کر کے حرانے
سوچوں کی وادیوں میں بھنگتی ہوئی سامیہ سے کہا تو وہ
جو تک پن کی ۔ میں مینوں لاؤن میں اس طریۃ واضل ہوئیں

کہ آ کے حرافتی۔ اس کے بیٹھیے اپنے جہم کو دوپنے میں نیسے سامیہ اور سامیہ کے بیٹھیے صدف سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر ایک انتہائی ہینڈسم نوجوان بیٹھار یموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی پرچینلوسرچ کرر ہاتھا۔ان تینوں کو اندرآتے و کھ کروہ یوکلا کر کھڑا ہوگیا۔

'' ارے عدیل بھائی آپ کب آئے؟'' حرانے اُس کے قریب جاکر ہو چھا۔

'' ابھی تھوڑی دیر بی ہوئی ہے ایاز کہیں باہر نگلا ہو اہے اُس کا انتظار کررہا ہوں۔ آئی جھے یہاں بٹھا کرخوو کچن میں جنگ گئ جیں۔'' عدیل نے اپنی خوبصورت نملی نگا ہیں سامیہ کے شین چرے پرمرکوز کر کے کہا۔

ا عدیل بھائی ہے بیری فرینڈ زسامیہ اور صدف ایس ۔ صدف میرے ساتھ بی یو نیورٹی میں ایل ایل بی کررہی ہے۔ جبکہ سامیہ آپ کی کوئیگ بنے جارہی ہے۔ میرا مطلب ہے میڈیکل کی اسٹوڈ نٹ ہے اور فرینڈ زید عدیل بھائی ہیں، ایاز بھائی کے بچین کے ورست۔ "حرائے تعصیلی تعارف کروایا۔ تو رسی جیلو ہائے کرنے میں چلی کئیں اور عدیل خان وہ بارہ صوفے پر بیٹی کر کے لیے کرنے میں چلی گئیں اور عدیل خان وہ بارہ صوفے پر بیٹی کر کریون کے میلے کی ایس کی سوچوں کا مرکز کھوئی کھوئی کے کوئی کے کھوئی کے کوئی میں چلی گئیں اور عدیل خان کی سوچوں کا مرکز کھوئی کے کہا ہے کہا گئی سامیہ بی تھی۔

دوسری طُرف سامیہ نے بھی عدیل خان کی نگاہوں کی پیش اپنے چبرے پر محسوں کر کے ایک نظراس کے سرخ وسید چبرے، چھان سے نکلتے ہوئے قداور سنہری مائل براؤن بانوں پر ڈائی تو اُس کا دل بری طرح اُس نے دھڑ کنے لگا۔ زندگی میں مہلی مرتبہ ایسا مرد طلاتھا۔ جس نے اُس کی امیر ہوگئی تھیں۔ اور دہ پہلی نظر میں ہی اُس کی امیر ہوگئی تھی۔ آئی سے ملنے کے بعد سامیہ اور اُس کی امیر ہوگئی تھی۔ آئی سے ملنے کے بعد سامیہ اور صدف حراکے کرے میں شہان اُس کی ورقوں بینیں کاریٹ بیل ووقین یو نیورٹی فرینڈ زاور مارک کی ووقین یو نیورٹی فرینڈ زاور مارک کی ووقین کی ووقین کی بیاتی مارے میں شہان اُس کی ودنوں بینیں کاریٹ پراور بیٹر پرآ لئی پالتی مارے اُس کی ودنوں بینیں کاریٹ پراور بیٹر پرآ لئی پالتی مارے

الیمنی میں۔ کرے میں قل والیوم ہے ڈیک جال رہا تھا۔
جس پرسانگرہ کے دوائی گانے چال رہے تھے۔ ساتھ ہی
ساری لڑکیاں بھی اپنی نے سری آ واز ول میں تا نیں اُڑا
رہی تھیں۔ ان لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر
سب اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھی بڑے تیاک اور بیار ہے
سامیہ سے فیس ۔ سامیہ نے شہلا کو مطنی کی مبار کہاو دی
اور منگنی میں انوائٹ ناکرنے پرشکوہ بھی کیا۔ اس پرشہلا
اور منگنی میں انوائٹ ناکرنے پرشکوہ بھی کیا۔ اس پرشہلا
سامیہ معذرت کی کہ اُس کے پاس اُس کا کا انگیٹ نمبر مس

" و چلوکوئی بات نہیں اب شادی میں بلاتا تا جھولنا۔" سامیہ نے مسکرا کرشہلا سے مطلے ہوئے کہا۔ " کیوں نہیں ضرورتم سب سے پہلے۔" شہلا نے بھی مسکرا کر کھا۔

'' و پہے ہیں کیے وہ موصوف؟ کیا کرتے ہیں۔' سامیہ نے بیڈ پر کیٹوں کے ہارے بیٹے ہوئے پو چھا۔ '' ٹھیک ہی جیں ٹا بہت ہند کم نا بہت معمولی صورت ۔ایاز بھائی کے ساتھ ہی ایم فی اے کیا ہے۔اور آج کل امپورٹ ایمپیورٹ کے برنس میں اپنے والد کا ہاتھ بٹارہے ہیں۔' شہلانے سامیہ کے پاس بیٹے کہا۔ ''ارے ہاں وہ اپنی ذویا کی بھی مشنی ہوگئ ہے۔'' سامیہ نے کہا۔

'' ہاں وہ صاحب حراکے کزن ہیں۔ ٹیکٹائل انجیسٹر جیں اور اُن کی ٹیکٹائل کی ٹیکٹری ہے۔' شہلانے جواب دیا۔

میں ہے۔
پھر وہ لوگ دیر تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔
تصور ی دیر بعد کمرے ہی میں کھانا رگا دیا گیا۔ کھانا بہت
مزے دار تھا۔ حراکی ای نے کوکٹ کے کئی کور سز کرد کھے
تھے۔ اور اُن کی مگرانی میں اُن کا پرانا کک رمضان بابا
بہت مہارت سے ہرتسم کا کھانا بنالیتا تھا۔ اس وفت بھی
اُس نے کئی ڈشز تیار کی تھیں۔ کھانے کے بعد کئی تشم کی
سویٹ ڈشز تھیں۔ سب لڑکیوں نے خوب سیر ہوکر

www.paksociety.com

مزے مزے کی باتوں اور چھٹر چھاڑ کے دوران کھانا کھایا کھانے کے بعد وریتک باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔

شام میں کیک کا ناجانا تھا جرا بلکے نیلے خوبصورت
بریزہ کے سوٹ میں نازک کی گڑیا لگ رہی تھی۔اُس نے
اپنی سہیلیوں کے جلو میں کیک کا نا۔ سب نے پہی برتھ
ڈے نو یو کورس کے اعداز میں کا نا، سامید ایک طرف
صوفے پر صدف کے ساتھ بیٹی تھی۔صدف اُس کے
لیے گواٹرڈورنک اور کیک لے کر آئی اور وونوں کیک
سامید پر پڑی تو وہ بھی اپنی پلیٹ پکڑے اُن کے پاس بی
سامید پر پڑی تو وہ بھی اپنی پلیٹ پکڑے اُن کے پاس بی
سامید پر پڑی تو وہ بھی اپنی پلیٹ پکڑے اُن کے پاس بی
سامید پر پڑی تو وہ بھی اپنی پلیٹ پکڑے اُن کے پاس بی
سامید پر پڑی تو وہ بھی اپنی پلیٹ بیرے نے اُنے کولڈڈ ریک سروکی نے تو

" آپ میڈیکل کے کس ایٹر میں ہیں؟" عدیل خال نے سامیہ سے استفسار کیا۔

'' بی فرسٹ پروف کا انگرام ابھی دیا ہے۔' سامیہنے نگامیں جھکا کرجواب دیا۔

''اسپیشلا تزیش کس نیکٹریس کرنے کا ارادہ ہے؟'' عدیل خان نے یوجیعا۔

" ابھی تو اس سلیلے میں پھٹیس سوچا۔" سامیہ نے جواب دیا۔

" ہوں ..... عدیل خان نے ہنکارا بحرا۔
" آپ میڈیکل اسپیشلت بننے کے بعد سیل
پریکش کریں گے یا بچر بیرون ملک مزید تعلیم حاصل
کریں گے۔" سامیہ نے عدیل خان سے بوجھا۔
" ارادہ تو ہے کہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے
جا وُں بس گھر والوں کورضا مند کرتا پڑے گا۔ کیونکہ ووتو
کبررہے ہیں کہ بس بہت ہوگیا یہ پڑھائی بس اب اپنے
علاقے میں والیس آ کروہاں پر بی ابناہا سیفل کھولوں۔"
علاقے میں والیس آ کروہاں پر بی ابناہا سیفل کھولوں۔"
" آپ کا تعلق کس علاقے ہے ہے؟"

"بي غالبًا تا كُل عَلادة بيع " معدف في جواء

''بالکل۔''عدیل خان نے جواب دیا۔ '' وہال کی رسوم اور رواج تو بہت سخت فتم کے ہیں۔''صدف نے کہا۔

" ہاں وہ تو ہے گر جھے اُن کا زیاوہ سامنانہیں کرنا پڑا کہ میں بچین ہی ہے اپنے علاقے سے باہرر ہا ہوں۔ ای وقت اُسے ایاز خان حرا کے بڑے بھائی نے پیکار اتو وہ اُس کی طرف اُٹھ کر چلا گیا۔اور سامیہ بڑی حسرت سے اُس کے کسرتی جسم کو و تکھنے گئی۔

'' یہ ہیروٹائپ مخف جانے کس خوش نفیب لڑگی کا نفیب ہوگا۔'' اُس کے جانے کے بعدسامیہ نے دلگرفتہ کہتے میں صدف سے کہا۔

" بہتمہارا بھی نصیب ہوسکا تھا۔ اگر تمہاری پہلے

ہوسکا تھا۔ اور بھی ہوتی۔ ویسے جس دار تھی ہے وہ تہیں
ویکے رہا تھا۔ اول محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہارے آ گے اپنا
دل ہار چکا ہے۔ بے جارے کوعلم ہی نہیں کہ محتر مہ
ناصرف شاوی شدہ ہے۔ بلکہ دوسرے کیج کوجنم وینے
جاری ہے۔" صدف نے مزاحیہ لیج میں کہا تو سامیہ بھی
مسکرادی۔

الک کائے کی رسم اوا کرنے کے بعد سارے مہمان خوبصورت لش کرین لان میں آگئے۔ جہاں آئی مہمان خوبصورت لش کرین لان میں آگئے۔ جہاں آئی میں آگئے۔ جہاں انگائی گئی تعییں۔ ایاز خان کے دوستوں کے گروپ پرمشمل میوزک بینڈ نے موسیقی کا پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا۔ مہمانوں کے اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہوتے ہی فضاؤں میں موسیقی کے شربھرنے گئے۔ سامیداوراً سی فضاؤں میں موسیقی کے شربھرنے گئے۔ سامیداوراً سی فضاؤں میں موسیقی کے شربھرنے گئے۔ سامیداوراً سی اندوز ہور دی تھیں۔ اگر چہ سامید کو خاصی تھکان محسور اندوز ہور دی تھیں۔ اگر چہ سامید کو خاصی تھکان محسور موردی تھی۔ مگر پروگرام اس قدرشا تدار تھا کہ وہ اپنے اوپ مضبط کے جبھی رہی۔

رات کے بید خوبصورت محفل اختیام پذیر ہوئی تو است

دوستوں اور حرا کے گھر والوں کو الوواع کہد کر گھر لوٹ آئی۔ حرااور اِس کا بھائی اُے گھر چھوڑ گئے تھے۔

ساميه گفر نېنى تو ئىك اور قيامت أس كى منتظر تھى\_ ای نے اُسے بخت الفاظ میں سرزنش کی کدأس نے وہاب احمد کے ساتھ منج منج برتمیزی کی تھی۔جس پر وہ شدید ناراض ہوکر بغیر ناشتہ کیے زر نین کو لے کر جلا گیا اور جاتے جاتے کہہ کیا کہ اب وہ ناسامید کو لینے آئے گا۔ نا ای ایے منائے گا۔ اُس کی مرضی آنا جا ہے تو آجائے أس كي محرك دروازے أس كے ليے كيلے بيں۔

" ہول جبتم میں جائے گھٹیا آ دی ..... مجھے کو کی پرواہ نہیں احیما ہے۔روز روز کی چنج سے جان حیمو نے۔اور مجھے وَنَى سُولَ مُنِينَ بِ كدوه مجھے لينے آئے يا مجھے منائے ، میں لعنت چیجی ہوں اُس پر۔'' سامیہنے چیج کر کہا۔

'' کس طرح بات کررہی ہوتم وہ تمہارا شوہر ہے\_ تمبارے بچوں کا باپ ہے۔تم اُس کی بیوی ہو\_زندگی تو تم نے اُس کے ساتھ ہی گزار لی ہے۔" سعدیہ بیلم نے ساميه يوسمجانا جابا\_

" آب بھی تاای ۔۔۔ آپ بی نے بھے پایا کے ساتھ مل کرائس دوزخ میں دھکیلاتھا۔ اور آ پ بی بار بار بجمے بجور کر کے اُس تخص کے گھر میں زیر دی جیج ویق ہیں ، حالانکہ میں اُس بد ماغ آوی کے ساتھ ایک پل بھی ر ہنا گوارانبیں کرت..... مگر میری اپنی ماں عی کو میرا خیال نبیں تو اور میں کس ہے گلہ کروں .... میں ..... ''اور مجرأس كى آوازلز كھڑاى كى اورياس ير مصوفے پر گرنے کے انداز میں بی<u>شے گی</u>۔

" بائے .....ای .....ای .....میری طبیعت ...... مجر رای ہے۔ بائے امی پلیز پھرکریں۔ ہاسپیل .... ہاسپیل بال مجھ ہا سپال لے کے چلیں۔ "سامیہ نے ارز گی ؟ واز میں سے الفاظ اوا کیے اور پھر وہ صوفے پر بے ہوش ہوکر لڑھک گئی۔

معدیہ بیم کے توباتھ باؤں پھول گئے

اعظم صاحب نے جلدی سے گاڑی اسارٹ کی\_ معدمیہ بیگم اور ہانیہ سامیہ کوسہارا وے کر باہر لے کر آئیں۔اوراُے گاڑی کی پچپلی سیٹ پرلٹا دیا۔ راستے میں انہوں نے وہاب احمد کو مجمی فون کردیا۔ اور أے بالسلل مين ينجنے كوكها\_

ساری رانت زندگی اور موت کی تشکش میں مبتلا رہنے کے بعد مبح آ پریشن کے ذریعے جڑواں بیٹوں کوجنم دیا۔ دونوں بیچ چونکہ ست ماہی پیدا ہوئے تھے اس لیے انتبائی کمرور تھے۔ بچوں کو انکو بیٹر میں رکھا گیا۔ساری رات اعظم صاحب، وباب احمز مسعدیه بیگم اور بانیه ہا سیفلمنی رہے۔ پھر جب سامیا کی طبیعت کی بہتر ہوئی اور وہ سکون ہے سوگنی تو شعد یہ بیگم بانبیرکو لے کر گھر چلی مستمیں۔ اور بچوں کو ناشتہ کروا کر بانیدے چھوٹی بیٹی کو ہاسیفل کے آرمیں ، وہاب احمد نے بھی خالہ بی اور اپنی بری بہن کو بلوالیا تھا تا کہ سامیدگی دیکھ بھال کرسکیں۔ 

"عالى بيناالجمي توتم سارے دن كے تفقي مارے آفس ے آئے تھے۔اب کہال جارے ہو۔ 'عالی اینے کرے میں سے تیار ہو کر تکا تو عفیر ہ بیکم نے یو جھا۔

" ' ده ای انگل فخرعالم مهاحب کا فون آیا تھا۔انہوں نے شادی کے لیے مجھے کھے شاینگ کروانی ہے۔اس لیے وہاں جارہا ہوں۔" عالی نے ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔

اجِماا ي خدا حافظ ، كھانے پرميراا نظار نا تيجيے كا آپ لوگ میرا دیرے آنے کا پر دگرام ہے ہوسکتا ہے میں رات کونا آسکوں۔ پچھ دوستوں کے ساتھ کارڈ زکھیلنے کا پروگرام ہے۔سب عارض کے گھر میں جمع ہور ہے ہیں۔

''ایک تو بیٹاتم نے بیکارڈ زکھیلنے کی لت پیتانہیں کہاں سے لگا لی ہے۔ بیٹا کھیلا کرویہ منحوں ہوتے ہیں۔'' عفیر و بیگیم نے کہا۔ '''وی ہم محض شغل میل کے لیے کار اور کھیلتے ہیں اُن

پرشرطیں نیں لگاتے۔ آپ فکر نہ کریں آپ کا بینا بھی کوئی غلط کا منبیں کرے گا۔ آپ کی تربیت کوکوئی آ پج نیں آئے گی۔''

''ووتو میں جانتی ہوں بیٹا یکر آج کل کا ماحول ایسا ہے نالوگوں میں الیک بری بری عاد تیں ہیں میرا تو دل ہولٹار ہتاہے۔''عفیر وبیٹم نے پریشان کہج میں کہا۔

" ای آپ خواتواه می پریشان موکر این صحت خراب کرتی بیت بی پریشان موکر این صحت خراب کرتی رہتی ہیں آپ کا بی پی شوث کر گیا تھا۔ میں کوئی بچہ تو موں نہیں اپنا برا محلا مجھتا مون ۔" عالی نے قدر بدرش لہج میں کہا۔

" اچھا میں جارہا ہوں ۔" میہ کہہ کر عالی تیز تیز قدموں سے باہرنگل گیا۔

عالی ماؤل تاؤن میں فخر عالم صاحب کی عالیشان دبائش گاہ کے باہر پہنچاتو باور دی اور جپاک وجو بندگار ڈز شائے سلیوٹ کے اور بڑے احترام ہے اُس کے لیے گیٹ کھولا ۔ عالی گازی ڈرائیو کرتا ہوا سیدھا وسیجے و عریض پورج میں جلا گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اُترا۔ ایک باور دی چوکیدار نے مؤدب لیجے بیل کہا۔

" سرآب اندر تشریف کے جاکیں۔ چانی بھے دے دیے میں گاڑی کو مناسب جگہ پارک کردوں گا۔ " عالی نے گاڑی کو مناسب جگہ پارک کردوں گا۔ " عالی نے گاڑی کی چائیدار کے حوالے کی ۔ تو اِ ہے بال پارک کی ٹی شاندار بوغراسوک، لینڈ کر وزر، نئے ماڈل کی ٹیوٹا کرولا اور مرسڈین گاڑیاں دیکھ کر احساس کمتری سامحسوس جوا۔ اُس کی سیکنڈ بینڈ مبران تو اُن گاڑیوں کے سامئے تھلونا لگ رای تھی۔ پھر وہ اسی احساس کمتری کے زیر اثر برآ مدے سے ہوئر وُرائنگ روم میں داخل ہوگیا کیونکہ چوکیدار نے اُسے بتایا تھا کہ صاحب ذرائیگ روم میں ہیں۔

" آؤ کن سی ونت پر آئے۔ میرے آئ ہے صد عزیز دوست آئے :وئے میں جس سے تہمیں متعارف کردانے کا میں کنی دنوں سے سوچ رہا تھا۔' منخر عالم

صاحب نے کھڑے ہوکر ہڑے تیاگ ہے عالی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔

''عالی بیٹا یہ میرے بے حدیمارے اور مجر بے دوست
کیپٹن شہریار جوہدری ہیں۔ یہ قصور کے ذپن کمشنر ہیں۔ یہ
صاحب جو دوست کم اور جمائی زیادو ہیں اعزاز بلوج
برگیڈ ئیر ہیں جاد بٹ میرے کا کے اور یو نیورٹی کے دوست
ہیں ہائی کورٹ ہیں ایڈووکیٹ ہیں جبہ بہ صاحب اس کا ظ
سے مہمان خصوص ہیں کہ خیرے وزیر قانون ہیں۔ جھے تو
سیمہمان خصوص ہیں کہ خیرے وزیر قانون ہیں۔ جھے تو
سیمہمان خصوص ہیں کہ خیرے وزیر قانون ہیں کیا خوبی
نظر آئی جو آنبیں وزیر قانون بنادیا۔' افخر عالم صاحب نے
انگر آئی جو آنبیں وزیر قانون بنادیا۔' افخر عالم صاحب نے
''یار جے کے سامنے اتی تو بے عزتی نا کرو۔''

وزیرصاحب نے مصنوعی غصے ہیں۔ '' اچھا ہی ہے نا یار کہ اسے شروع ہی میں اپنے ہونے والے سسرالیوں کی اوقائت پیدیل جائے۔' ڈپٹی

کمشنرشهریار چوہدری نے مزاحیہ کیج میں کہا۔ '' کافی دیر تک ان بے تکلف دوستوں کی محفل جاری رہی۔ ساتھ ساتھ جائے' مشروبات اور دیگر لواز ہات ہے بھی انصاف کیا جا تار ہا۔

دوستوں کے رخصت ہونے کے بعد تخر عائم صاحب عالی اور بنی کے ساتھ شاپنگ پرنگل گئے۔ برنگل آگئے۔ براند فر تھری ہوں نہ بینش شرش کا کیاں اسٹور پر نہایت قیمی اور امپور ند براند فر تھری ہیں سوت بینش شرش کا کیاں اسٹس لئس اور جوتے خریدے ۔ زیادہ تر ڈی آئی گی تصاحب اور نورین عرف پکی صاحب ہی اپنی بہند کے کلرز اور فریائن سلیکٹ کررہ تھے ۔ عالی ہے صرف تکلفائی مشورہ لیا جارہا تھا۔ اور دو بے چارو تو ویسے ہی احساس مشورہ لیا جارہا تھا۔ اور دو بے چارو تو ویسے ہی احساس کمتری کے مارے چپ تھا۔ این مہنگی خریداری کا تو وو کواب میں ہمنی تصور نہیں کرسکتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خواب میں ہمنی تصور نہیں کرسکتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنی خوش تھی پرناز کررہا تھا۔

(جاری ہے)





حسن حسن ..... بیٹا سیدزادی کو کمرے تک پہنچاو . وہ چلا ئیں توحسن کوہمی احساس ہوا کہ وہ اس طرح کھڑا ہے۔موران کو کمرے تک پہنچایا گیا جلال شاہ کوخبر کر دی گئی، ڈاکٹر آ گيا تو حاجره بي نے حسن كو داپس كر بجهوا ديا۔ وه نيس جا ہتى تقى شاه صاحب ....

ساوات گھرانے میں آنکھ تھلی بٹی کوجنم دینے کے حار تھنٹے بعد ہول بی بی دم تو رکنی۔ایک تو بیوی کی وفات ہے جلال شاہ ڈیھے گیاا در دوسراا ہے ہے كى خواً مِشْ تَقَى للبنداموران كالبجينِ باب كى شفقيت ے محروم حاجرہ کے سائے میں گزرا حاجرہ انکی ملازم تھی۔ جو ملی میں کسی جوان لڑ کے کو آنے کی اجازت نہ تھی موران کے سارے اختیارات عاجرہ کے پاس تھے دسویں تک اسے استانی گھر آ کریرهانی ربی-

موران کی اداس و ران زندگی میں پہلا پھر حسن کی صورت میں پڑا جا ند کی چود ہویں رات تھی حسب معمول جا ند کے ساتھ اس کے شکو ہے جاری تھے اچا تک مورال کو ایک سایہ تیزی ہے حو کمی کے مین گیٹ کی طرف بھائمتا و کھائی و یا ہے حسن تھا حاجرہ کا بیٹا جوشہر میں پڑھتا تھا اور ویک اینڈ برگھر آیا ہوا تھا جھوٹی بہن کی طبیعت کچھ بکڑی تو مان کو بلانے آگیا اسے نہیں پید تھا کب حسن عاجوه کی کو پینے کے کیا وہ بس حس کو دیکھتی رہی و ندکی جا ندنی جکور کے لیے عیرجیسی ہوتی ہے وہ ناچتا ہے جمومتا ہے اور جیب جا ندگی جا ندنی مدہم ہوتی ہے تو اس کے ارمانواں بربھی اوس بر جاتی ہے،اس کے اربان سرور واتے ہیں۔ سيدان يوركي موراك بھي جاند كي ديواني تھي ۔اس بھری و نیا میں اس کا واحد ممکسار ووست ہے جا ند تھا۔وہ جا ندنی رات میں کھڑ کی میں کھڑی ہو کر جاند کے ساتھ یا تیں کرتی ،ہنستی اور پھرہنستی چلی جاتی پھر ہنتے ہنتے اس کی آئھھوں میں یانی آ جا تا وہ حیرت ہے اس پانی کو دینھتی سر جھکے گر دوینے سے صاف کرتی ٹھرجس دن جاند غیر حاضر ہوتا اس کی حالت بن بائی کے چھلی کی

حلال شأه سيدال يور كالحكمران تقاوه صرف نام بی کا حلال نہیں تھا بلکہ اسم باسسی تھا۔شاوی کے چند ہفتوں بعداس نے اپنی بیوی سے صاف کہا۔ بتول ہم سید ہیں مجھے بیٹا جا ہے۔ خدات الم غروركو بسند تا ادر مورال في

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اوراس کی نظروں کے سامنے حسن کی صورت بس گھومتی رہی .

اگلا پورادن گررگیا نہ حاجرہ بی آئی نہ ان کی کوئی خبر مورال اپنی کفیت خود نہیں سمجھ رہی تھی پورے وجود میں ہے چینی پھیلی تھی ابھی تو شام ہونے میں بہت وریھی ورنہ جیا ند سے حال دل

آخراس کے صبط کا پیانہ لبریز ہو گیا ۔ کیا کروں میں اس نے سوچا بابا سے کہتی ہو مجھے ان کے گھر لے جا میں لیکن بابا مجھے جانے نہیں دیں گے۔ بابا کے پاس کیسے جا کی اور کیا کہوں گی ان سے ۔ لیکن اور کوئی جارہ بھی تو نہیں ڈرتے ڈرتے دہ جلال الدین کے ممرے کی طرف بڑھی وہ اس

ٹائم لائبری میں ہوتے ہے وہاں تک جاتے جاتے اس کی ہمت جواب دے گئی اور الئے قدموں لوث آئی آنسواس کی آنکھوں ہے گرنے گئے شام کا کھاناسب ساتھ میں کھاتے تھے ملاز مہ اسے بلانے آئی گراس نے انکار کر دیا۔ شام تک موراں کی حالت ایسے ہوگئی تھی جیسے بھول میں خوشبو بندر ہے دیسے مورال حسن کو دیکھنا جا ہی تھی

آخراس کا دوست اے اداس نہ و کیے سکا اور بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا جا ند کے نکلنے کی دیرتھی موراں کو جیسے نئی زندگی مل گئی ۔اپنے ووست کو و کھے کے اس کی آنکھیں رمجھم برسے لگیں۔ و کھے کے اس کی آنکھیں رمجھم برسے لگیں۔ بھا کتے یا یا ایک آسودہ ی مشکرا ہٹ اس کے لیوں يرآ كردم تو رُكِي \_اس كے بعدا ہے ہوش ندر ہا\_ اسے گرتے دیکھ کے حاجرہ بی دوڑتی آئیں۔ نی مورال بین کو کیا ہو گیا مجھ نمانی کو اینے مسلول میں ان کا ہوش ندر باحسن بیٹا میری بوڑھی بڈیوں میں اتن طافت تہیںتم ہی اٹھالو۔اس کی أنكمول بين التجاتقي \_

جسن نے جھک کے موران کو اٹھایا اسے ایسالگا جیے کوئی تکا ہو اس کے بھیکے چرمے پر ادای نے ڈیرہ جمایا ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے صحرا کے بیج میں کوئی کول کا پھول اداس تنہا کھڑ اہوشا ید ہیرو ڈ کھنے تھا جسے لوگ محبت سميتے ہیں اسے ايبا لگ رہا تھا جيے سي فقير کوخز اندمل جائے۔ادر اسے محبت کی دولمت مل کی تھی حسن نے اتنا سوگواراور کمل حسن زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا گنتی ساعتیں گزرگئی وہ ایک ہی پوزیشن میں كھڑا تھا۔ حاجرہ ٹی چند قدم چلی جیسے آھیں محسوں ہوا وہ الیل میں سیجھے مراکر دیکھا تو دھک سے رہ کئیں۔حسن ای حالت میں موراں کو کئے جا رہا تھا۔ان کو احساس ہوا جوان بینا ہے اس کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں ہائے میرے اللہ شاہ صاحب نے اکھیں اس طرح دیکھا تو مجھے مار ہی ڈالیس گے۔اس کا دل ختک ہے کی طرح لرزنے لگا۔ حسن حسن ..... بینا سید زاوی کو نمرے تک پېنيا د ..و ه جلا ځمي تو حسن کو بھی احساس ہوا که و ه

اس طرح کھڑاہے۔ موراں کو کمرے تک بینجایا گیا جلال شاہ کوخبر کر دی گئی ، ڈاکٹر آگیا تو حاجر یا بی نے حسن کو واپس گھر بحجوا ویا ۔وہ نہیں جا ہتی تھی شاہ صاحب د کیمتے اس رات مورال بخار میں تیمی رہی حسن رات کو کروٹیں برلتا رہا اورموران کے بنا اس کا حانداداس كحزارات بيتنے كاانتظار كرتار بارات

النے لگ رہے تھے جسے جاند پر داع بڑے ہوں \_آج وہ آئسؤ ں کو صاف کرنا بھول گئی \_آج وہ جاند کے ہم بلہ تھی کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں د دنوں کا د کھا بیک جبیبا تھا۔

تم اتی در ہے آئے آج تم بھی میرے ساتھ ٹاانصانی کرگئے ناں \_\_؟

تم جانتے ہو نال تمہارے علاوہ کوئی تہیں جس ہے میں اپنی کیفیت شیئر کرسکوں ۔وہ اسپنے دوست ہے شکوے کرنے تکی۔

رات کے اس سکوت میں سب سوئے ہوے تقےاس کی سسکیاں رات کی خاموشی کواورا واس بٹا ر بی تھی دیاں اس کی سسکیوں کو ہننے ولا کوئی شد قفا حا ٹدیھی اواس ہونے لگا موران کا د کھا ہے بھی غمز د د کرر ہاتھا یا موراں کی سسکیاں عرش پر پہنچے گئی تھی تھوڑی ہی دریمیں آساں نے اس کے دکھ کو محسوس کرلیا یا دلوں کی گرج جیک کے ساتھ بارش نے زمیں کی طرف مفر کرنا شروع کیا بارش کی ہے نب کرتی بوندیں کھڑ کی پر گرنے لگی اور مورال کی ا تھار دیں سن کی و و پہلی مارش تھی جب بے ساختہ اس کے دل نے بھیگنے کی خواصش کی ۔اس ونت اس کی حالت الی تھی جیسے صدیوں سے باسے کسی کوصحرا میں بھی کنوال نظر آجائے۔اس کے قدم یا ہر کی طرف اٹھنے <u>لگے کنٹی</u> دہریتک وہ ہارش میں ہمکیتی رہی شاید تھنٹے تیک ٹائم گزرنے لگا تھا اب بارش مدہم ہونے لگی تھی اجا تک اس کا سر چکرانے لگا تھا استے میں حویلی کے گیٹ پر بائیک ر کئے کی آ واڑ آئی مورال کی نگا ہیں گیٹ کی طرف انھیں اور واپس پلٹٹا مجول گئیں۔اس کے من کا د ہوتا جا جر و بی کوا تارر ہا تھا موراں کی آ تکھوں کے سامنے اندھیرہ جیمانے رگا ہے ہوش ہونے ہے یہلے اس نے حاجرہ نی اور حسن کو اپنی طرف

آ ہستہ آ ہستہ و ھلنے آئی میں کا دیب مودار ہونے میں کچھ وفت باتی تھا انجانے احساس کے تحت اس کی آئی کھلی جانے ولا تھا اس کی نظر جاند پر آئی کھلی جانداب جانے ولا تھا اس کی نظر جاند پر پڑی ۔ودا تھنے آئی ۔

\* چاند نے بے ساختہ شکوہ کیا دیکھ مورال آج ساری رات میں تیرا انتظار کرتا رہا تو سوئی رہی آج پیتہ چلاا نتظار بہت مشکل ہے۔

آج پیتہ چلاا نظار بہت مشکل ہے۔ گرآج اسے چاند سے باتیں کرنے کا ول ہی بین چاہ کر ہاتھا۔اب تو اس کامحور ومرکز کوئی اور بن گیاتھا۔

وہ چاندکواس کے متعلق بتانے ہی گئی تھی گہ سورج نمووار ہو گیااور چاند ڈرکر جھپ گیا۔ اب میں کس ہے یا تیں کروں گی؟ اس نے سوچا... کیا وہ پھر نظر آئے گا؟ اب تو چاند بنا رہ لوں گی اس کو دیکھے بنانہیں .. کاش میں پر ندہ ہوتی اڑے ملنے چلی جاتی۔

₩.....₩

حسن کے سامنے بار باراس کا چیرہ آر ہا تھا حاجرہ پی کافی مجھرائی ہوئی تھیں۔ مجھدار غورت تھیں خوب مجھتی تھی بیٹا کن خیالوں میں کم ہے۔ بیٹائم کل صبح شہرروانہ ہوجاو۔ان کا انداز تحکمانہ تھا۔

پر اہاں ۔۔۔۔۔ ابھی ایک ہفتہ ہے میری چھٹی ہے۔ ہے۔ ابھی ہے کیوں ۔اس نے احتجاج کیا۔
ال کچھ دنوں تک جاوں گا نال۔ انہیں فاموش دیکھ کر وہ التجا ئیدا نداز میں چھر بولا۔
وہ اس بار بھی فاموش رہی تھیں ۔ ہاں ان کی آتھوں میں افرز تے اندیشے صاف نظر آ رہے تھے۔ مرحجت کر خبت کرنے والے ایسے اندیشوں کو کہاں فاطر میں کرنے والے ایسے اندیشوں کو کہاں فاطر میں لاتے ہیں۔ وہ ان کی گوومیں سررکھ کر لیٹ گیا۔

☆.....☆

موران کا ول جیسے کی کی لے پروھڑک رہاتھا وجوداوای میں فرو ہاتھا شام ہوئی جا ندنگلا گرو و ہو نہی گم صم رہی آج چاند بھی حیران تھا موران آج مجھ سے بات کیوں نہیں کررھی اس نے خاموش شکوہ کیا مورال نے اواس نظریں جاند کی طرف کی دو تزیب سمیااتنی اواس کیوں؟ جاند نے سوال کیا۔

وہ نظر نہیں آیاتم میرے دوست ہو تال اسے بلاد ..

ماں موراں ووئی کاحق تو بنرا ہے اگر ادھر موراں اواس تھی اوھر حسن ہے چین تھا۔ بار بارای کا چیرہ اسامٹے آجا تا بارش میں بھیکتا جیسے کوئی جاند۔۔۔ سوچوں میں ڈوباوہ جاریائی پرالیٹا تھا۔

عاندگی جاندگی اس کے چیری پر پڑی۔ وہ اٹھا تو اے جیسے جاندگی روشن حو بلی تک سفر کرتی نظر آئی۔ وہ بے خودسا ای سبت چلتا گیا۔مورال نے اے دور ے و مکھ لیا جاند نے دوئی کا حق اوا کرویا تھا مورال کے چیرے پر مسکراہ نہ کھے کر جاند خوش ہوا اور جاند کی روشن جاروں طرف پھیل گئی۔

کتے بن جوعش کرتا ہے اے بیتے ہوتا ہے کہ نیا کیساروگ ہےجس میں راتوں کی نینڈیں اڑ جاتی ہیں اک اک بل صدیوں برابر لگتا ہے اور کچی عمر کاعشق ذ بن برانوٹ نقش حیصوڑ جا تا ہے موراں اور حسن دونو <u>ل</u> اس عشق روگ کے سفر میں تھے رات الوواع ہونے کو تھی مگروونوں وصل کے لیجے چرارہے تھے۔

جلال شاہ اب خاموش رہنے گئے تھے یا انھیں احساس ہونے لگا تھا کہ سفر حیات اب حتم ہوئے کو ہے اٹھارہ سال بعد اٹھیں اس میٹی کا خیال آیا جھے ان اٹھار ہ سالوں میں چند ہار و یکھایا بات کی تھی موراں کی شادی کرنی جاہیے بیٹی بدنا کی کا طوق ہے یہ ان کی سوچ تھی پی ختیں انسان کوغرور کس چیز کا ہوتا ہے۔

اب مورال کے لبول پرمسکان نے ذیرہ جما ليا تقا وه مرجها في كلي سے كھلتا كلاب بن كني تقي اور ونت وهيرے وهيرے بيت رياتھا ونت كاليجيھى مورال اور حسن وونوں پر بھاری پڑ رہا تھا یہ گرمیوں کی کمبی دو پہریں گئی۔ پیائے ٹیرندوں کی غول نہروں نالوں کا رخ محر رہے تھے۔ گاوں کے بوڑھے بیچے چیل کی حیماوں میں ہیٹھے کہیں ما ت*ک د ہے*۔

جلال شاہ اوطاق میں گاوں کے ہار یوں کے ساتھ فصلوں کی بوائی کٹائی پر تباولہ خیال میں مصروف تھےان سب ہے بے نیاز موراں بلنگ پر جیتھی میٹھے سر کے ساتھ گنگنار ہی تھی۔ ملاز ماؤں نے آپس میں اشارے اور گھسر پھسر کی۔لگتا ہے سیدز ادی پرجن جِز ہے گیا ہے بیہ کہنے والی نسرین تھی ۔ حیب کر بدبخت او میں اناب شناب نہ بکا کر۔ مد تاں بعدموراں بین کوایسے دیکھا ہے۔

بالكل چودموين كا جاندلگ ربى ہے حاجرہ ني کے کہجے میں حلاوت تھی پہلے تو وہ اکثر رات حو کمی

میں رُکی بھی پر جب ہے حسن آیا تھاوہ اوجر ہی تھی اٹھیں موراں کے دل کی خبر نہ ہوئی د دیبرے عصر پھر شام ہو گئی۔ جا ند پھر سے نکل آیالیکن آج موراں کو جا ندا چھانبیں لگ رہا تھا کیونکہ مجوب کو دیکھے جانے كاخوف تفاحاجره لى كسوت بى اس في بابر تكلف کی تھانی ۔ شاید مورال کوآنے میں در تھی وہ ورخت ے نیک لگا کر بیٹے گیا موراں کھڑ کی ہے کمند ڈال کر اس کی یاس چیچی محبوب کے کا ندھے برم رکھ کر جیسے صدیوں کی ریاضت یا فی موران تم ایک سیدزاا وی ہو ہماری مرشد زادی کاش تم ہے پیار نہ ہوتا ۔اگر تمهارے بابا کو پینه چلاتو..

نه جھلے آ وہ بڑات اتھی میں تیری داسی تو میرا سائیں تونے <u>مجھے جینے</u> کی آس لگائی۔

پھر بھی موراں بیساج ہمیں ایک نہیں ہوئے و پگا۔تمہار کے پایا ہمیں زندہ گاڑ ویں گے۔اس كى آتىمھوں میں مایوتی لہرائی۔

تم ڈرتے ہو؟ وہ چرت سے بولی۔ مورال تیرے عشق نے سب خوف ول سے نکال دیتے اپن نہیں تمہاری فکر ہے۔

کھے مہیں ہوتا۔اس نے اپنا سر اس کے کندھے پہر کھ دیا۔ منن کی ان ساعتوں پر جاند نے شر ما ناشر دع کر دیا۔

ون گزرنے کے ساتھ انتظار بڑھتا گیا کہتے ہیں عشق چھپتا نہیں اور ان کے عشق کی محمرائی ز میں میں دفن ویفینے کی طرح تھی معمول کی طرح حسن ماں کے سونے کا انتظار تھا کل اسے شہر جانا تھا اور ائ الوا دعی ملا قات تھی حسن جانے لگا۔وہ المرسة نكلان تفاكراجا تك كمريس بيهاميال مضو چلااا ٹھا اس پر ملی نے حملہ کیا تھا۔ حاجرہ بی کی آئکھ کھل گئی۔ بلی کو بھگا کے بلٹی تو حسن بستریر نہیں تھاان دل دھک ہےرہ<sup>ع</sup>گیا۔

مال تھی دوراجان گئی۔ کہاں گیا ہوگا۔ اس کے ول میں اندیشے بلنے لئے۔

وہ دونوں چاند کے ساتھ اپنے محبت کے ساتھ اپنے محبت کے ساتھ میں بیٹھے تھے۔حسن کہد رہاتھا۔مورال کل میں دالیں شہر جارہا ہوں پیتنہیں کب آوں گا اور تم میں دالیں شہر جارہا ہوں پیتنہیں کب آوں گا اور تم میں دبول گا کیسے۔

مورال نے اک شندی آہ بھری اور کہا تم چلے جاؤ کے تو پھر سے تنہا ئیاں میرا مقدر ہوں گی میں پھر سے اکمی ہو جاوں گی۔ حسن میں وہ گڑیا ہوں جو شوکیس میں بھی رہتی ہے لیکن اسے باھر کوئی نہیں نکالتا۔وہ اواس سے بولی۔

میں ہوں ٹال حسن نے ولاساؤیا۔

چاندا ہے جوہن پر تھا جا جرال کی ان سے پکھ فاصلے پر تھی آ واز نہیں وے سکتی تھی اپنے جوان بیٹے کا خیال تھا ہے جوان بیٹے کا خیال تھا ہے وال بیٹے کا خیال تھا ہے وال بیٹے کا کی طرف آرکی اور روشنی میں انتظیر آرکی وہ چونک کے ساتھ ووسری طرف جاتی نظر آرکی وہ چونک گئے۔ ڈرائیورکو رکنے کا کہا اور آپنے ملازم خلاا بخش کے ساتھ ان کا پیچھا شروع کیا ۔

حسن موراں ہے کہدر ہا تھا اب چلتے ہیں چلو جا ند چکور ہے الوواعی ملاقات کریں۔

ہاں چکور کا جا ند تو اس کے ساتھ ہے حکمر میراجا ندجار ہاہے۔ھم پھرلیس مے ناں؟

تم وهم نه کرو ۔ دونوں نے ساتھ قدم بڑھائے اور پھر حاجراں بی نے و یکھا دونوں کسی دوسری دنیا کے ہای لگ رہے تھے ۔ دونوں کے چروں پرالواہی چک تھی جیسے منزل کو پالیا ہولیکن عشق تو کسی منزل پر نہیں جاتا دورکس گیڈر کے چیخنے کی آ داز آئی۔

خسن نے اس کا ہاتھ کیڑا جاند نے ووکی کا حق نبھانا جاہا۔ باولوں کی اوٹ میں جاند نے چھٹنا شروع کیا۔ لازوال عشق کا وہ لھے آیا جب

ماجراں پی کی نظروں نے دونوں کو ویکھا اور جلال شاہ نے زندگی کا نا قابل یقین منظر ویکھا ان کی عزت سید خاندان کی شان ایک ہاری کے ساتھ ۔۔۔ غصے جیسا ایک ایک میں بھر کیا پھروہ ہوا جو حرعشق کرنے والے کے ساتھ ہوتا بیٹی کی محبت پر غیرت غالب آگئی۔ جاند نے چیکے

محبت پر میرت غالب اسی حیاتہ کے چینے
سے و یکھا اور فضا میں نا میں ٹا میں کی آواز
سونجی شاید وونوں کا اتفاعشق تھا۔ بارووی کولیاں
وونوں کو اٹھٹی تکی عشق کا سفرتمام ہوا۔ تاریح فرر
کے چیھنے لکے موراں کا ہاتھ حسن کے ہاتھے میں تھا
اک لیجے وونوں کی نظر ملی پر ند ہے شور مجارے نے
اور عشق ابدی نیند سور ہا تھا۔ حاجراں بی سیاکت
کوریش ابدی نیند سور ہا تھا۔ حاجراں بی سیاکت
کوریش مند باپ کواریا کرنا جا ہے تھا۔
مند باپ کواریا کرنا جا ہے تھا۔

لوگوں کو گاوں میں آگ چاگل بوڑھی عورت وکھائی دیتی ہے اور پیپل کے چھاوں تلے مٹی کی قبروں بیں دو پر کمی چین کی نیندسور ہے ہیں۔ دور کہیں چروا ہے کی آ واڑ گوجتی ہے۔ او کھے پینیڈ ھےلیبیاں نی رواب عشق دیاں

او کھے پینڈ سے کہ بیاں کی روال عشق دیاں
در رجگرتے تخت سزاواں عشق دیاں
تب ان قبروں پر پنے گرنے لگتے ہیں ہوا کی
سراسراہٹ ہوتی ہے آنے والے مسافراس جگہ کو
عقیدت سے ویکھنے ہیں اور چاندرات کو نکلتا ہے
چاند کی روشنی وہاں پرتی ہے۔ تب موراں اور
حسن کی قبریں جگمگا اُٹھتی ہیں۔ بھولے سے رات
کوکوئی یہ منظرو کھے

کرغشق کی لاز وال واستال کوسلام کرتا ہے۔ تب چاند چیکے ہے مسکرا ویتا ہے اور ویزا ہے الگ ود باسیوں کی عشق واستال مکمل ہوجاتی ہے۔ کا کا کیک سے کی کیک کیک کیک

دوشيزه (219)

## اجھی ام کان باقی ہے

اُن کرداروں کی کہانی ، جو ہرمعاشرے میں بھرے پڑے ہیں بگر جب پیردادامر ہوجا کیں تو مزید کا بھی امکان باقی رہتاہے تھے گئیر 3

وہ خاموتی ہے اٹھا اور اللہ حافظ کہتا لاؤنج ہے کاریڈور کی طرف میز گیا۔ اُس کے جاتے ہی شرتح

یہ با تین تم اُسے بعد میں بھی مجماسکتی تھیں ۔'' وہ بھی اپنی نشست سے کھڑی ہو گئیں۔ یہ باتیں ابھی سمجھانے والی تھیں۔ میں نہیں جا ہتی کہ میری کسی ایک بہوکو بھی احساس مکتری کا ا حساس ہو ۔ارویٰ .....جن خالات کوسہہ کریہاں تک آئی ہے وہ تو احسان مندی و کمتری میں و لی رہے گی ا در کیا پتہ کہ تمنی اور سبرینہ میں ہے کوئی اُسے مزید د ہانے کی گوشش کرے۔اگر اج ہی اصم نے اُسے اپنا اعتمادنه بخشاتو گھر کے حالات کیا ہول گے آپ نہیں جانے ۔ " بی بی جان کی دوراندیش سے شریح خان

'' افوه تم کوئی التی سیدهی فکرمت یا لو ..... ماشاء الله جماری دونوں بہویں بہت نیکہ ،اوراجھی سیرت کی

تجھے ان کی احصائی ہے انکارنہیں ہے تھرعورت کی فطرت کب بدل جائے۔ کچھ کہ نہیں سکتے۔ خیر آ پہیں مجھیں گے، یہ گھر بلومعاملات ہیں ان سے مجھے ہی نمٹنے دیں ۔ آپ چلیں اب آ رام کریں چل

☆.....☆.....☆ '' انعم ابھی سونے کے لیے کیٹی تھی کہ اُس کا سیل فون نیج اٹھا۔ سبرینہ بھائی کا نام اسکرین پر جگمگا تا دیکھ کرو و جیرت ہے سوینے لگی۔شام ہی تو اُن ہے بات ہوئی تھی۔ '' فون ریسیو کیوں نہیں کررہی ہو '

اُس کے شوہر فاکن نے لیے تاہے کا واقعام اُسے مخاطب کیا۔ واو اس وقت کوئی ضروری میل



#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



كرريا فخا العم نے جلدی ہے تو ن ریسیو كیا . خیریت ہے نا بھانی .....، 'انعم نے وانستہ آ واز وہیمی رکھی \_ '' خیریت بی خیریت ہے۔ بلکہ خوشخبری سنو .....'' سبریندگ آ واز میں کھنک وشوخی تھی ۔ ''خوش ....خبری ....کین ....کیا آپ کابرائز بانڈنکل آیاہے۔''جواباانعم نے بھی چھیڑا۔ '' برائز باعدٌ میرا تونہیں البنة اصم کی لاٹری لگ گئی ہے۔' '' بھائی توان جیزوں میں بھی بھی انٹرسٹڈنہیں رہے۔' '' پھر بھی قسمت اُس پر مبریان ہوگئی ہے۔تم آ جاؤاور و کھے لو۔' سبریند کی بات العم کے لیے نہیں '''کیا ۔۔۔۔ و کیونوں بھانی ....؟ پلیز سسپنس مت بڑھا کیں ۔جلدی بتا کیں کیا بات ہے۔ آپ میری كنديش جانق بين ومين اس طرح كالمستنس برداشت نبين كرسكتي\_' 'ا چھا! پھر سنو! اصم کی شادی ہوگئی ہے۔'' كردى بين نا؟ "انعم كوي ينتي تى تى '' میں یا لکل بھی ندان نہیں کررہی۔ ابھی تھوڑی وہر میلے مانا تعان اور اصم ہماری و **بورانی** اور تمہاری بھانی کو لے کرآ ہے ہیں۔بستم آ جاؤ۔ پھرل کراضم کو کھیریں گے۔'' ووسری طرف ہے یقین ولا یا گیا۔ " مجھے یقین نہیں آ رہا ۔۔۔ اس طرح کیے؟" یفتین کرلو مائی ڈائیڑ ..... ' سبر بینہ بھاتی نے مختفئر بتایا انعم کو بھی تھلبلی مچے گئی کے بھائی کی شاوی ہوگئی تھی اور و دیخبرتھی۔ فون ہندگر کیے اُس نے مصروف شو ہرگو دیکھا۔ '' فاسسانل .....اصم بھائی کی شادی ہوگئ ہے۔' ' '' بینو ہونا ہی تھا۔۔۔۔'' بیوی کی اطلاع پر مہلے وہ زیرلب بڑو ہڑایا بھرجیسے چونک کر پوچھنے لگا۔ '' کیا کہا؟ اصم کی شاوی ۔۔۔۔ کیہ۔۔۔ب ، کیسے؟'' '' به بی تو مجھنے میں پیتہ کب اور کیسے ..... پلیز مجھے یا با جان کے گھر لے چلیس نا۔'' ''اس وقت .....؟'' فاكُنْ كَانظرين وال كلاك يركُنيُن رات كے يونے باره زيح رہے ہے۔ ''وقت تُوكيا ہوا .....ابھی پونے بارہ ہی تو بج جیں۔''انعم نے لاؤ و نازے كہا تو فاكَن نے أے نظر '' وٰ يئر وا نف يا دكر ورات كياره بج بيت البحت كامين كيث بند بوجا تا ہے۔ پھرو ہاں ہے كى كوآ نے جانے کی پر میشن نہیں ہوتی ۔ سوجا دُصبح کے جا دُل گا۔'' ''' صبح است فاکل سساصم بھائی کی شا دی ہوگئ ہے۔ یہ نہیں کیے سسد ہاں شام تک ایساا مکان بھی نہیں تھا۔ دہاں سب جاگ رہے ہوں گے اور سسہ مجھے تو جا کر بھی سے لڑنا ہے۔ کسی نے سسہ مجھے بتایا بھی تبين ..... كه ..... العم نے وكور ي موكر كما۔ (دوشيره الما ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOOF

''الیم کو کی بات ہوتی تو میں نہ جانتی۔' '' چِند کھینٹوں میں تمہارا بھائی سی کوشادی کر کے لے آیا ہے۔ بنا کسی افیئر کے تو اس طرح کوئی شادی '' پیتہیں کیا معاملہ ہے۔ آپ بس مجھے لے جائیں ورنہ پھر میں خود چلی جاتی ہوں۔'' '' کہدر ہا ہوں نا ۔۔۔۔۔ فیجے لے جاؤں گائم مجھے جلدی اُٹھا وینا ۔۔۔۔ ویسے بھی وہاں بھی سوچکے ہوں گے۔اورای ،ابوبھی سورہے ہیں۔انہیں بتائے بنا میں اس وفت کہیں نہیں جاسکتا۔' فاکق نے ہات ختم نے خفگی ہے شو ہر کو دیکھا۔ دل میں کہیدگی بھی بڑھ ٹی۔ بی بی جان کی تربیت کے برعکس وہ شوہر ہے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ویسے بھی وہ ماں بنے کے مراحل ہے گزرر ہی تھی۔ان دنوں میں اُس کے مزاج میں چڑج اپن بڑھتا جار ہاتھا۔ فاکن بلال نے اسے ایک نظر دیکھاا در تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔اس ونت أس كابھى منانے كاموۋىنېيں تھا۔ نی بی جان کی باتیں وہ الیمی طرح سمجھ کیا تھا کہ وہ اُسے کیا باور کرانا حیاسی تھیں۔ بی بی جان کی تھیمیں کہ و داُسے عزت و مان ضرور دیے گا۔خواہ اُس کا دل مائل ہونہ ہو۔ و و بے دھیانی میں آندر داخل ہوا تو نیلم کی آ واز نے اُسے چونکا دیا۔ '' آپ کہاں چلے آرہے ہیں اصم بھائی ، فی الحال بہان آپ کی انٹری نہیں ہوسکتی ..... آپ آج اپنا لمبا گوتمهمت نكال دياتها تا كهاصم أے ندد كيم سكے۔ " سیس کا مشورہ ہے؟ "اصم اطمینان سے مسکراتا چند قدم براھ آیا۔

ا سے سٹر جیاں چزھتے ادر در دازے تک آتے بھی کا نوں میں گونجی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اب جیسی بھی تھی أس كانفيب تقى \_ بها بيول كى چھيز چھاڑے أے كھانديشے بھى لاحق بھوگئے تھے مگر أس نے سوچ ليا تھا

ٹھکا نہ کہیں اور کریں ۔' منیلم کی مٹوخی گھونگھٹ میں چھپی ار دی کوبھی گلدگدا گئی تھی ۔اُسی نے آ ہٹ پراروی کا

'' مشورہ نہیں ہے آپ کی سزا ہے۔'' آپ جب تک با قاعدہ ودلہانہیں بنیں گے اور ہمیں ہمارا نیگ نہیں ملے گا ہم آپ کو بھانی کی صورت بھی نہیں و تیھنے دیں گئے۔''

" نیک توحمہیں ال جائے گا ، با با جان نے دوتین دن کی مہلت دی ہے جھے ....کیش جا ہے تو ابھی

'' اتنے سیتے میں جان نہیں چھٹے گی آپ کی ....شیغم لالہ نے اپنی شادی پرہمیں سیٹ بنوا کر دیا تھا۔ آپ سے جھے جڑاؤ کریسلیٹ جا ہے۔

" تونے لینا ..... کڑیا ..... میں کب انکار کررہا ہوں۔ 'اصم چاتا ہوا کاؤی پر بیٹھ جہا۔ سیلم کے پھھ بو لنے ہے پہلے ہی ملاز مدشا دوا پن بیٹی کے ساتھ اُن کا کھا نا لیے آئٹی ۔ ساتھ ہی اُس نے نیکم کو پیغام دیا۔ ا نلم تي بي .... بي بي صيب كه راى بي آكر سوجاكي - " بي بي جان كا پيغامنيم كمنصوب برياني پھیر گیا۔ کھانا میز برر کھتے ہوئے شاو و بی نے کن اکھیوں سے دلبن کی جانب بھی ویکھا۔ وہ گھونگھمٹ میں

تھی۔ وید کی حسرت کیے وہ جانے کومزی ۔ اصم نے جاتے ہوئے اُسے آ واز دی۔ ''شادولي آ دھے گھنے بعد جائے بھی بھجوادینا۔''

'' جی چھو نے خان .....' شادو بی کے جاتے ہی نیلم بھی بستر ہے اُتری۔

'' تم کبال جارہی ہو .....میری سزا کا کیا ہوا؟''اصم نے بہن کوشرارت ہے چھیٹرا۔

'' لِي بِي جان كا تَحْمَ ہے ورنہ ..... خیر یا در کھیے گا اتعم آپی آ جا ئیں پھر ہم دونوں آپ سے تمثیں گے۔ ابھی آ پے کھا نا کھا ہے 'مٹھنڈ اہور ہاہے او کے اروی بھائی ..... صبح ملتی ہوں آ 'یہ ہے ، پریثان مت ہو ہے

گا۔ میں ہوناں۔' 'نتم کی بات پراروٹیٰ گھونگھٹ میں اوراضم بیٹیا ہیٹا میٹا مسکرا دیا۔ اروپیٰ گھونگھٹ میں تھی مگراُس کی حسیات بالکل چوئی تھیں ۔اصم ایکدم اپنی جگہ ہے اُٹھ کر بیڈ تک آیا

'' جہریں ہمی یقینااس وفت کسی بھی بات ہے مہلے کھا نا اچھا لگے گا ،صرف وومنٹ میں فریش ہوکر آتا ہوں ۔ ٹی ایز گن۔''ار ویٰ نے اپنائیت بھرے لیجے پر نظراُ ٹھا کر دیجمنا جایا تھا۔ مگر شرم سے بوجھل ملکیں آٹھ سی تھیں اور نہ بی ہاتھوں نے گھونگھٹ کی آ ڑکو بٹایا تھا۔اُس کے دٰل میں پھیلی ہے چینی البتہ پجھقر اریا گئی تھی۔اُ ہے اردگر دہزاروں پھولوں کی مہک محسوں ہو گی تھی۔اضم واقعی دومنٹ میں تو لیے ہے یا ک خشک ار تا سفید کرتا شکوار مینے آ گیا۔ تولیہ ایک طرف کری بر لا پر وائی ہے بھینکتے ہوئے اُسے بھرمخاطب کیا '' دعمهمیں اگر گھونٹ کے اندر ہی کھا نا کھا نا ہے تو نیور ما تنڈ ۔ '' میں سروکر دیتا ہوں ۔'' اصم کی سنجید گی میں بھی شوخی تھی ۔اروی کا ول تیزی سے دھڑ کئے لگا تھا۔اُ سے اُسی طرح بمیٹھے و کھے کروہ چیر بولا۔ '' اگر میری موجود گی جی شبیس کھا تا جا ہتیں تو پہاں ہے جلا جاتا ہوں۔''اُس کی بات پر اروی بو کھلا

اتهمى فورأ تصوتنكهمت مركاياك '' نہ سہبیں سب بل سے بیز سے آپ سن''اس کی سریل آ وازاصم نے پہلی یارسی اور نگاہ نے پہلی بار اليي صورت دينهي تھي۔ و دلو جيسے ہوش تي ڪھو بيڻيا۔ کا وُچ پر انصنے اور بينصنے کي درميان پوزيش و و جيسے

ساکت ہو گیا تھا۔ نگا ہوں کے سامنے اُس کے تصور سے زیا دوجسین چبرا ،حسن کا مکمل شاہ کا روعوت نظار و

چین کرر باتھا۔اُ۔ےا بی خوش قسمتی پریقین نہیں آ رہاتھا۔

بھا بیوں کی گئی شرارت اُسے اب سمجھ آئی۔اپنے ایٹار کا اُسے ایسا بہترین صلہ ملے گا اُس نے سوچا تجمى تبين تتعاب

ار وی بیزے اُمر کر کھڑی ہوگئ تھی ۔ اُس کی پاڑیب کی چھٹک اور چوڑیوں کی کھٹک نے اصم کو چونکا دیا۔ حیرت شوق اُس کی آئیکھوں میں بسی تھی اور رعب حسن سے وہ ابھی تک گنگ تھا۔ارویٰ آ ہستہ آ ہستہ

قدم انھاتی کا وَجَ پر بیٹھ کئی ہی۔

''آ .....پ بنیز بینے نا۔''ارویٰ نے اُس کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ پُرشوق نظروں ہے آ ہے ہی دیکھ ر ہاتھا۔ اُس کے کہنے پر خفت ہے مسکرا تا بیٹھ گیا۔ارویٰ کواُس وقت پیاس کی شدت نے تنگ کررکھا تھا۔ سامنے پانی دیکھ کرائس نے ہاتھ پانی کے جگ کی طرف بڑھایا تو اصم نے یانی گلاس میں ڈال کرائس کی طرف بڑھایا۔



'' کتنی حیران کن اور عجیب بات ہے نا کہ ۔۔۔۔۔ آج شام تک ہم ایک ودسرے کو جائے بھی ٹبیس تھے اور۔۔۔۔اب ۔۔۔۔ہم ایک کمرے میں موجود ہیں۔''اصم کی بات پر وہ تا ئیدامسکرا وی ۔اُس کے واسمیں گال کا ؤمیل تو اصم کو مزید لوٹ کر لے گیا۔اُس کے وجو وہیں یکدم رو پہلوے جذبے انگڑائی لے کر بیدار

ی انجان لڑکی کے لیے ا جا تک محبت اُٹھ پڑتا اُسے حیران کرر ہی تھی۔ وہ خوداُس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال کر چیش کرر ماتھا۔ وہ بہت جھجکی ہوئی شرمندہ شرمندہ ک اس سے پلیٹ تھام رہی تھی۔ اُس کے ا حیاسایت و جذبات بھی اصم ہے مختلف نہ ہتھے۔ کوئی انجان محض پہلی بار ہی اُس کے دل میں سا گیا تھا۔ اُس کی اینائیت ارویٰ کواپنا گرویده کرنی تھی۔

'' سنو! تمہمارا اپنا گھرے۔ آ رام ہے بنا تکلف کے کھانا کھاؤ۔'' اروی نے بس ہر ہلایا۔ وہ باریار اصرار کرتار ہا کھاناختم کر کے اُس کی طرف تشویسیر بڑھاتے ہوئے خوشد لی سے ہنتے ہوئے بولا۔ '' مجھے کہنا تو پہلے ہی جا ہے تھا کہتم بھی ایزی ہو جاؤ تکر اپنی بھوک کی وجہ ہے۔۔۔۔او کے اب اٹھو۔۔۔۔ ایزی ہوجاؤ ہمہارا سا ..... ما .....ن ۔ اصم نے کہتے نگاہ کمرے میں دورُ الی۔

ر السال وه ربائ أس كا سوك كيس أس كى نگابول كى زوييس تفار اصم خود واش روم ييس بارته وهونے جلا کمیا۔

اروی اُکھ کرا ہے سامان کے پاس آ گئی۔سوٹ کیس کہیں کھول کر چیکتے و مکتے کیزوں میں ہے اُس نے اپنے لیے ایک ساوہ کائن کا گلائی سوٹ نکالا۔ جس پر گہرے گلائی رنگ کے وہا گے ہے بری خوبصورت کڑھائی اُس نے خووکی تھی ۔ وہ کیڑے لے گرکھڑی ہوئی تھی کہ شاوو لی اپنی بیٹی شمو کے ساتھ وستک دے کرا ندر چلی آلی۔

أے گھونگھٹ کے بغیر و کمچے کر وہ بھی مبہوت رہ گئی۔شمو نے بھی جائے کی مڑے سائیڈٹمبل پر رکھتے ہوئے اُسے پُرشوق انداز میں ویکھا۔

'' ماشاءالله ..... ما شاءالله .....بهم الله ..... چیتم بدور ..... بی بی صیب مقدر والی جیں \_اک ہے بر ھا کر اک سوئنی بہوملی ہے لی لی صیب کو ۔' 'شاوو لی نے براُ ھاکر جیٹ ڈیٹ اُ س کی بلا تیں لیں ۔شاد و لی کی محبت پر وه جھینپ کر کھڑی تھی جبکہ اصم بھی مسکرا تا باہر آیا تھا۔

بیشا دولی ہیں وان کے بغیر ہمارے گھر کا کوئی کا منہیں ہوسکتا۔ ' اصم نے تعارف کرایا۔ شاود لی ک مسکراہث اور واضح ہوگئی۔گہرے رنگ کے لباس میں سانو ملی سی شاو و بی کا رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ '' چھوٹے خان جی ..... آپ کو بہت مبارک ہو۔اللہ جوزی سلامیت رکھے ،خوشیاں نصیب کرے۔'' وہ اپنے مخصوص انداز میں وعا نمیں وے رہی تھی۔خوشی کا اظہار کرر ہی تھی۔شموبھی خوشی سے چیک کر کہنے

'ا ماں ۔۔۔۔ یہ لی بی بردی پیونی ہے نا۔ چھوٹے خان آپ کی قسمت میں میکھی ہو کی تھیں۔اس واسطے بی بی صیب کوکوئی پسند مبین آتی تھی۔ ' شموک بات براضم نے اُسے تو کا۔

" بس اب بير سيت كر جاء ... باني يا بين تر اليناء "

ہے بیڈی سائیڈ ٹیبل ہے اپناوالٹ ٹکال کرلایا۔ ہزار کا توٹ ٹکال کرشموکی طرف بڑھایا۔ ''نیں جی .... مجھے نیں جا ہے ... میں تو چا ندی کے کڑے لوں گی جی ....''ارویٰ کھڑی حیرت ہے پیتا لے لینا بھی ....ابھی بیر کھالو .... میں اپنی خوشی ہے وے رہا ہوں ....اور سنو ..... جائے کے برتن ابھی مت لینے آتا ۔۔۔۔۔جا دُ۔۔۔۔' شادونی اور شموخوش ہے سر ہلا کر برتن سمیٹ کر چلی کئیں۔ '' زیدہ تم اس وقت الماریاں کیوں کھٹال رہی ہو۔ کیا گم ہوگیا ہے۔سوجاؤ بھٹی رات بہت ہوگئی ے "زبدہ خان اپن الماری ہے جیواری میس نکال کر بیڈیر آئٹیں۔ ''اصم کی ولین نے لیے پچھز بورات بنوا کرر تھے ہوئے تھے۔وہی نکالِ رہی تھی۔ صبح دلین کو دول گی۔ ''اصم کی ولین نے لیے پچھز بورات بنوا کرر تھے ہوئے تھے۔وہی نکالِ رہی تھی۔ صبح دلین کو دول گی۔ پچھ چیزیں بنوانی بھی تھیں ۔اب سوچ رہی ہوں وہ اپنی پسندے ہی بنوالے گی ،ٹھیک ہے نا۔'' '' تم جو سوچ رہی ہوٹھیک ہی ہے بلکہ اروی بیٹی کے لیے صبح بازار جا کر پچھ کیڑے وغیرہ بھی خرید ۔ '' بی .....وہ تو میں نے پہلے ہی سوجا ہے۔ بلکہ بین آ ب سے بیر بوجینا جا ہ رہی تھی کہ اصم اور ارویٰ کے دیسے کی وغوت آپ کب منعقد کریں گے۔آ خرسجی خاندان والوں کو اس شادی کے بارے میں بتانا الى ..... بنانا تو ہے ۔ صبح بچوں سے مشورہ كر ليتے ہيں كل تو ممكن نہيں ہے ، پرسول كسى ہوتل ميں ار تجمنت کروالیتے ہیں۔اورکل ہی سب کونون کر کےانوائٹ جھی کر لیتے ہیں۔" نثر تکے خان نے اپنی رائے كااظباركيابه ''ارویٰ کے گھر والوں کو بھی فوئن پراطلاع دی جائے گی؟'' نی بی جان نے اروی کے لیے سیٹ ڈیول میں سیٹ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ذو کل دونوں بچوں کو و ہاں جیجبیں گے۔اردیٰ جھی والدین سے ل لے گی۔ میں بھی احم<sup>ر حس</sup>ن کوفو ن كردوں گا۔'شريح خان پي جگه پرينيم وراز ہوكر بولے۔ '' و لیے کے بعد وونوں چلے جا کیں گے۔کل بھیجنا اتنا ضروری نہیں ہے۔کل ارویٰ کے لیے و لیے کا ؤرلیں بھی خریدنا ہوگا اور جوتے وغیرہ بھی ارویٰ کے بغیر نہیں خریدے جا سکتے۔'' بی بی جان نے سارا سامان سمیٹ کرسائیڈ میمل پرر کھویا۔ میں احد حسن سے خود ہی بات کر لول گا۔'' شریح خان نے '' ٹھیک ہے بھئ تم جیسا مناسب مجھو·· اُن ہے متفق ہو کریا ت حتم کردی۔ ₩.....₩.....₩ ار دیٰ کے لیے میگھر بلکہ صرف اپنا کمرہ ہی کسی خواب تگر جبیبا ہی تھا۔ ابھی اُس نے گھر ویکھا ہی کہال تھا۔ اپنے کمرے سے ڈریننگ روم تک کیا فاصلہ ہی اُسے نئے جہاں کی سیر کرا گیا۔ حیست تک بنی لکڑی کی منقش الماريال أس نے ميلے کہاں دیکھی تھیں۔ د یوار گیرا بنوی ذرینگ نیبل کے سامنے کھڑے ہو کراُسے اپنا آپ آج بے حدمعتر محسوس ہوا تھا۔

اس نے بھی خواہش نیس یا لی تھیں نہ ہی اپٹی غربت وسفید پوشی کا شکوہ وہ بھی دل میں الا فی تھی بلکہ اکثر ہی ای جی یاور دہ کسی شے کی کمیا کی پرشکوہ کرتیں ۔ یا غصہ دکھا تیں تو وہ سکرا کرانہیں سمجھانے کی ہے۔

بقینا اُس کی ای قناعت پہندی اور مبر وحوصلے کی وجہ ہے اس طرح نوازا گیا تھا۔ وہ لیاس بدل کر کرکے میں آئی تو اصم سیل نون پرمصروف تھا۔اُس کے چہرے پر بڑی دکش مسکراہٹ تھی۔اُ ہے دیکھ کر مسکراہٹ مزید گہری ہوگئی تھی۔ سیل نون اُس نے نورا بند کر کے سائیڈ نیبل پررکھ کراُس کے چہرے پر اپنی

روش آئنميس مركوز كردي تفي\_

اردی کی آئیسیں شکر گراری کے احساس سے بھیگئے لگی تھیں۔ گررجانے والا دن اُس کی زندگی ہے۔ ساری آنگیفیں ، اندیشے ، خدیشے بھی پچھ ساتھ لے گیا تھا۔ زندگی کی نئی ابتداء اُسے آئندہ زندگی کی آسانیوں کی بھلک وکھار تک تھی۔اسم کی پذیرائی نے اُس کے ول میں بھیلے اندھیروں کوچگمگادیا تھا۔ محبت سے تعلق سے نمویاتی ہے ہر بات ابقان بن کراُس کے دل میں اثر گئی تھی۔اسم کے لیے محبت

اس كورن من موجر ن عي -

'' وہائس دیٹ ……؟''اصم نے اُس کی آٹھوں کی ٹی دیکھ کریے چینی سے ندھرف پو چھا بلکہ اُٹھ کر اُس کے قریب بھی آ گیا۔ بھراُ سے تفام کر بستر پر بٹھایا۔ نیاانجانالطیف سالمس اُس کے وجود میں جلتر نگ بجا گیا۔

" رپینان ہواب تک ۔'' آس کی خاموثی پر بھر ﷺ استفسار کیا۔

'' آئی نو، بہت مشکل ہور ہا ہوگا تمہارے لیے زندگی کے نئے سفر کو قبول کرنا کل تک تمہارے ڈئن میں زندگی بہت می خواہشوں ، امنگوں ، امیدوں سے عبارت ہوگی اور آج تم بہت سے اندیشوں اور خدشوں کو ذئن میں بسائے ہوئے ہو۔''

۔ اصم نے اُس کا ہاتھ متھام کر نئے جذیے اُس میں منتقل کیے۔ار ویٰ کے احساسات پکھل کر آئسو دُس کی صورت قطرہ قطرہ نیکنے لگے۔

''سبُ اندَیشے ذہن و دل ہے نکال وو۔زندگی ہے وابسۃ تمہاری ساری خواہشیں ،ساری امیدیں انشاءاللّٰہ یہاں …… اِس گھر میں یوری ہوں گی۔''

'' بی ہے۔ بیسے کیے بہترین اند ۔۔۔۔ بیٹنہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے لیے بہترین زندگی گزارنے کا وسلمہ اس صورت میں پیدا کیا ہے۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے ایک گلخ اور نا قابل بر داشت زندگی جینے ہے بچالیا۔ورنہ میں اور میرے گھر والے جیتے جی مرجاتے۔ بیدونیا۔۔۔۔'' وہ بکدم سکے لگی تھی۔۔

اصمٰ نے اُسے فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

دوشيزه الك

' میں نے تم پرکوئی احسان میں گیا ہے اردی میں سے فیصل القدی نے کروانا تھا۔ کیونکداُ کی کے علم پرہم اپنی زندگی کا ہر لیحد کر ارتے میں۔وہ جس کو جا ہتا ہے ملا دیتا ہے۔تمہارا میری ہمسفر بنا لکھا تھا بھی تو تعینم بھائی کے بجائے بابا جان کے ساتھ میں چلا گیا تھا۔ویل بیاسٹوری تو تمہیں بیت لگ ہی جائے گی ۔اب تم اگرا بنی گھٹا برتی آئیسے ساف کرلوتو ..... میں ایک فارسیلٹی بوری کرلول۔''

اضم نے شریر نظروں ہے اُسے ویکھا۔ تو اردی نے جلدی ہے اپنی آئیسیں صاف کیس۔ اُس کے چہرے پر فارمیلٹی'لفظین کر پچھا کبھن ی بھی پیدا ہوگئ تھی۔

پہر سے تو مجھے زندگی میں غیرضر وری رسموں ہے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ گر سنا ہے خواتین کو پجھے رسمیں پے حدعزیز ہوتی ہیں۔ بلکہ رومینفک لگتی ہیں۔ جیسے شادی ہے پہلے کی عید پر ملنے والے تحاکف اور شادی کی پہلی رات شوہر ہے ملنے والا رونمائی کا تحفہ۔ایم آئی رائٹ؟''اصم اُس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولٹا ہواا ہے کمرے کے اندرونی درواز ہے ہے اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔

چند ٹانیے بعد ہی وہ ہاتھ بیشت پر کیے واپس آیا اوراُئی طرح ار دئی کے سامنے بیٹھ گیا۔ار دئی اس کے قریب بیٹھنے پرہمٹ کرسر جھکائے بیٹھی تھی۔

''' ما نا کہ جماری شاوی غیرروایتی انداز میں ہوئی ہے۔ گراس کا بیمطلب نہیں ہے کہ میں حمہیں رونمائی کا تخذیبیں ووں گا۔ یہ ویکھو۔'' اصم نے پشت ہے ہاتھ سامنے کیے اور موجے کے پھولوں اور کلیوں سے عُند تھے گجرےاُس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔

ار دی گی آئیمیں ایک بار بھر چیک اٹھیں ۔ محبت کا بیانمول احساس اُس کے رگ و بے میں اثر گیا۔ گینوں کے مدت مرد بیان دیمیں کے سے میں مرکب کا بیانمول احساس اُس کے رگ و بے میں اثر گیا۔

چند تھنٹوں کی رفافت کا اعجاز و ہن ڈروح کے ربط کی صورت ظاہر ہور ہاتھا۔ اُسے پھول کس قدر بیند تھے۔ شاوی ہے پہلے اُن کے خاندان میں لڑکیوں کو ایسے ہارسنگھار کی اُجازت ہی نہیں تھی۔ خالانکیا کس کے دل میں جارہامو تیے کے گجرے پہننے کی خواہش سراُ بھارا کر تی تھی۔

آ ج أس كاشريك سفرادل شب بى أس كى خوا بنش كى يحيل كرر بإتفا\_

" كيا موا أستخد بسندنيس آيا؟ "اصم نے أے سوچتے و كيوكر يو حيا-

''بہت خوبصورت ہیں۔ میرے لیے بے حدانمول ۔۔۔۔ میں انہیں ساری زندگی سنجال کررکھوں گی۔' ''اونہ۔۔۔۔ ہوں ۔۔۔۔ بید پھول تو مرجھا جا ئیں گے۔ انہیں سنجالنے کے بجائے میری محبت سنجال کر رکھنا۔ جواب ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گی۔ ویل لک ایٹ دئی، اصم نے اپنے کرتے کی جیب ہے ایک سلور رنگ کا کیس نکالا اور ایک ڈ اٹمنڈ رنگ اُس کے دائیں ہاتھ کی انگی میں پہناتے ہوئے کہا۔ '' یہ گجرے تو میری خواہش تھی اور بیرنگ ونیا کی خوشی۔۔۔۔کل تم کس کو بتا تیں کہ تمہیں رونمائی میں '' یہ گجرے ملے ہیں تو سبحی تمہار انداق بلکہ میر انداق اڑاتے کہ شرکے خان کے جیٹے کی حیثیت صرف مجرے وسینے کی ہے۔''

سیسیں ہے۔ '' و نیا تو ۔۔۔۔میرے بارے میں ۔۔۔۔کھی آپ ہے سوال کرے گی ۔۔۔۔میری حقیت ۔۔۔۔'' '' کیا ہوا تمہاری حقیت کو؟ بیوی ہوتم میری آ کند و بس یہی بات یا در کھنا۔'' اصم نے اُسے در میان میں ہی شجیدگی ہے ٹوک دیا۔ار دی کے چہرے پر کمل اطمینان پھیل گیا تھا۔اصم کی طرف ہے بہی یقین تو

WWWPA COM

''تم .....اتن صبح .....خیریت تو ہے الغم .....؟''الغم کوصبح سات بجے بیت الجنت میں ویکھ کر بی بی جان ''تم .....اتن صبح ....خیریت تو ہے الغم ....؟''الغم کوصبح سات بجے بیت الجنت میں ویکھ کے ساتھ دن مجر کا کے ساتھ تمن مجی حیران تھی ۔ دونوں خواتین نماز کے بعد لا دُنج میں مبیٹی ہوئی چائے پیلنے کے ساتھ دن مجر کا ير د گرام مرتب كرر ہى تھيں يہمي التم كى آيد ہو كى تھى ۔ " " ب مجھے دیکھ کر جیران ہیں؟ جیرت تو مجھے ہے کہ آپ سب نے مجھے بالکل ہی بھلا دیا۔اصم بھائی کی شادی ہوگئی اور مجھے ''السلام عليكم.....' النعم كے شوہر فائق بلال كى آيد وسلام نے نەصرف النعم كوخاموش كروا ديا بلكه دونو ل خوا تین کوئیمی سنبھلنے کا موقع مل کمیا۔ '' بیآ پ نے کیا غضب کر دیا بی بی جان .....آپ کی بیٹی نے ساری رات سونے نہیں دیا اور من یا آتا یے ہے یہاں آنے کے لیے بے چین ہیں۔' ' وعلیکم السلام! آؤبیٹا جیٹھو۔'' بی بی جان نے دانا دے ساتھ شفقت ہے بات کرتے ہوئے ابتم کو قدارے حفلی ہے دیکھ کر کہا۔ ...اب تم نیک نبیس مور حالات ومغاملات مجھنا سیکھو .....اصم کی شادی کی اطلاع تمہیں کس نے ''وو ۔۔۔۔ بی بی جان ۔۔۔ میں نے رات العم کونون کیا تھا۔''سبرینہ بھی کمرے کے نکل کر آ حمی تھی۔ '' نو اطلاع وینے کے ساتھ وجو ہات بھی بتانی جا ہے تھیں تا کہ یہ اس طرح ہرایک کو پریشان کر کے ، شکوے شکا بیوں کے ساتھ نہ آتی۔' بی بی جان کی شجیدگی میں اُن کی خفگی پوشید و تھی۔ سبرینہ خاموثی ہے ا بک طرف بیژه گئی۔ '' پی بی جان میر بیشکوے جائز ہیں ۔اپنے بھائی کی شادی کی خبر مجھے نہیں تھی ۔''انعم اپنی منوانے والی تھی۔ یا با جان کی لا ڈ لی تھی اس لیے اس طرح بول رہی تھی۔ '' الغم یہاں ہمیں بھی خبر نہیں تھی۔ با با جان نے خود ہی اصم کی شادی کا فیصلہ کیا تھا اورخود ہی ولہن گھر كرا كت يم ايسے بى ناراض مورى موسسا رام سے بينھو۔ فائن سسناشتكر كے جانا۔ "ممن بھالى نے زی ہے انعم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ناشتہ بنانے چل دیں۔ ملاز مین کی موجود کی کے باوجود کین کے کام گھر کی خواتین کی ہی فرمہداری تھے۔ مچر فائق کے پوچھنے پر بی بی جان نے ساری بات و ہرا دی۔ فائق نے تو سیجھ نہیں کہا البتہ انعم ضرور '' ہا ہا جان نے اصم بھائی کی شا دی ایک غریب قیملی میں کر دی ؟ وہ یہاں ایڈ جسٹ ہوجائے گ۔'' '' غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر ہاشعور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ ہمارے لیے یہی کائی ہے۔تم بھی کوئی نضول بات مت سوچو۔ 'بی لی جان نے ایک بار پھراس کی حوصل شکنی کی ۔ العم ے بدرویہ برواشت مہیں ہور ہاتھا۔ فورا أنھ كھڑى ہوئى۔ ' میں اصم بھائی ہے ملنے جارہی ہول '' بی بی جان اُ ہے روکنا جاہ ہی تھیں مگروہ روک مبیں سکیں \_

## www.paksoci

☆.....☆.....☆

منڈیر پر پیٹھی چڑیاں مٹی کی کنالی (پرات) ہے دانہ چگ کر چیجہا تیں اور پھرے اڑ جا تیں۔ پھر کو ئی دو تین چزیان آتیں ،آپس میں چو کچ کڑا تیں۔جلدی جلدی دانہ چگ کر پھراُڑ جا تیں۔زہرااحم صحن میں پیڑھے پر بیٹھی کب سے بیمنظرو کیجر، ہی تھی۔

زہن میں بیٹیوں نے وابسۃ خیالات کیل مجل کراحیاس ولارہے تھے کہ بیٹیاں بھی ان چڑیوں کی طرح گھر کے آگئن میں چیجہاتی بھرتی ہیں۔لڑکیوں کے بچین سےلڑکیوں اور پھر جوانی کے دور کے ایام طرح گھر کے آگئن میں چیجہاتی بھرتی ہیں۔لڑکیوں کے بیٹیوں کی طرح کسی اور آگئن میں چیجہا کے گئی ہیں۔ بیٹیوں کی طرح کسی اور آگئن میں چیجہا کے گئی ہیں۔ بیٹیوں کی جوائی کا سامان خو وکر کے مائیں ای طرح سے بے کل دیے چین ہونے کے بعد آخر مطمئن ہوتی جاتی ہیں۔ زہرا بھی اردی کورخصت کر کے اب خود کو سمجھانے کے مراحل میں تھی۔

''ای جی ۔۔۔۔ آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں۔ آرام سے لیٹ جائیں۔''ز ہیر بیڑھیوں ہے الڑکر نیچے آ تے ہوئے بولا۔مہمانوں کی دجہ ہے وہ حصت پرسویا تھا۔ سورج کی آمد نے اُسے جگا ویا تھا۔ ''اپ کیا آ رام؟ ایکی سب اٹھ جائیں گے ، ناشتے کا پچھا نظام کرتی ہوں۔''ز ہرائی فکر کے ساتھ

''ارویٰ ۔۔۔۔۔کی طرف سے جانا ہے۔' زہیر نے جمائی رو کتے ہوئے یو چھا۔ ''نہیں ۔۔۔۔۔تین گھنٹے کا سفر ہے۔اتن وورکون جائے گا۔ وہ نوگ منع بھی کر کے گئے ہیں۔'' ''ہم میں سے پھر بھی کئی کو جانا جا ہے ای،اروی انتظار نہیں کرے گی ؟'' زہیر نے پھراستفسار کیا۔ ''سمجھدار ہے وہ ۔۔۔۔ ہمار سے وسائل جانتی ہے۔ تمہار ہے ابو کہدر ہے بتنے کہ دو پہر میں فوٹ کریں گے۔ پھراروی سے ہی مشور آلوں گی کہ ہم اُئیں کے سسرال آئیں یا ۔۔۔''

''ای .....اس میں مشورہ لینے والی کیا بات ہے۔ہم اُسے ملنے جاسکتے ہیں؟ وہ لوگ امیر ہیں تو کیا ہے۔اب ہمارے رشتہ دار ہیں۔''زہیرنے تر وید کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔زہرانے بیٹے کوسر ہلاکردیکھا۔

'' جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔تمہارے ابواٹھتے ہیں تو پوچھ لیٹا۔ دہ اگر کہیں گے تو تم چلے جانا بہن سے ملنے ..... یا ہوسکتا ہے اروئی خووہی آجائے ملنے۔''زہرانے اُسے سمجھاتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔زہیرسر جھٹک کرششل خانے میں چلا گیا۔

ر وی کی کچھ دیر کے لیے سوئی تھی اور پھرا پنے معمول سے اٹھ کر غسل کر کے نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اصم سور ہاتھا۔ سلسل دستک پر چونک کروہ ایکدم بستر ہے اُٹھ کھڑی ہوئی ۔ صبح کمی کی تھی آ مدکی تو تع تو تھی مگر اتی صبح کوئی جگانے آ جائے گا وہ یہ خیال نہیں رکھتی تھی۔ اُسے بچھنیں آ رہی تھی کہ وہ وروازہ کھولے یا اصم کہ چھائے ''

'' اصم بھائی .....درواز ہ کھولیں۔' ہمسلسل پکار پرارویٰ نے آئے بڑھ کروروازہ کھول ویا۔وستک کی آ آوازاصم کی نیندمیں پہلے ہی خلل ڈال پکی تھی۔وروازہ کھلنے کی آوازیراً س نے اپنی مندھی مندھی آ کھوں

WWW.PA.COM

ے در وازے کی جانب در پکھا تو اے جیے کی خواج کا گمان ہوا تھا۔ '' السلا.....م ..... و ..... عليكم!'' نيكم ہے مشابہ قدر ے فربہ ى لڑكى كو ديكھ كر اروى انك كر بولتے ہوئے دروازے میں ہی ایستا دہ ہوگئ۔ '' او ..... تو آپ ہیں بھائی کی ہم سفر۔'' انعم کی تقیدی نظریں اُس کے سرایے پرتھیں۔ گہرے فیروزی رنگ کے کا مدانی کے سوٹ میں اُس کا حسن سمندر میں اثر تے جا ندگی جھلک کی ما نند تھا۔ وہ اُس کے چہرے پر تھلے صبح کے اجالوں کے احساس پر تھنگی ضرور تھی۔ مگر اس وقت و و کیچھ غصے میں تھی اس لیےاُس نے ارویٰ کونظرا ندار کرتے ہوئے ارویٰ کے ایک طرف سے اپنے اندرجانے کی جگہ بنائی۔ ''اصم بھا..... کی .....بس اب اٹھ جا ہیں۔ سا....ری رات کیس سوئی ہوں میں آ پ کی وجہ ہے اور آپ ١٠٠٠ آپ ے مجھے بدامير اسلامي ا الغم أس كے سر پر كھڑى تقريباً چي رہي تھي۔ اصم فور أہي ہڑ بڑا كراً ٹھ بيٹيا تھا۔ اُسے جيسے القم كي موجود گي كاحساس بين بواتقا\_ ں ں میں ہورہ ہا۔ '' کیا .....ہوا .... ہے۔ایک گھنٹہ تو اور سونے وو۔'' پھر چونک کرائس نے بغورا محکمیں کھول کرانعم کو ''ت .....تم ..... يها ...... اتن ...... تن ..... مير مروم مين؟'' أس نے دوبار ه آ تنهيں مسل مر دروازے کے قریب کھڑی تم صم ار دی کو دیکھا۔اُس کے حواس ایکدم بیدار ہوکر چو کئے ہوگئے تھے۔ ''کیو ..... ؟ آپ کے روم میں میری اینٹری بند ہوگئی ہے۔' 'انعم کی حفلی برقر ارتقی ۔ ' ' ' س نے کہا ہے'' وہ جمائی رو کتے رو کتے سرسری کہیج میں یو حصے لگا۔ ''آپ نے جو کیا ہے اُس ہے تو لگتا ہے میری سسرال میں بھی میری پوزیشن آ کورڈ ہوجائے گی۔ یو نو.....کل بنی میں نے آئے کے لیے اپنے مسرال میں ایک لڑی پیند کی تھی اور آپ نے۔''العم کے ول مِن جوتفا بلاسوت يحتمجه بول ربي تهي -'' میں نے کوئی گناہ بیں کیا ہے۔''اصم نے اُسے مزید کہنے سے پہلے ٹو کا پھراُس کاموڈ ویکی کرفورا ہی ڈیئر مسٹر تمہاری پلانگ کا مجھے پتہ ہوتا تو ہیں بایا کے ساتھ جاتا ہی نہیں .....ویل اب تو جو ہوتا تھا ہوگیا۔تم نے ارویٰ ہے اپنا تعارف کروایا۔ارویٰ .....کم ہیر....میث مائی مسٹر اُنعم فاکق ....اس کے بارے میں بھی میں نے تنہیں رات بتایا تھا یا۔'' اروی فورا قدم اٹھاتی اُن کے پاس آئی۔العم بنا کہے ہی کریں پر بیٹھ گئ تھی۔اصم نے اُسے بھی بیڈیر جیسے کا اشار ہ کیا۔ار دی کے تاثر ات اُ بھی زود تھے۔وہ شر مانی جھجی ہوئی بیڈ کے سرے پرٹک گئے۔ "كيابتاياتقاآب نے؟" " یمی کہ ہماری ایک بے حدلزا کا، جھکڑالوی بہن ہے جس کی ہم نے شادی تو کردی ہے تگر اُس کی سواری با دِبہاریِ ہروفت .....' اصم نے اُسے شرارت سے چھیٹرا تو وہ برا منا کر کھڑی ہوگئی۔ ''اصم بھائی آپ اپنی ایک دن پہلے بننے والی بیوی کے سامنے اپنی بہن کا بیدا میج بنارے ہیں۔ ایک (دوشيزه لا

رات میں ہی آ پ ا تنابدل کے ک ''العم میں غداق کرر ہاہوں .....اورتم برا مناتھی ہو۔ کیا فاکق ہے جھکڑ کر آئی ہو۔'' '' بچھے آ پ ہے بات نہیں کرنی سیجنج کہتے ہیں لوگ بھائی شا ویوں کے بعد بدل جاتے ہیں۔ مگر اتنی '' العم .....'' كھلے ور واز ہے ہے تن بھائي اندر چلي آئی تھيں ۔ '' فا کُنْ کو دالیس جانا ہے۔ جا دُاس کے ساتھ ناشتہ کرو۔'' وه مزید د بال تنهری تهیں ۔اصم کو اُس کا ارویٰ کونظرا نداز کرنا اور اس طرح بات کرنا کچھا جھا نہیں لگا تھا۔ مگروہ ایسے رویے ہے کسی کوا حساس جھی تبیس ولا نا جا ہتا تھا۔ ''السلام غنیکم!''ار دی انہیں و کیمیتے ہی گھڑی ہوگئ تھی ۔العم کار و بیاس کی بھی سمجھ ہے یالاتر تھا ' 'وعلیکم السلام! آئی ایم سوری ہم تم لوگوں کو ڈسٹر بنہیں کرنا چاہتے تھے مگر العم ......انہی بجینا ہے اُس میں ۔ بھائی کی شاوی کا سنتے ہی ووڑی چلی آئی .....ویل بنا وُناشتہ کننے ہے بھجواؤں۔' انتمن نے بھی اُنعم کی بالين بن في هيس معذرت بيش كرراي ميس \_ '' بجبحوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جبی کے ساتھ ناشتہ کریں گئے۔' اصم نے فور آئی جواب ویا۔ '' ایک وو دن کی رعایت ہے ہے۔....نو پر اہلم ..... پھرتو روٹین پر ہی چلنا پڑے گامیرے بھائی۔' ''بڑی بھالی .....آ ہے ہمیں آج ہے ہی روئین میں رھیں ، آپ چیلیں ہم بس آتے ہیں۔ وری ..... میں او پر بھجوا ویتی ہول تم لوگوں کے لیے ناشتہ کے

" اصم بد بی بی جان نے ہی پیغام ویا ہے ابھی اروی سب میں کمفرٹ قبل نہیں کرے گی۔ ؤونث

''منہیں ..... بھانی جان ..... مجھے اچھا کگے گا سب کے ساتھ بیٹھنا۔'' اردیٰ نے اپنی رائے کا فورا

اظبار کیا۔اصم بھی یہی جا ہتا تھا۔

و یہے بھی و ہ ار دیٰ کورات ہی ہدایت دے چکاتھا کہ بھی کے ساتھ تھل مل کررہے اور گھر کے پچھاصول وقواعد ہیں جنہیں بی بی جان نے مرتب کیا ہے ۔انہیں مانتاا ورعمل کر ناضر وری ہے۔جن میں اولین تو بھی قاعمرہ ہے کہ تمام افرا وِغاندایک ساتھ ناشتہ کریں رات کا کھانا کھا تمیں۔ دوپہر کے کھانے کے حوالے ہے ہرکوئی آ زادتھا۔ای طرح رات کو گیارہ بجے کے بعد بلاضرورت گھرے باہرجانے یار بنے کی ا جازت بھی

' تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔اصم! تم جلدی ہے فریش ہوکر آ جاؤ۔ارویٰ تو تیار ہے۔آ و ھے تھننے میں آ جاؤتم لوگ ۔''ممن بھالی نے بہت اپنائیت ہے اُس کا گال سہذا یا اورمسکرا کر چلی کئیں ۔ نا شنتے کے وقت وُ اکٹنگ مال میں عجب سال تھا۔ تمن کے وونوں مبلے معاذ اورمعز جو چھاور یا بچ سال کے تھے اسینے گھر میں ایک نے فر وکو و کھے کر نہ صرف حیران تھے بلکہ خوش بھی تھے۔ ہریندگی جا رسالہ بیٹی سمعيه تو حيا چوک دلهن کوبس و تجھے جار ہی تھی ۔ اور شکوہ کنا ل بھی جيا چو ہے تھی ۔

یا چو ..... آب مجھے، اپنی شاوی میں نہیں لے کے گئے؟ میں نے بھی چوڑیاں کینی تھیں۔مہندی لگوانی تھی۔اور وہ ریڈغرار دیھی بہنزاتھا۔ جومیں نے ماموں طلال کی شاوی میں بہناتھا

اصم کے برابر کری پر میتی اروی اپنی جھجک و گھبرا ہے گے باو چود بچوں کی باتوں سے محظوظ ہور ای تھی ۔ " بانی سوئٹ فیری ..... آپ اسکول سے واپس آؤ پھر آپ کو چوڑیاں بھی مل جائیں گی اور ہم بازار ے مہندی بھی لگوا ویں گے اور آپ کے لیے کوئی اچھاسا ڈرلیں بھی لیں گے۔''اصم نے اُسے اپنی گوومیں بٹھا کر ہے ساختہ پیاد کیا۔

'' چا.... چو.... ہمیں پھیس لے کرویں گے۔''

معز ذرا تیزتماای لیےفور اا پنا آپ منوالیتا تھا۔ جبکہ معا وکم گواور شرمیلا ساتھا۔

'' آ فکورس..... آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔لیکن ابھی آپ اسکول جاؤ..... شام کو بازار جا کیں مے۔"اہم نے اُسے بھی محبت سے پیکارا۔

'' چیلو بچو..... ہری اپ ڈرائیورانطا رکرر ہا ہے۔شموانہیں لے کر جاؤ۔''شمن بھانی نے آئیرسمعید کو اصم کی گودے اُتارکر کھڑا کیا۔ بچے مند بسورتے ہوئے سب کوخدا حافظ کہدکر باہر جاتے ہوئے بڑبڑار ب

'' عاچو کی شاِ .....وی پر بھی ہمیں اسکول جھیج رہے ہیں۔'' اُن کی بروبردا ہے بروں کے چبرول پر مسکراہٹ لے آئی۔

ار ویٰ کے لیے ریہ ماحول، گھراور بیہاں کےطور طریقے بالکل نے تھے تگراِباً ہے ای ماحول کا حصہ بنا تفا۔ای لیے وہ خوٰ وکوسمجھاتے ہوئے ایک عزم ول میں بسائے ہوئے اس گھر میں رہے جانے کا حوصلہ خو د کو وے رہی تھی ۔ بھی کی توجیہ ومحبت اُس کے حو صلے وعزم کوتفویت دیے رہی تھی ۔

نا شتے کے بعد ٹی بی جان نے اروی ہمیت بھی خواتین کوایئے کمرے میں بلوایا۔ ترزیح خان اور هینم و لیے کے انظامات کے لیے گھرے جا چکے تھے۔ شارم اوراصم کوآ فس بھیج ویا اُٹیا تھا۔فاکن تو پہلے ہی جاچکا

'تم سب کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ ہم نے اصم اور ارویٰ کے و لیسے کا فنکشن کل شام کو ارپنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے با با جان اور صیغم اس سلسلے میں گئے ہیں۔ اور ابھی ہم یعنی میں ہمن اور ار وی شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں۔سبرینہ تم کینج اور ڈیز کا انظام کر کینا۔العم اور تیکم تم اپنی بھالی کے ڈریسز اصم کی کسی وارڈ روب میں ایڈ جسٹ کر دینا۔ اور نیکم تنہیں بعد میں سبرینہ کے ساتھ کچن میں سیلپ بھی کروانی ہے۔ بیند ہو کہتم فرصت ملتے ہی تی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ۔' بی بی جان کی ہات س کرسبرینہ

شاپنگ کی شوقین سبرینه ول مسوس کرره گئی البیته تیلم حجعت بولی ...

'' نی بی جان مجھے بھی تو بھائی کے و لیمے کے لیے ڈیریس لینا ہے۔ کیامیس بھائی کی شادی پر برانا ڈریس بہنوں گیں۔'' ملیم نے سبر پیدا ورائعم کے دل کی بات بھی کہی ۔

'''تمہیں تو ضرور بولنا ہوتا ہے میلم .....تم العم اورسبرینہ ہمارے آئے کے بعد چلی جا نا ..... بچوں کو اصم لے جائے گا۔ ارویٰ بیٹاتم اپنی جا ورشم و ہے منگوالو۔ ' بی بی جان نے اُسے محبت سے مخاطب کیا۔ ارویٰ

کے چربے پرروش آ جھیں مزید چک نئیں۔

المراجعة الم

'' تم یہیں جیٹھو۔۔۔۔۔ شمو لے آتی ہے۔ جاؤ نیلم شمو سے کہو۔ اور شن تم بھی چلنے کی تیاری کرو۔'' بی بی جان کا اشارہ بھی جانتے تھے۔ یاری یاری اُٹھ کر سجی نکل عمیۃ۔

الغم روشی ہو گئی اس لیے کسی بات میں نہیں بول رہی تھی۔اُس نے جاتے جاتے مڑکر ویکھانی بی جان ارویٰ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کررہی تھیں۔الغم کو نجانے کیوں اپنے ول میں ارویٰ سے کدورت محسوس ہوئی۔ایک اُن جانی کم حیثیت کی لڑکی کو نجانے کہی کیوں اس قدر اہمیت وے رہے ہے۔ بی بی جان خوداُس کے ساتھ باز ارجارہی تھیں جبکہ انہیں ہمیشہ بھا بیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔اُن کے جاتے ہی بی بی جان نے ارویٰ کو اسنے باس بلاکر بٹھایا پھر سنجیدگی ہے اُسے مجھانے لگیں۔

''' ویکھو بیٹا ہوسکتا ہے اس وقت تنہیں میری با تیں سمجھا نا اچھامحسوس نہ ہولیکن بیٹا تنہیں گھر کے چند اصولوں کے بارے میں آگاہ کرنا میں اپنا فرض جھتی ہوں۔'' بی بی جان نے بولتے بولتے سیجھ تو تیف کیا تو

اروی نے اپنی طراف ہے اُن کی غلط بھی وور کرنے کی سعن کی ہے

' مجھے بالکل بھی پرانہیں گئے گا بی بی جان ..... ماؤں کی رہنمائی زندگی کو آسان ہنادی ہے۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے تا کہ میں اس گھر میں سب کے دلوں میں اپنی جگیہ بناسکوں۔''

اُسَ کی بات بی آبی جان کے ول میں ہی نہیں چہرے پر بھی اطمینان بھیرگئی۔اُسے یو لنے کا سلیقہ تھا نہی نہیں میں بیٹر کھی

بات الهين پسندآ ني تھي۔

''انشاءالله تهباری جگہ بیارے ولوں میں بھی رہے گی اوراس گھر میں بھی سے بیٹا بھیشیاں گھر کے سکون وامن کو برقر ارر کھنے کی کوشش کرنا ..... یہاں بڑوں کی مانی جاتی ہے۔اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا کہ تہبارا کوئی فعل بڑوں کا مان نہ تو ڑوے ۔۔۔۔۔اصم ہم بھی کو بے صدعزیز ہے۔میزی خواہش ہے اسی طرح تمہیں بھی سب عزیز رکھیں۔''

'' بی بی جان بھی مجھے عزیز رخیں؟ بیمراحل طے ہونے میں حقیقتا ایک لمباعرصہ لکے گا مگر میرے لیے بیمرحلہ ایک بل میں طے ہو گیا تھا۔میرے لیے بیدگھر ،اور گھر کا ہرفر د ہمیشہ قابل احرّ ام اورعزیز ترِ رہے گا۔آپ کو بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔''

'' انشاءاللہ .....''زبدہ خان کے نظرات بھی ہل بھر میں اڑنچھو ہو گئے تھے۔اجا تک انہیں کچھ یا د آیا۔ '' تم نے اپنے گھر فون کیا ہے؟ اپنی مال سے بات ہوئی ؟'' جواب میں اُس نے سر جھکا کرنفی میں سر

ہیں۔ ''کیو۔۔۔۔۔ں؟ نہیں کی۔۔۔۔۔اصم سے کہنا تھا۔ وہ لوگ فکر مند ہوں گے۔ نجانے کیا سوچتے ہوں گے۔ ہمارے بارے میں ۔۔۔۔۔ جاؤا ہے روم میں اور اپنی ماں کوفون کر وہم تھوڑی ویر یعد چلتے ہیں۔ '' بی بی جان کا احساس اُس کی آ تکھیں نم کر گیا۔ گھر والوں کے لیے ول تو بے چین تھا مگر تر ہیت کا تقاضدتھا کہ سسرال میں مسکے کی یا دکو صبر کے گھونٹ کے ساتھ پی جاؤ۔۔۔۔۔۔ جس صبح صبح انعم کی آ مد کے بعد اُس کے احساسات پرایک دباؤا کی یو جے سا آ پڑا تھا۔اور پھراصم اوروہ نیچے آ گئے تھے۔ بی بی جان کو تشکر سے و کم کے کروہ اپنے کمرے میں آگئی تھی۔۔ ''ای .....ای جی ....جلدی آنکیں ۔ آئی کا فون ہے۔' اور وہ خوتی ہے آ واڑیں و ہے رہی تھی ۔ زہرا کچن میں وو پہر کے کھانے کا انتظام کرر ہی تھی۔وروہ کی آ واز پر ہےا ختیار باہر آئی۔وروہ بھی کمرے سے تيزى ئے تكل رائ تھى ۔ " وردہ کتنی بار کہا ہے آ ستہ بولا کرو۔ لڑ کیوں کی آ واز گھرے باہر جانا خلاف شرع بھی ہے اور برتبذي بمي ہے۔ 'ز ہرانے نورانی بني كونفيحت كى۔

'' افوہ ای ..... مجھے بعد میں نصیحت کرنا۔ پہلے ارویٰ آئی ہے تو بات کرلیں۔ بے جاری کب ہے آ بے کا انتظار کررہی ہیں۔''وروہ نے فورا ہی زہیر کا سیل فون زہرا کی طرف بڑھایا۔خودتو وہ پہلے ہی بات سے جمعیات

''انسلام علیم .....ای جی .... آ .....پ ..... نھیک ہیں ۔' زہرا کو ور دی کے با وجود بیٹی کی آتھوں گ تمی بے چینی میں جتلا کر گئی ۔ دوسری طرف اروی واقعی رور ہی تھی ۔ ' وطلیم .....السلام .....میری پکی ..... تُوکیس ہے۔ بتیری ساس ..... تیرے گھر والے .....کی نے پکھ کہا۔ تونیس '' زہرا بھی لیہے کی کمی اورا ندرونی بے چینی کو چھپانہ سکی ۔اروی نے مال کونسلی آ میزانداز میں دوباره مخاطب کیا۔

''ابی ..... آ .....پرور ہی ہیں؟ پلیز .....امی ئے 'ار وی نے فور آبی خود کوسنعال لیا تھا۔ "ای جی! سب بہت اچھے ہیں آپ بالکل بھی فکرنہ کریں۔ آپ کی وعاور کے صلے میں مجھے اللہ 

ہیں۔ ں ہے۔ '' کل ....کل کیا ہے ۔۔۔۔ اور کیاتم 'آئی نہیں آئو گی؟''زہرا کو بٹی کالبجہ یقین تو ولایا رہا تھا تکر ماں کا ول و مجھے بکھے بغیرا مارہ ہوئے پر تیار کیس تھا۔

''کل .....ولیے کافٹکشن ہے ای .....اور آج تو پی بی جان مجھے شاپنگ کے لیے بازار لے جارہی

الى اس ليم من كيا على مول الما وريمر

'' ٹھیک ہے بینی ....جیسے تمہاری ساس اور شوہر جاہے ویسا ہی کرو۔شادی کے بعداڑ کی کے لیے شوہر کی خواہشوں کا احر ام کرنالا زم وفرض ہوجا تاہے۔ہم توحمہیں رخصت کر چکے ،اب انہی کے ساتھ زندگی گزار نی ہے تمہیں ۔ انہیں بھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری تربیت کی ہمیشہ لاج رکھنا۔'' زہرا کو اپنے فرائض یاو خصیمی وہ میٹی کوسمجھار ہی تھی۔ جانتی تھی ماں باپ سے پہلی باردور ہونے والی بیٹی اپنی زندگی کے اس بدلا و پر تھوڑی بہت تو تحقکش کا شکار ہوتی ہے۔

'' جی ای مجھے یاد ہے .....ای ابواور بھائی ہے بات نہیں ہوسکی۔ وروہ بتار ہی تھی وہ کہیں باہر گئے

ى.....ابو.تى نىمىكە بىل ئال.....ان كى طبيعت ···

'' بالکل ٹھیک ہیں تمہارے ابو .... زہیر کے ساتھ کیٹرنگ والوں کا حساب کتاب کرنے گئے ہیں۔ آتے ہیں تو کہتی ہوں کہتم سے بات کرلیں۔ زہیرتو صبح ہی سے کہدر با تھا تکرمیں نے ہی منع کرویا۔ پیتنیس ا تني من كوئي هار \_ عمل كويسند كرتا يانهين \_ '

دوشيره 235

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''ا ی میں شام کوخو دکر بول کی .... ایکھی مجھے باز از جانا ہے ... خالہ اور پھو پوکومیر اسلام کہدوینا ، اللہ عافظ۔'' بیٹی کا فون من کرز ہرا کی بے چینی کو یکھ قرار آیا تھا۔ تظرات کے بادل خصنے ہوئے محسوں ہوئے

☆.....☆

اصم آفس آنو گیا تھا نگر اُس کا دل و ذہن تو اروی کے حسن جہاں سوز سے متاثر یہ ہیں اُس کے پاس بھٹک رے تھے۔زندگی میں اچا تک آ جانے والی تبدیلی بے حد خوشگوار اور نویلی می تھی۔روح میں پیدا ہونے والی لطافت کے بارے میں اُس نے سا ضرور تھا تھر تجربہاُ ہے اب ہوا تھا۔ جو سننے ہے بھی زیادہ کیف آگیں ا درسر ور بخش تھا۔ ر فاقنوں کا اعجاز کیا ہو<del>تا ہے ب</del>یاُس پرآ ن کھلاتھا۔ پہلی نظر میں ہوجانے والی محنت كالفين بهي أے اب ہور ہاتھا۔

ار وی سے بیدذ رای دوری عجیب بے کلی می دل میں پبیدا کرر ہی تھی۔ ول اُس کے ساتھ رہے اس کے اقر ب کے لیے ہمک رہا تھا تگر ہائے اُس کی مجبوری واحتر ام دلحاظ کی خواے ا<sub>ن</sub>یں بے قراری مٹانے کا سایان بھی نہیں کرنے ویتی تھی۔ بروں نے اُسے آفس آنے کے لیے کہد میا تھا سوا سے آنا ہی تھا۔شارم بھائی اُے او تکھتے دیکھ کرمسکرار ہے تھے۔ آخراُس کے باس جلے آئے۔ '' یار.....مهمتیں تیباں بیٹھ کرسونا ہی ہے تو گھر جا کرسوجاؤ''' شارم بھائی کے کہجے میں شرارت چھپی

به ..... میں کب سور یا تھا۔''اصم فورا سیدھا ہو بیشا۔

'' اچھا....! تم سونہیں رہے تھے تو پھر فیصل کا فون ریسو کیوں نہیں کیا۔'' شارم اُس کے سامنے بیٹھ کر

قیمن کا فون؟ " اصم نے اپنام و بائل ڈھونڈ اشارم نے ہاتھ میں پکڑا اُس کی طرف بڑھا دیا۔فون تھا متے ہوئے خفت ہے اپنی بے خبری کے باریے میں سوچا۔اور شارم سے نظریں چرا کرسیل فون کا کال ر جنر چیک کیا۔ آخری کال فیمل ہی کی ریسو کی گئی تھی۔

'' ياراتنی فر ما نبرداری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ول نہیں جا ہ رہاتھا تو آفس نہیں آتے نا .....او کے تم گھر جاكرة رام كرو\_ مين يبال سب و كيولول كائ شارم نے دوستاندا نداز ميں أے مشوره ويا تو وه ايك بار پ*ھرنظریں چ*را کر بولا۔

''شام کو گھر جانا ہی ہے۔آپ کافی پیش مے؟''اپی سستی بھگانے کا اُسے ببی طل نظر آیا۔ '' ہا۔۔۔۔۔ل میرے لیے تو متگوالو مگرتم اٹھوا در جاؤ فیصل بھی نیچے آگیا ہوگا۔ میں نے اُسے بلوایا ہے تم أس كے ساتھ جاؤ۔''

مِن نہیں جانا جا ہتااس دفت گھر۔''اصم اپنے جذبات چھیانے '' يھا..... ئي..... ميں..... با با جان .... کی کوشش میں گڑیز ای<u>ا</u>۔

'میں کہ رہا ہوں نا ۔۔۔۔ کوئی کیجے نیں کے گا۔''

بتمهاری شادی کے بعد پہلا دن آفس میں گزار ناشہیں پسندتونہیں آر ہاہوگا۔ ''آئی انذرسٹینذیار،

www.pacie.com

ویل تم جاوَانجوائے کرو۔ 'شارم اُے محبت ہے کہ رہا تھاتھی قیصل کا فون پھڑآ گیا۔اصم شرمندگی وخفت ہے اپنا کوٹ لے کرآ فس ہے نگل آیا۔فیصل یا رکنگ میں اُس کے لیے کا ریے کرکھڑا تھا۔ ''ارے یا۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔تُو آج بھی آفس آٹھیا،حدہے بھئ ۔'' فیصل نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اُسے جیران نظروں ہے ویکھا۔

مسلمیر بن مرزی سے بیت ہے۔ '' آفس نہ آتا تو کیا کرتا ۔۔۔۔ آج چھٹی تو نہیں تھی ۔''اصم نے سادگ سے جواب دیا۔ فیصل نے اُس کی سادگی پرمنہ بنا کراُ سے دیکھا۔

'' تتہیں یا دے کل تمہاری شادی ہو کی تھی۔''

''توسسجناب اُس شادی میں آپ کا کوئی دوست بھی شریک نہیں تھا۔تم نے جمیں نہ بھائی ہے ملوایا ہے اور نہ بی جمیں نہ بھائی ہے۔''
ہے اور نہ بی جمیں کوئی ٹریٹ دی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ہے گئے ارتے کرلیا ہے۔''
''بی ہوئل بینی چکے ہیں۔ اب تمہیں آ دھے گھٹے تک بھائی کو لے کر ہوئل بہنچنا ہے۔ تم کہتے ہوتو میں جہنیں لک کرلیتا ہوں۔''فیصل نے ڈرائیوکرتے ہوئے اُسے اطلاع دی تو اہم جیرت ہے کو یا ہوا۔ '' ججھے بتائے بغیر سے بڑوگر ام بنالیا سے کل و لیسے کا ڈیزار بنے ہور ہا ہے نا سے تم میسی کو انوائن کر ناہی

'' کل کی کل دیکھیں مسرم آتھی بتاؤ آرہے ہویا ہیں ہی تنہاراا نظار کروں کے'' فیصل نے کا ڑی گھروالی سڑک پرموڑی۔

'' نیں ……ارویٰ کوئیس لاُسکتا …… ہونو ویری ویل بی بی جان بیسب پسندٹیس کریں گی کہ پہلے روڑ ہی میں اُسے اینے دوستوں میں کے جا ڈن ۔''

''یار ......'وُ تو ایسے ڈرر ہاہے جیسے اپنی بیوی کونہیں کسی غیرلڑ کی کو لے کر آٹا ہے۔ وہاں رمیز کی وائف بھی آر ہی ہے۔ سعد کی فیانسی بھی ہوگی۔ شاویز نے بھی اپنی متلوحہ کو بنوایا ہے۔ تمہاری شادی کی رئیسیاشن ہے اور دلہن کے بغیر کیا خاک مزا آئے گا۔ میں بھی فریش ہوکر آٹا ہوں تم بھی جا دَاور بھا بی کو تیار کر کے لا وَاو کے \_''

''آئی۔۔۔۔۔ایم سوری۔۔۔۔فیصل تم اچھی طرح ہماری فیملی ویلیوز جانتے ہو۔ آئی نو میں جا ہوں گا پھر بھی ارویٰ اس وقت میرے ساتھ نہیں آئے گی۔ تم لوگوں نے ار نجمعت سے پہلے مجھے سے تو کنفرم کر لیمنا تھا۔'' اصم نے صاف گوئی ہے کہا تو فیصل کا موڈ خراب ہو گیا۔

'''میں جانتا ہوں لیمکی ویلیوز کے بارے میں مگر شادی کے دنوں میں تو سیجھ رعابت سیجی کوملتی ہے۔ اور ہم تمہارے دوست ہیں۔تمہاری خوشی ہماری خوش ہے۔''فیصل گاڑی گیٹ کے سامنے رو کے بول رہاتھا۔ اسم نے اُس کی ٹارانسگی محسوں کرتے لب تھینچ کرائے ویکھااور پھراپناسیل فون ٹکال کراُس نے گھر کا نمبر پش کیا۔بیل نگر ہی تھی۔

''میں ٹی ٹی جان ہے بوچھ لیتا ہوں اگروہ ما نیں تو ۔۔۔۔۔ور نہ۔۔۔۔' 'اصم نے بیل بیجنے تک کے دورانے سے ''میں اُسے بتایا ۔ چند تاہیے بعد بہر سے بھالی نے کال رئیسیو کی اصم نے نون کا اسٹیکر بھی آن کرویا تھا ہے۔ میں اُسے بتایا ۔ چند تاہیے بعد بہر سے دیجا لی نے کال رئیسیو کی اصم کے نون کا اسٹیکر بھی آن کرویا تھا ہے۔

دوشيرة 237

" السلام عليكم بها بي جان لي جان في جان قريب من تو أن سئر بات كرا ويش- " " بي بي جان سے بات كرنى ہے يا ..... " سبريند بھاني كى آ واز ييں شرارت كار جاؤ تھا۔ " آ ف کورس بی بی جان ہے آ بات کرنی ہے۔" ''صحیح صحیح میں ہماری دیورانی کی یا وستار ہی ہے نا بچو! شا دی کےشروع میں سبھی کا یہی حال ہوتا ہے۔ ویسے اس ِ وقت میں تمہاری کوئی مرونہیں کر علق \_ کیونکہ اس وقت گھر پر نہ بی بی جان ہیں اور نہ ہی تمہارے سینوں کی رانی ہے۔ وہ لوگ شاپٹک کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ول زیادہ ہی بےقر اڑ ہے تو تمن بھانی اپناسیل فون لے کر گئی ہیں۔اوہ ..... پکن میں وودھ اُٹل گیا ہے۔' مبرینہ بھانی نے سلسلہ منقطع ل نے مزید بری شکل بناتے ہوئے اُسے و مکھ کر کہا۔ '' تمہاری نیت ہی خراب تھی .... تم تو چل رہے ہو یا سبھی کی جو تیاں مجھے کھانی پڑیں گی۔وہاں تبھی پہنچ چکے ہوں گے۔ بھانی کی کوئی تصویر تو ہے نا تیر ہے بیل نون میں ۔''فیصل نے گاڑی اکسٹارٹ کی ۔ ''کول؟ اُس کی کیا ضرورت ہے۔''اصم نے جیزت کے پوچھا۔ ''تصویر دیکھ کرسب یقین کرلیں سے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ ''یونو....قصی ایسی چیپ حرشتیں مجھے پیندنہیں ہیں۔ یا .....رسینوا تنا اُن رومینک کیوں ہے۔ ہیوی کی تصویر پرس یا سیل فون میں رکھنا چیپ حرکت ر ہی ہوں گی کہ کیسے رف اور اُن رومین لک بندے سے شادی کر لی ہے۔'' ''میری شاوی ہوگئی تو ویکھنااپنی ہیوی کو ویڈنگ نائٹ ہی لے کراہیا عائب ہو جاؤں گا کہ دیل دن تک سی کومیری خبر ہیں ملے گی۔' فیمل نے چڑتے ہوئے اُسے اچھی خاصی سنا میں۔ ' شٹ اپ ....سامنے ویکھ کر ذیرائیو کرو۔''اصم نے اُسے مصنوعی خفکی ہے جھاڑا۔

ج بتا ..... توٹے بھانی ہے اظہار محبت بھی کمیا ہے یا ریھی تھے چیپ حرکت لگتی ہے۔ بے جاری پچھتا

و لیے کی تقریب کاشاندارا نظام بھی سراہ رہے تھے۔عزیز وا قارب اصم کی اچانک شادی کے حوالے ہے جیران بھی تھے۔زیدہ خان اورشری خان کی وضاحت پکھلوگوں کے لیے قابل یقین تھی اور پکھلوگوں کے لیے رہے بات خاصی مشکوک تھی کہ شرح خان اپنے ووست کی بیٹی کوسادگی سے اپنی بہو کی حیثیت دے کر لا<u>ئے ہیں</u>۔

بہر حال لوگوں کے رویے اور باتیں اُن پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں اور اراووں کے خود مختار تھے۔انہیں کسی کی پرواہ تھی نہ خیال .....تقریب میں ارویٰ کے گھر والوں کے علاوہ چندا یک خاص عزیز بھی شریک تھے۔ارویٰ کی قسمیت کا رونا رونے والے ارویٰ کا چمکتا ستارہ و کیھ کراب سششدر یتھ۔ پھو پوسکینہ تو خاصی مرعوب می ہیٹھی تھیں اور اپنی بھا بیوں کے سامنے اپنے کہے کی ہی تر وید کررہی

''آ پا۔۔۔۔۔سب پیسے کی بات ہے۔ جتنا لٹاؤ اتنی واہ واہ ہوتی ہے۔ہمیں کیا لینا ویٹا ہے اس شوشا ہے۔۔۔اُلٹاہماری بچیوں کے دلکٹس رہے ہیں۔کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری تو۔' زینت چی کو پیملال تھا گذآ ژاوی ہے بھی کی س کن نہیں لے سکتی تھیں۔ سرسری تعارف کے بعدانہیں ایک طرف ہضاویا گیا تھا البتہ زیرا' وردہ اورنمرہ خالدارویٰ کے یاس اسٹیج پرموجود تھیں۔

\*\*\*\*\*\*\*

اروی واقعی بے حدخوبصورت نگ رہی تھی۔ آسانی رنگ کے جدید طرز کا پیروں تک جاتا فراک جو میکسی بھی لگتا تھا۔ اس پر بے حدخوبصورت کرشلز سفید پرلز اور گلائی و بلے اور کا مدانی کا کام مجیب بہار ڈکھا رہا تھا۔ اُسی طرح دو بیٹے پر بھی کام بھرا بھرا تھا۔ گھیر دارلباس کی وجہ ہے آسانی چوڑی دار یا جامہ پر ہوا کام نمایاں تو بیس تھا البتہ جب وہ کھڑی ہوتی تھی تو تب بیتہ چلتا تھا۔

ر ہرا دل ہی دک میں بیٹی کی بلا نہیں لے رہی تقی در دہ بہن کو دکھے کرخوش تھی اور اُحمر حسن کے بے قر ار دل کوقر ارمل کمیا تھا۔ بیٹی تھے لیوں کی مسکرا ہٹ اُنہیں سمجھا گئی تھی ۔ تبھی وہ بار ہاراضم اور شریح خان سے اظہار تشکر کر رہے تھے۔ جس براضم نے آخر انہیں مجبت واحترام ہے نوک ہی ویا۔

'' پلیز انکل آپ مجھے بار گارشر مندہ کررہے ہیں۔ہم مقدر کو مانتے ہیں تو پھراہی میں ایک دوسرے کا احمان مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اللہ کاشکر گزار ہوں کہ اُس نے مجھے بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی رضا ہے نواز اِ۔آپھی اُسی کاشکرادا کریں۔''

'' ہمارا بیٹا بالکل سیح کہ ڈر ہاہے ۔ہمیں اللہ نے تعمتیں عطا کی ہیں تو ہمیں اُس کا شکرا دا کرنا چاہیے۔'' شریح خان نے بھی اصم کی تا سَدِ کی ۔ پھر پچے سوچ کر بولے ۔

'' میں تم ہے یہ یو چھنے آیا تھایار کہ تمہاری طرف ایس کو کی خاص رہم تونہیں ہے نا کہ داما داور بیٹی کو ابھی لے جا دُ۔ دراصل ہم تھی جا ہ رہے ہیں کہ ہم سب کل استھے ہی تمہاری طرف آتے ہیں۔''

ے باور در اس مہاں ہوں ہوہے ہیں جہ مسبب باب میں ہوری اعتراض ہیں ہے بھائی صاحب۔' احمد حسن کو مجھلا کیا '' آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے۔ ججھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب۔' احمد حسن کو مجھلا کیا اعتراض ہوتا۔ یہاں آ کراُنہیں بھی اندازہ ہور ہاتھا کہ بٹی واماد کوئسی رسم کے نام پر لے جانا اپی کم ما لیگی کے احساس کو مزید بڑھانا تھا۔ وہاں واما د کے شایا نِ شان انتظام نہ کر سکنے کا ملال ساری عمر دل میں رکھنے سے زیاوہ بہتر بیتھا کہ وہ اُن کی ججو بڑیان لیتے۔

'' پھر بھی احمرتم لوگ گھر کی خوا تین سے مشور ہ کراو۔''

(اس خوبصورت ناول کی اگلی قسط ما ونومبر میں ملاحظ فر ما نمیں )

العامل ال

# www.paks cety.com

#### اساءاعوان

ہے جب بندہ سب سے پہلے اللہ سے بات کرتا ہے بینی نماز فجرادا کرتا ہے۔ رفعت کراچی دعا

کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا تبسم گڑیا۔میر بور

نشادتی

شادی کیا ہوئی ہے بیجھنے کے لیے سائنسدان نے شادی کرلی۔ اب اس کو مجھ نہ آرہا تھا کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔

سيدعم تحسين \_رياض

سيلف كنثرول

ایک شو ہرائی شوگر کی مریضہ بیوی ہے بولا۔ ''سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سکھے۔' بیوی نے خوش ہوکر یو بچھا۔'' وہ کیسے؟'' شو ہر:'' جسم میں اتن شوگر ہے گرمجال ہے زبان پر ذراجھی آئی ہو۔''

سلمنی - بحرین

سجإواقعه

الإنواز علادون عيدين ايك ويا

قرآن الحكيم

اور اگر ہم نے قرآن پاک کو ک پہاڑیر نازل کردیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف ہےریز دریزہ ہوجا تا ادر بیمثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دہ اپنی حالت پرغور کریں۔( مورۃ حشر 121 )

روش \_ لا بهور

دین مرسختی نہیں ہے

ایک محض نے حضور اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا۔

" یارسول التعلیق ممکن ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکوں کیونکہ فلال مخص ہمیں بہت طویل نماز پڑھا تا ہے۔ ابوسعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور الفید کو بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔آپ نے فرمایا۔

'' لوگوں کو شختیاں کر کے دین سے دور کرنا درست نہیں ۔'' (صحیح بخاری جلداول صدیث 91) طاہرہ علی ۔کوٹری

بالوں سے خوشہوآئے

الله سيد وه و المح سب سے زياده روش موتى

دوشيره 240

پیے میرے اکاؤنٹ میں جع کروادیں، شکریہ۔ غزالہ رشید۔کراپی

توم کے نام

چلتے ہیں و بے یاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلای کے اسپروں کی یہی خاص اوا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر کیجا اس قوم کا حاکم ہی بس اُن کی سزا ہے۔ اس قوم کا حاکم ہی بس اُن کی سزا ہے۔ اس عدید میں کی کی سزا ہے۔

لطيف

آلیک خان صاحب نے روز ہ رکھا جب مجوک ہے نڈ ھال ہو گئے تو وفت گزاری کے لیے FM ریڈ یوٹون کیا۔

R.J نے یو چھا :'' جی جناب کیا سنیں گے پ؟''

خان صاحب بوسط: " او درمر المغرب كا از ان سنادو \_ ''

زین شمی کراچی

سنهرمي اقوال

﴾ ﴿ .....لا کھول میں ایک ہونا بڑی بات نہیں ہاں قابلِ ذکر ہات ایک مخص میں لا کھوں خو بیاں ہونا ہے۔

ﷺ پھول کی زندگی مختفر سبی مگر خوبصورت ہے جوہمیں پیغام دیتی ہے کہ جیوخواہ کم جو۔

ﷺ سنجوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کا وقار ہڑ ھادیتی ہے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔ جھوٹے ، جھوٹے اخراجات کا خیال رکھومعمولی سا سوراخ بہت بڑے جہاز کو ڈیو دیتا

ممار المنظم الم

رہاتھا جوگانے گایا کرتا تھا اور سے پیشہ اس رہائے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب کو یے کی عمر وال میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب کو یے کی عمر تو اس کے گھر فاقے پڑنے گئے ایک دن وہ روتا ہوا جنت البقیع چلا گیا اور رو رو کر اللہ سے فریاو مواجنت البقیع چلا گیا اور رو رو کر اللہ سے فریاو کرنے لگا۔ حصرت عمر اس وقت سور ہے ہے۔ کرنے لگا۔ حصرت عمر اس کی مدوکرو۔ حصرت عمر نظے ہا کہ عمر میرا ایک بندہ تمہیں پکار رہا ہے۔ جاؤ جنت البقیع میں جاکر اس کی مدوکرو۔ حصرت عمر نظے ہر ور کے نواب بی جائر جنت البقیع میں جاکر اس کی مدوکرو۔ حصرت عمر نظے ہر ور کے نواب بی جائر ہا ہو کے ایک اور نظے ہر ور کے نواب بی جائر ہا ہو کا اور نظے ہر ور کے نواب بی جائر ہا ہے۔ گو یے نے ور کے نواب کی جائر اس کی مدوکرو۔ حصرت عمر کو اپنی جائب تا دیکھا تو گھرا کر چھنے لگا۔

حفرت مرائے فیج کر کہا۔

" فرومت میں تہاری مدوکوآ یا ہوں۔ "اُس اللہ پوچھا آ ب کوئس نے بھیجا ہے۔ جواب میں مفرت عمر نے فرمایا۔ جس سے تم مدد مانگ رہے تھے۔ کویے نے جب میسنا تو سجدہ میں کر گیا اور روتے روتے مرکبا۔ جعفرت عمر نے اُس کی نماز جنازہ بیٹھائی اور بہت المال سے اس کے خاندان کے لیے وظیفہ مقرد کیا۔

غزاله \_ بحرين

بهترين مشغله

پڑوی کے بچوں کی مجھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اُس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا مہترین مشغلہہے۔

یروین شروانی - کراچی

أف بيمعصوميت

جوحفرات بیہ مانتے ہیں کہ خوشیاں پہیوں ہے نہیں خریدی جاسکتیں وہ برائے میر بانی اسپے

دوشيره (12)

تابل ديد

ایک کا 🕈 میں رزلٹ کا دن تھا۔ ایک طالب علم نے اپنے دوست سے کہا۔ " يار! ميرے ساتھ ميرے ابو کھڑے ہيں تو جلدی سے جا اور میرا رزلٹ ویکھ کر آ۔ اگر میں ا يك مضمون ميں قبل ہوں تو كہنا ايك مسلمان بھا كى سلام کہتا ہے۔اگر دو میں قبل ہوں تو کہنا کہ دو مسلمان بھائی تنہیں سلام کہتے ہیں۔'' ووست گیااورتھوڑی دیر بعد آ کر بولائ '' مار ابوری امت مسلمہ مہیں سلام کہتی ہے۔ وانيال\_كراچي

چوري

نوجوان نے رومانوی انداز میں محبوبہ سے

کہا۔ '' جان! تم اب بدل کی ہو، پہلے جیسی بات

مجوبانے جرت سے پوچھا۔''وہ کھے؟'' نو جوان نے کہا۔'' اب میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم شر ماتی نہیں ہو۔'' محبوبہ نے اٹھلا کر کہا۔ " سیجیلی بار میں نے

شر ما کر آئی تھے بند کیں تو پرس سے دوسورو پے عَائب عقبہ چور نہیں گے۔'

افشال\_U.K

م کھے رشتے استوار کرنے میں انسان ا جدو جبد کرتا ہے۔ کڑی سے کڑی ملاکر مالا تیار کرتا ہے کیکن تو ڑنے والا ایک میل میں سب پھے تو ڑویتا ہے۔ جا ہے وہ دل ہو یا کوئی موتیوں کی مالا؟ وہ بیرجاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ بیخض التي متما فتول كي بعدوار مقام كي يبيجا موكا اور

کم ہوجا تاہے۔ پئی .....ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے آئی ہے۔ ایک سینیکی کا حسن سیہے کہ اُسے فورا کیا

الكساول ايك كافي كى ما تنديه أس كا ٹو بٹ کر جڑ نا ناممکن ہے کسی کا ول نہ تو ڑو۔

🏠 .....مطالعه عم اور أواسي كالبهترين علاج

ا المين السوكو بهد جانے وو بياغمول كو ما پوسیوں میں تبدیل ہونے سے روکتے ہیں۔ 🖈 .....نیکی کے کا موں میں دم ینه کرو کیونکہ موت تمہارے ہیجئے گی ہے۔

🏠 ..... تو به کرنا آسان ہے گناہ حیموڑنا

🖈 .....جوزیان برقابوندر کھے پشیمان ہوگا۔ الله المركع الشري المرادة الم ي ....انسان كا كروار خوبصورت بو تو چرے رحس نظرة تاہے۔

🏠 ..... ہے وقو ف سے دوستی نہ کرتا وہ حمہیں فائده يبنجانا جا ہے گا اور نقصان پہنجا دے گا۔ 🏠 ..... بحیل سے دوستی نہ کرنا کیونکہ جب حمهمیں اُس کی مدو کی انتہائی ضرورت ہوگی وہ تم سے دور بھا گے گا۔

🖈 .....بد کروار ہے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ سمہیں کوڑیوں کے مول 🕏 وے گا۔ 🏠 ....جھوٹے سے ووستی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اورقریب کی چیزوں کو دورکروے گا۔

مرسله منزنكست ففات كراحي

اس نے اس عرصہ پیل کیا کچھ قربان نہ کیا ہوگا؟ را فعہ۔ چکوال

### سيح جموث

﴿ وطن عزیز میں کر پیش ختم ہوگئ۔ ﴿ طلباء نے علم کو اپنا او ژھنا بچھونا بنالیا۔ ﴿ پاکستان کر کٹ ٹیم نے 'ایک ہوکر' می کھیلا۔ ﴿ پاکستان ہا کی ٹیم ونیا کی نمبرون ٹم بن گئ۔ ﴿ فَوجِوانوں نے عہد کر لیا کہ وہ والدین کی خوب خدمت کریں گے۔

ہے ایک گریمیں پانچ شادی شدہ بھائی مل جل کرخوشیوں کے گیت گاتے ہیں۔

تمام سیاست دان ملک کی ترقی اور خوشحالی کے دلیے ایک ہوگئے۔

ا کے سرکاری ڈاکوؤں نے ڈاکے سے کچی ڈیکرلی۔

یں ہے ہولیس نے رشوت لینے سے صاف اٹکار کرویا۔

یک سرکاری ملاز بین نے مفاوم وطن بن کر فرائف انجام دیناشروع کردیے۔ یکایک جگہ پر پانچ خواتین دس منٹ خاموش میٹھی رہیں۔

فاخره \_ لا بهور

## بسوں اور ویکھوں *پرتخریر جملے*

الله شیشے احتیاط سے چلائیں ..... آکھیں چلانے رکوئی پابندی نہیں۔

الله گندگی مت کھیلائی ..... میچلوں کے چھکوں اور اسپنے کرتو توں کی۔

الله خواتین کا احترام کریں ..... بال کئی، میک اپ زدہ، فیشن ایبل اور خوبصورت دوشیز اوّں کا ... عرصیرہ خواتین کا نہیں۔

الماسكريث پينامنع ہے .....کون پي رہاہے ہم تو سكريث سلكارہے ہيں اور دھوال پھيلارہے ہيں۔ بهر سيٹ بيلٹ با عدھ ليس ..... ہر گرنہيں ..... ورند اسپيڈ بريكر آنے پر ہم 'ان' پر كيے كريں سے۔

الا ڈرائیور ہے تعاون کریں ..... ہیں تیز چلانے ہسگریٹ پینے اور فیش گیت سننے میں۔ الا میں آرام ہے اتریں .... بے شک معثوقوں کا ہاتھ پکڑ کر۔

میں سامان کی حفاظت کریں سے مکرف خوبصورت کڑیوں کے سسا پیٹنیں۔ اوارث شاہ۔ کرک

## اے انسان ذیراغور کر

دنیا بلاشیدایک قدرتی معجزہ ہے۔قدرت کی ہرنعت ہر چیز انونھی ہونے کے ساتھ خوبصورت ترین ہے۔قدرت نے سورج کی روشنی ، پھول کی خوشہورتمام انسانوں کے لیے برابر دی ہے۔کسی امیر،غریب کا فرق نہیں تو پھرہم کون ہوتے ہیں بیفرق پیداکر نے والے۔

غریب لوگوں کوشادی بیاہ سے لے کر ہر محکمہ اور ہر معالمے میں حقارت سے کیوں ویکھا جاتا ہے؟ ہیارے ملک میں غریب لوگ خود کشیاں اور بچوں کوئل کررہے ہیں۔ دومری طرف وہ لوگ جو ہےاولا دہیں بے چین ومصطرب ہیں۔

ہے اولا و ہیں ہے ہیں وہ سرب ہیں۔ غریب لوگ اپنے بچوں کو غربت سے تنگ آ کرفتل کرنے کی بجائے کسی فلاحی اوارے میں چھوڑ دیں تو یہ بچے کسی بے اولا دُ صاحب تُر وت کے آ تنگن کی رونق بن کر باعث اطمینان وثواب ہوں گے۔

ماہرہ جمیل <sup>سی</sup>جرات

## الله المالين

مہئے بدوش آ ملا

شاعره: راحت و فاراجپوت ــ لا بهور

تنم سيج

تم میری عید ہو

سنواجاناں! عید آرہی ہے....قریب بہت قریب اور تم .....تم ہی تو میری عید ہو تم .....تم .....مجھے بہت دور ہو جانال! مہیں میری یا دتو آتی ہوگی؟ ماضی کے حسیس لمحات زندگی کے خوبصورت خواب مستقبل کے رتمین خیالات متہیں یا دتو ہوں گے نا؟ ميجه توخيال كر

اسے دل برباد ، بھی تو اپنا حال سنوار سمجنوؤں والا حال سبوار سیجے تو اپنا حال سنوار سیجے تو اپنا حال سنوار سیجے تو اپنا حال سنوار کیے تو اپنا حال سنوار کیا کی ہے کچھے اُس کے سوا ونیا ہیں نہ کردین کچھے برنام نہ در بدر کی تفورین نہ کچھ تو اپنا حال سنوار سنوار بیری زندگی ہو، بہلے جیسی پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار کی خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار بیری ایریکی کی خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار کی خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار کی خودکو کر آس سے آزاو، پچھ تو اپنا حال سنوار پی کھور کو کر آس سے آزاو، پھور خودکو کر آس سے آزاو، پھور کی ایس سنوار پینا کی کھور کو کر آس سے آزاو، پھور کو کر آس سے آپور کو کر آس سے آزاو، پھور کو کر آس سے آپور کو کر آس سے آپور کو کر آپور کو کر آس سے آپور کو کر آپور کو کر آس سے آپور کو کر گور کو کر آپور کو کر گور کو کر آپور کو کر آپور کو کر گور کو کر گور کو کر آپور کو کر گور کو کر آپور کو کر گور کو کر گور کو کر گور کور کر گور کور کر گور کور کر گور کور کر گور کر گور کور کر گور کور کر گور کر گور

آئیڈیل عمر تلاش میں کی ای سُراغ میں مٹی کہول کے حسیس تقریب سچالیا ہے خص جو سکی مقام زندگی میں اُس کے واسطے چلی ہزار راستوں پہمیں ۔۔۔۔۔اُسی کے واسطے پھری

ہرارراستوں پہلی .....اسی کے داسطے کیا کہاندر کاوہ اک آدی ، مجھی تو ہا ہرآئے گا وہ اِس جہان غیر میں کہیں تو مجھ کو پائے گا اور .....! آخر آسان ہے وہ شہر یار آملا ہزارگل بکف ملا

WATER SOCIETY COM



## WWilliam reducing ACOUN

تم ہمارے ہو ہمیں یہ ناز ہے ہم محبت کم کریں مس لیے ہم محبت کم کریں مس لیے گا مشنی بھی ہمیں ہو کیوں بھلا؟ مرسی سے وقتی ہو کیوں بھلا؟ ہر کسی سے فرید فری جبتو کا باب ہو خواہشوں کو کم کریں ہے کس کیے خواہشوں کو کم کریں ہے کس کیے فرید فری دفری لاہور

ائے میر بے دوست بتا اے میرے ووسئت مسی شام وصلی ویکھی ہے ٹو نے کیا کرنوں کو روتا ہوا دن پر دیکھا کیا سنا ٹو نے ترنم بھی مجھی اشکوں کا محو رقص اس سیر بھی رات کا جلوہ و یکھا تُو نے تو کبہ دیا سے میں تیرے پھر ہے بار یا شیعئہ ول جس سے میزا جھرا ہے تو مسيحا ب تو كيول لفظ بين جلاد صفت ٹو سورا ہے تو تازیک دل کیوں میرا ہے جس قلم ہے أو سجاتا ہے کسی كی قسب بے خاموش کیوں لکھتے ہوئے بیغام وفاا تیرے حروف نوید حیات ویں مجھ کو بھی تو میرے لئے بھی ہوں وہ نسخہ شفا! ایتنا مبہم تیرا انداز وفا ہے میرے دوست بھی انجان سرحدول سے وہ جا ملتا ہے تیری خفکی کی بدولت جو بیه احساس ملے ے یہ بہتر کہ تعفر کی جبکہ پیاں ملے اے میرے دوست اگر کوئی خطا ہو تو بتا بے خطا روز یہاں کون سزا دیتا ہے ۔ اِز شاعره:خوله عرفان - کراچی

ان یا دوں کی بارات کے حصار میں بھی میں ہوں تنہا ۔۔۔۔۔ اس عید برتم آجاؤٹا ۔۔۔۔۔ کہ میری بھی عید ہوجائے اس برس شاعرہ: مسز گلہت غفار - کرا جی خواب شاید میں بینائی تھا

شاعرہ نصیحہ آصف خان مالنان سمجھی سوحیاتم نے

> ہرشام ملو گےتو کیا ہوگا ساون کی ہارشیں اب وقعت کیوں ہوجاتی ہیں بھی سوجاتم نے؟ شاعرہ:عاکش

وكجدنه تفا

شاعرہ:عائشہنورعاشا،شاد بوال-تجرات کس لیے

WWWP AISOCIETY COM

www.paksociety.com

# وينكب كانسات واكثرا قبال شاني

## أيك كهاني بهن يراني

ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ شاید اس لیے دادی اماں بچوں کو کہانیاں سایا کرتی تقیس۔اس کہائی ہیں بھی انکے کہیں کی سبق ہیں۔سب سے پہلے سبق تو بیہے کے نیلام گھروں سے تو تے خرید نے سے پہلے میتحقیق کرنی جائے کہ.....

المارے مشرق معاشروں میں کہائی سنا، سنانا ایک مرات ہے کہ جاڑوں کی بات ہے کہ جاڑوں کی بات ہے کہ جاڑوں کی بوت ہوں فاقوں میں دبک کر مونگ پھلیاں کھائے ہوئے وادی اماں ہے کہائی سنا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مونگ بھلیاں نیچ کھائے تھے اور کہائی وادی امان سنایا کرتی تھیں۔ گرمیوں کے دنوں میں رات کے کھلے آگئی کرتی تھیں۔ گرمیوں کے دنوں میں رات کے کھلے آگئی میں بینے کر کہائی سنا کرتے تھے بھی کہائی ادھوری ہی ہوتی کہ شیند آ جایا کرتی تھی ۔ بہی بچوں کو تو بھی واوی امان کو۔ اب معاشرے کی بدلتی قدروں نے وگرروا تیوں کی طرح کہائی معاشرے کی بدلتی قدروں نے وگرروا تیوں کی طرح کہائی کی معاشرے کی بوائی خاتمہ کردیا ہے۔ نیچ ویڈی کے کہائی کا دوروا دوروا دادی امان ٹی دی ڈراموں کی طرف وادو وادی امان ٹی دی ڈراموں کی طرف وادی امان ٹی دی ڈراموں کی طرف راغب ہوگئی اس کی حرف اور دادی امان ٹی دی ڈراموں کی گوشش کی جائے۔ جس ایس تو تا مینا کی کہائی بہت مشہور ہے۔ اس لیے ہارے اور بیس تو تا مینا کی کہائی بہت مشہور ہے۔ اس لیے ہارے اور بیس تو تا مینا کی کہائی بہت مشہور ہے۔ اس لیے میں بھی سب سے پہلے تو تا کہائی بیان کرتا ہوں۔

تو تا کہانی سیکہانی شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقتدرہ تو می زبان نے تو تا ہجائے طا

خیران صاحب کواس بات ہے کوئی سرد کارنیس تھا کہ وہ ما دہ تھی کہ ان صاحب کواس بات ہے کوئی سرد کارنیس تھا کہ وہ ما دہ تھی کہ انہیں کب اس سے شادی کرنی تھی ۔ کیکن مصیبت ہیں تھی کہ وہ تو تی صدورجہ بدز بان تھی۔ کی ایک جدید اور غلیظ گالیاں بکا کمنے میں مدطولی حاصل تھی۔ ایک ایک جدید اور غلیظ گالیاں بکا کرتی کہ سفنے دالے کے ہاتھوں کے تو تے اڑ جایا کرتے۔ وہ ما حدید تی تی تی اس بوز بالی اور باوہ کوئی ہے۔ بے حدیث آئے

ووشيزة 246

aksociety com

موئے تھے۔ایک روز عصیل آ کربولے۔

" مجھے کیا پید تھا کہ یہ کم بخت تو تانہیں توتی ہے۔ میں سے راحتی ہوں کہ نیلا کی میں بڑھ چڑھ کر بولی لگا تار ہااور پیش مزھ چڑھ کر بولی لگا تار ہااور پیشیں وہ کون کم بخت تھا کہ جومیری بولی پرا پی بولی لگا کر اس دوکوڑی کی توتی کے وام بڑھا تار ہاتھا۔"

"چپہوما، نے وقوف، گدھے '" توتی نے سالے کے علاوہ درجن مجرمولی موٹی گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا۔

''نیلای میں دوسری بولی میں خودلگار ہی تھی ۔اگر تجھے پیتہ نہ چلاتو یہ تیری حماقت تھی ۔''

بیان کروہ صاحب فاموش ہوگئے۔ کہیں سے وُحوشر کر ایک بڑا سا پھر لئے آئے اور بجائے اس توتی کا سرکیلئے کے واپٹے بیٹے پر رکھ لیاہے کالی ونوں تک وہ سینے پر پھر لیے پھرتے رہے۔ ان کی بیر حالت و کھے کر انہیں بنی ہمدرو نے مشور و دیا کہ وہ فلاں صاحب کے پاس جا نمیں اور اسے اپنی وکھ بجری جہتا سنا کمیں۔ اس خفس کے پاس جا نمیں اور اسے اپنی صالح تو تے ہیں۔ ایک تو ہر وقت تبیع پر اُحتا رہتا ہے جبکہ وامر اہر وقت تجدے میں پڑارہتا ہے۔ ہوسکتی ہے ان تیک اور صالح تو تو تو بی کی صحبت میں روکر کی تو تی سدھر جائے اور مراط متنتم پر آجا کیں۔

خیرہ وہ صاحب سفارتی خط کے کراس تخص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابنا دکھڑ اروکر بیان کیا۔ پہلے تو وہ شخص ان کی واسٹانِ الم من کرخوب رویا ، بھران کی حماقت پرخوب ہما۔ پھرا ہے وونوں توتے اس امید کے ساتھ ان صاحب کے حوالے کئے کہ ان نیک اور صالح تو توں کی صحبت میں رہ کر وہ بدز بان توتی راہ راست بر آجائے گی ۔ بیصاحب خوتی خوتی وونوں تو توں کو بخبر سے میں چھوڑ ویا۔ کھولا اور اسے تو توں کے پنجر سے میں چھوڑ ویا۔

روہ دونوں صالح توتے اپنے اپنے وظائف میں اور اپنے وظائف میں مصروف تھے۔ سجدے میں گرے ہوئے تو تے اپنے وظائف میں مصروف تھے۔ سجدے میں گرے ہوئے تو تے کو تو خیر توتی کی آمد کا پیع بی نہیں چلا ۔ محر تسیح کے وانے محماتے ہوئے تو تے نے توتی کو آتے و کیے لیا۔ توتی کو و کھتے بی اس نے سے توتی کو تو کیے تاریخ

سبع ایک طرف بھینک وی مسکرا کرتونی کی طرف ویکھا، بال وغیرہ سیٹ کیے ، اور پھر سجدے میں گرے ہوئے توتے کوایک لات رسید کرتے ہوئے بولا۔

"ابے جل کھڑا ہوجا۔۔۔۔۔ہاری وعائمی قبول ہوئیں۔"
ہرکہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ شایدای
لیے واوی اماں بجوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ اس کہانی
میں بھی ایک نہیں کئی سبق ہیں۔ سب سے پہلے سبق تو ہہ ہے
کہ نیلام گھروں سے تو تے خرید نے سے پہلے ہے تھیں کرلی
جائے کہ دوسری ہوئی کون لگار ہاہے۔ ووسرا اہم سبق ہے ہے
جائے کہ دوسری پالتو یافالتو شے لانے سے پہلے بیدو کھے لیمنا چاہے
کہ ویطیعت کی جس ہے اگر توتی ہوتا گالیاں تو نہیں وہ تی اور
کی ویطیعت کی جس ہے اگر توتی ہوتا گالیاں تو نہیں وہ تی اور
کی ویطیعت کی جس ہے اگر توتی ہوتا گالیاں تو نہیں وہ تی اور
کی ویطیعت کی جس ہے اور کی جاتو گالیاں تو نہیں وہ تی اور
کا نے کے علاوہ مارتی تو نہیں۔ تیسرا اور اہم سبق ہے کہ
تو تا خرید نے سے پہلے اچھی طرح سے ویکھ لیس کہ وہ تو تا تو ہوں اور آ زمووہ نسخہ ہے
کہ بہرے سے تو تے کو نکال کر اڑ اور آ کہوں اڑتا ہوا
وکھائی و ہے تو سمجھ لیس تو تا کو وہائی کر اڑ اور آ کہوگئی نظر آ کے
وکھائی و ہے تو سمجھ لیس تو تا کو وہائی کر اڑ اور آ کہوگئی نظر آ کے
وکھائی و ہے تو سمجھ لیس تو تا ہوا کہوا کہوگئی تو جان کی کھوئی نظر آ کے
وکھائی و ہے تو سمجھ لیس تو تا ہوا کہوا کہوا کہوگئی تو جان کہوگئی نظر آ کے
تو جان کی جاری کہوگئی ہوگئی تو اور آ کہوگئی تو جان کہوگئی کے کہوئی ہوگئی نظر آ کے
تو جان کیجے کہو ہوتی ہے۔

یقیناً آپ نے اس کہائی سے ضرور سبق لیا ہوگا اور آپ
کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ عباوت اور ریاضت کے پردے
میں کیا بوالہوا سی چیسی ہوتی ہے اور بھی کہ دبگلا بھت کس تو کہتے
میں نیا بوالہوا کی چیسی ہوتی ہے اور بھی کہ دبگلا بھت کس تو کہائی
میں تو تا کہائی کے بعد پیلک کی فر مائش پر میں ایک اور کہائی
بیان کرتا ہوں ۔

گدھا کہائی ۔۔۔۔ کہائی سانے والے دنیا بحرے بے کار اور بے مصرف جانوروں کی کہانیاں ساتے ہیں گین ایک ایک بیا ہیں گیا۔
ایک بے حدکارہ مداور مختی جانور پرکوئی بھی کہائی نہیں کہتا۔
وہ تو آ نجمانی کرٹن چندر کی ہمت کی داو دیکھے کہاں کی مرکز شت لکھ کرچی ووئی اوا کردیا۔ چونکہ گدھا ایک مختی اور احق جانور ہوتا ہے اس لیے یا لک اس پر ہرشم کے نیکسوں کے علاوہ مہنگائی کا ہو جھ لا وتے رہے ہیں ، بیاف نہیں کرتا ، کمدھا جو تھرا ، راقم اطراف کی چونکہ گدھوں سے بے صد

ہوروی ہے۔ اس لئے ان کی خوش کی خاطر سے کہائی بیان کر کے گدھانو ازی کررہاہے۔

کہتے ہیں کہ سی گاؤں میں ایک کمبادر ہا کرتا تھا۔ اہمی
اسے شہر کی ہوانہیں گئی تھی۔ اگر وہ شہرخصوصاً کرا ہی ہیں ہوتا
تہ کمہارواڑ وہیں اعصاء بند کا منافع بخش کام کرتا۔ لوگوں کی
ٹونی ہوئی ہڈیوں کا پچوم بنا کرا پی تبجوریاں بحرتا۔ لیکن وہ
گاؤں میں رہنا تھا۔ اس لیے مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا۔ وہ ان
برتنوں کو گدھے پر لا و کے منڈی میں لاتا اور انہیں بھی کر گزارہ
گرتا۔ وہ جری محنت مزووری کر کے وہ اور اس کا گدھا شام کو
شخطے ہاندے لو برخے ۔ گدھا گھائس تھا کراور کمبادرو تھی موھی تھا
تہ جریا۔ ہات نجر دونوں ہی گدھوں کی طریق بیٹر کر
سیر ہے۔ غریش ہول ای ان کی بسر ہور تی تی ۔
سیر ہے۔ غریش ہول ای ان کی بسر ہور تی تی۔

اس مہارے یاں ایک بل جی تھی۔ اے اپنی بل ہے تھی۔ اے اپنی بل ہے ہوئی ہے دیاوہ محبت تھی۔ ایک آئی کو کمیا سب کو ہوتی ہے۔ بلی دو کو ھا اور جیمجے ول پر گرارہ کر لیتی ہے۔ دنیا مجر کی فرائی ہیں کرتی ہے۔ دنیا مجر کی کامطالبہ میں کرتی ۔ میک اپ کا مبدئا اور امیور نیڈ سامان نہیں خریدتی ۔ میکے جانے کی دھمکی نہیں دیتی ۔ ہروفت کی حقیقی یا فرضی سوکن کا طعید نہیں دیتی ۔ بیونا تو میرچا ہی تھا کہ کہار کو بلی فرضی سوکن کا طعید نہیں دیتی ۔ بیونا تو میرچا ہی تھا کہ کہار کو بلی مگر وہ نیک بی طرح داورون کو حسد ہوتا۔ وہ جلتی ہر دھی مالی خورت کی طرح شوہر کو مجازی خدا مائی تھی۔ اس کی ہر بے راہ رون پر صبر کرنے کی عادی تھی۔ میں تھی ۔ اس کی ہر بے راہ رون پر صبر کرنے کی عادی تھی۔ میں تھی ۔ اس کی ہر بے راہ رون پر صبر کرنے کی عادی تھی۔ نیس تھا۔ آگر ہر جی گئی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی سے کہار کا بیار اس کے لیے کسی خطرے کا سکتال میں تھی۔ نیس تھا۔ آگر ہر جی گئی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی دیتی ۔ نیس تھا۔ آگر ہر جی گئی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی ہوتی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی ہوتی ہی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی ہوتی ۔ نیس تھی۔ آگر ہر جی گئی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی ہوتی ۔ نیس تھی۔ آگر ہر جی گئی ہوتی تو علامہ اقبال کی مشہور تھی آئی ہوتی ۔ نیس تھی۔ آگر ہر جی گئی کر اس نگالی رہتی ۔

سیکن کمہار کا گدھا، چونکہ پر لے در ہے کا گدھا تھا۔
اس لیے وہ کمہار کو بول کی سے بیار کرتا و کھے کرجل بھن جایا
کرتا۔ وہ سوچیا کہ سارا ون محنت وہ کرتا ہے۔ بوجھ وہ لا دتا
ہے۔ کمبار کے درل کا ڈریعے ہے اس لیے کمبار کے اصل بیار کا
حق داروہ خود ہے نہ کہ لی لیکن کمبار بجائے اُسے بیار کرنے
کے اس مڈحرام کی سے بیار کرتا ہے۔

ایک دن شاید اسے پیچہ کامرید سے گردوں نے مشورہ ویا کہ اگر دنیا میں جینا ہے و اپنا حق چیننا سیمو۔
چنانچہ ان کے کان بحرنے پر وہ انقلائی بن گیا ایک ون جب
شام کو کمبارا پی مخصوص جگہ پر بیٹے کر بلی کو کو دمیں لے کر بیار کرر با
تفاتو گردھا بھی آ گیا۔ میلے تو اس نے لات مار کر بلی کو کو دے
نیچ گرا دیا۔ پھرخو د کمبار کی کو دھی چڑ دہ کر بیٹے گیا۔ کمبار اس
اچا تک افراد پر بھکا بکا رد گیا۔ ذرا دیر بھی اس کے حواس کیجا
ہوئے تو پہلے تو اس نے گدھے کو دھکا اد کر پر سے بٹایا۔ ادھر
گردھا اس کی گود میں چڑ ھنے پر بھند تھا۔ تھگ آ کر کمبار ان
گردھا اس کی گود میں چڑ ھنے پر بھند تھا۔ تھگ آ کر کمبار ان

مجھے یقین تو نہیں ہے کہ گدھے نے اس بٹائی کے کوئی سبل حاصل کیا ہوگا لیکن اس کہائی میں بھی کی سبق موجود میں۔ مب سے پہلے سہق تو سے کہ تو تا کہائی کے علاوہ دوسری کہانیاں حق کہ گدھا کہائی تک لکھی حاسکتی ہے بشرطیکہ بڑھنے والاخودکواییانہ مجھتا ہو۔

ورسراسبق بیہ کے لی اوراگدھا ایک ساتھ نہ یا لے جا کیں۔ امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ گدھے کے ساتھ کوئی اور جانور پالا ای نہ جائے۔اس مدایت پر بیگیات کوخصوصی طور پڑ کئی کرنا جا ہے۔ قصمت سے جوایک ل گیاہے ای پرقناعت کی جائے۔

تیسرا اور اہم سبق ہیہ ہے کہ اگر گدھا گودیں چڑھ کر یار جمانے کی کوشش کرے تو اس کی موٹے ڈیڈے سے انجھی طرح مرمت کردی جائے۔ وہمری صورت میں گدھا خودتو کم مالک زیادہ گدھاد کھائی دے گا۔

بندر کہائی ..... میر اارا وہ تو میں تھا کہ تو تا کہائی اور گدھا
کہائی ہی پڑھنے والوں کی تفریح طبع کے لیے کانی رہیں گ
اور اِن سے حاصل ہونے والے سبق ، زندگی میں کام آئیں
گئین ہوا یوں کہ ایک رات ، خواب میں ڈارون صاحب،
قلابازیاں کھاتے ہوئے آگئے فرمانے سکے کہ جب آپ
نے تو تا کہائی اور گدھا کہائی تھی ہے تو ہما رہے جد امجد بندر
نے کیا قصور کیا ہے ۔ لہٰڈا فور اُبندر کہائی بھی کھیے ۔ میں نے
عرض کیا کہ حضرت ہم تو اسے آپ کو باوا آوم کی نسل مانے

WWWP TET COM

ہیں۔ آپ ہمارے خواب میں بلاوجداور بلا اجازت ورآئے ہیں۔ اس لیے مہمان اوازی کا تقاضا بجھ کرآپ کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے بندر کہائی بھی لکھے ویتے ہیں۔ کہائی کا انجام پڑھ کراگرآپ کے برادر یعنی بندر برا ما نمی او آپ ہی ان سے نمیٹے گا۔ کہائی حاضر ہے۔

ایک بڑے ہے جنگل میں ایک بندر رہا کرتا تھا۔ یہ
بندر بے حدشرار آن اور بر تمیز تھا۔ جنگل کے تمام جانو راس کی
شرارتوں ہے تنگ تھے۔ روز کی نہ کی کو چھیڑتا۔ کی کوستاتا،
کرگدی کرتا بھی ہاتھی کی وم کھینچتا تو بھی اونٹ کے
گرگدی کرکے بھاگ جاتا۔ ووپیر کو بن سنور کر نقل اور
جنگل کے واحد گراڑ کا لیے ہے گروں کو لوثی بندریاؤں کو
چھیڑتا۔۔۔۔۔ رفتہ رفتہ اس کا حوصلہ مزید بڑھا اور وہ جنگل کی
ریم باجیااور پردہ وارخوا تین ہے بھی چھیڑ طانی کرنے لگا۔
کرفلمی گانا گانے کی چھیے سیٹیاں بھاتا تو بھی کی ہرنی کو و کھے
کرفلمی گانا گانے لگتا۔ ایک بارتو اس نے ایک نٹ کھٹ
کرفلمی گانا گانے لگتا۔ ایک بارتو اس نے ایک نٹ کھٹ
کومڑی کو با قاعدہ محبت نامہ بھیج ویا ای ترکوں ہے جنگل
کے تمام جانوروں میں وہ بدنا م ہوگیا۔ تمام جانوراس سے جنگل
کرفلم جانوروں میں وہ بدنا م ہوگیا۔ تمام جانوراس سے
نالاں اوراس کی شرارتوں سے پرایشان شخص۔

آ خرجنگل کے تمام جانوروں نے ایک خفیہ میڈنگ کی اور بل لومڑی کے مشورے پر اسے سبق سکھانے کا جامح منصوبہ بنایا۔ اللی ضح جب بندرایک ورخت کی شاخ پر بیٹھا امروو کھار ہاتھا کہ وہال سے ایک زیرا کا گزر ہوا۔ قبل اس کے کہ بندرکوئی شرارت کرتا از بیراا سے دیکھ کر جیرت سے بولا۔

د مندرکوئی شرارت کرتا از بیرااسے دیکھ کر جیرت سے بولا۔

د ممال ہے بھتی ، آج زیم کی میں پہلی بار کسی شیرکو امروو کھاتے ویکھا ہے۔'

بندر بدین کر بولا۔" اے زبیرا کراسٹ جیسے کپڑے
پہنے ہوئے گدھے، پی شیر نہیں ، بندر ہول۔"
زیبرابولا۔" حضور آپ آئی زبان سے خووکو جو چا ہیں کہیں ،
گر بندے ہیں بھلااتی جرائت کہاں کہ شیر کو بندر کہ ہے۔"
زیبرا یہ کہد کر چیکے ہے وہاں سے کھسک لیا۔ بندر
سوچنے لگا کہ لگتا ہے زیبرا کا وہاغ خراب ہو گیا ہے۔اسے کی

> گلے ہیں۔'' بندر نے منہ پڑاتے ہوئے کہا۔ ''ابے بیل شیر ہیں ہوں ، بیں بندر ہوں۔'' ہرن کان بکڑ کر بولا۔

" توبسستوب سیم محلاتیر کو بندر کیے کہرسکتا موں۔ " یہ کہدکر برن توب آب کرتے ہوئے اللہ تجیں جرا کائی دور چلا گیا۔ لیکن بندر سوج میں پڑ گیا کہ بدیا جرا کیا ہے لگا ہے زیبرا کی طرح برن بھی باؤلا ہوگیا ہے۔ دو پہر کو بندر ایک شاخ پر جیٹا برن اور زیبرا کی دیائی کیفیت پرغور کرر ہا تھا کہ ای ورخت کی اوپر شاخ پر جیٹے دو پر ندول کی گفتگو نے بندرکومتوجہ کیا۔ ایک پرندہ کہدر ہاتھا۔

" نہ جائے ہمارے باوشاؤ سلامت کو کیا ہو گیا ہے کہوہ بندوں کی طرح درخت کی شاخ پر لنگ رہے ہیں۔" دوسراپر عمد مرد آہ مجر کر بولا۔

" آئج کل ہر شے میں ملاوٹ ہوری ہے لگتا ہے تئیر صاحب نے دونمبر کا جانور کھالیا ہے۔ شاید اُن کے پہیٹ میں لئے پیدا ہوگیا ہے۔اس کاعلاج کرنے کے لئے درخت یرالٹے لئک مجئے ہیں۔"

پرندوں کی ہا تیس من کر بندر کے کان کھڑے ہوگئے۔
وہ سوچنے لگا کہ مانا زیبرا پاگل ہوگیا ہے اور ہران بے
چارے کا و ماغ بھی اُلٹ گیا ہے گران پرندوں کو کیا ہوا ہے
کہ یہ بھی جھے ٹیر بھی رہے ایس؟ پرندے تو خیر تھوزی دریس
وہاں ہے اُڑ گئے ۔ لیکن بندر کافی دریک وہیں بیخا سوچاہی
رہ گیا۔ای اثناء میں وہاں ہے ایک ریکھ کا گز رہوا۔ بندر
نے آواز دے کراہے پاس بلایا اور اس سے پوچھے لگا۔

زیمائی ریکھ نے اس کی طرف و کھے کر میلے سلام کیا اور پھر

اوب سے بولای کا محمد " عَالَمْ مِنَاهِ! الْبِ مِن آپِ وَ کِينِے اِنْقِينِ وَلَا وَلَ كُه آپ

"جناب آب شریں۔ای جنگل کے باوشاہ الو بھلا يهمي كوكى يو جينے كى بات ہے۔"

اب تو بندر بهت ہی پریشان سا ہو گیا۔اس کی سمجھ میں نبیں آ رہا تھا کہ راتوں رات جنگل میں ایس کون می ویاء پھوٹ نگل ہے کہ تمام جانوروں کا وماغ اُلٹ حمیا ہے۔ ہر کوئی اے شیر مجھ رہا ہے وہ میسوچہا ہوا آ مے بڑھ گیا۔ ؤرا ودرأے ایک خرکوش لظرآیا۔ بندراس کی سمت برحا۔ مر جیسے ہی خزاوش کی نظراس پر بیزی ، دہ چنخ مار کر بھا گا۔ساتھ ی دوسرے چیوٹے موٹے جانور مجی شیر آیا آیا یکارتے ہوئے اوھر اُوھر بھا گئے گئے۔اب تو بندر کی پریشانی بڑھ عَنی ۔ وہ ایک قِکہ بین*و کر*انا جائزہ لینے لگا۔اے اپنے ہاتھ یں کوئی تبدیلی وکھائی شدوی ۔ؤم کا معائند کیاوہ بھی و کسی ہی تھیٰ۔ وہ اب بھی خوٰوکو بٹدر ہی تجھیر ہاتھا کمیکن اس کے ول میں ملکے سے شک نے میں جگہ بنائی تھی۔وہ سوینے لگا کہ آخرکونی تو دجہ ہے کہ تمام جانوراہے شریمجھ رہے ہیں۔ای ادهیزین میں و دو ہیں بیٹھارہ کیا اورفلسفیوں کی طرح خلاء میں دور دور تک نہ جائے کس شنے کو تکنے لگا 🖺

" كيابات ب؟ بإدشاه سلامت فيرتوب كبيل وشمنول کی طبیعت ٹاساز تونہیں؟ ' ابندر کے کان میں اومڑی کی آ واز آئی۔ '' نہیں... . نی لومڑی.....طبیعت تو ٹھیک ہے۔ محر ايك بات كى پريتانى ہے۔''

' وہ کیا یات ہے باوشاہ سلامت؟ ' الومڑی نے اوب ہے توجیا۔

\*\* لى لومژى چى بتاؤ . يى بندر ہول ياشير؟'' " بيآج آ بيكي باتين كرد بي "الومرى في وست بدسته بوكركها به

" آ ب شیرین، اس جنگل کے باوشاہ ..... آ پ بھلا بندر کسے ہو سکتے ہیں۔"

''احیما… … میں شیر ہوں '' بندر بے بقینی سے بولا۔ ''مُتَمَر جُحِيجِ يقين نہيں آ رہا۔''

بندرنييں شيريں - جنگل ميں آئينہ فيس ہوتا ورند ميں آپ كو آئينه وكهالى كهآب كى في مي شيرين سير المارك بادشاه ..... "لومزي كي بات من كر بندركو يقين بوكيا كه وه واقعي ہی شیر ہے جاتے جاتے لومڑی نے اسے مشورہ مجھی دیا کہوہ اب کی بھی جانورے ہرگز نہ یو جھے کہوہ شیرے یا ہندر....اں طرح اس کی عزت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ جنگل کے جانور اس کو د ہونے قر اروے کر کسی اور شیر کو بلا کرا ہے اپنایا وشاہ بنالیں مے ۔اس لیے وہ خود کو ہی شیر ہی سمجھا ورشیر ہی کی طرح عمل کر ہے۔

اب تو بندر بھی اینے آپ کوشیر سمجھنے لگا = جنگل کے جالوروں کوڈ رانے لگا۔ جنگل کے جانوربھی اس ہے جموث موث میں ڈرنے لگے۔

جب جنگل کے اصل شرکو پند جلا کہ بندر نے اپنی باوشاجت كااعلان كرديا بإتوه وبندركود موعدتا موالكلا اورايك جگداے تلاش کرایا۔ شیرنے بندر کوللکارا۔ جواب میں بندرنے میمی أے للكارا۔ مجمد دير دونوں اطراف ہے ۋائيلاگ بازي ہوئی۔اس کے بعد دونوں جانب سے پڑھکوں کا مقابلہ ہوا۔ جب بٹلائرنہ مانا توشیر نے جھینٹ کراس کی گرون پکڑلی اور آتا فا تأجيكل كے جانوروں كواس شرارتی بندر ہے نجات ل كئى۔

بندر کہانی ہے ایک سبق تو بدماتا ہے کہ بندر کو بندر ہی ر ہنا جا ہے۔ وہ لوگ جواینے آپ کوشیر دا ہتر کہ لواتے ہیں انہیں ہر ممکن احتیاط کرنی جا ہے اور بجائے بر محکیل مارنے کے چھلانگیں مارنی جاہئیں۔

دوسراسبق تيسري ونيا کے حکمرانوں کے ليے ہے کہ خوشامدیوں کی باتوں میں نہ آئیں۔عوام کے خاوم بن کر ر ہیں درنہ جمہور جواصل طاقت ہے ایک ون انہیں کرون ے دبوچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروے گی۔

کیکن ان تمام جانوروں کی کہانیوں سے جوسب سے اہم سبق حاصل ہوتا ہے، وہ سے ہے کہ انسان حاہے تو جانوروں ہے بھی سبق لے سکتا ہے۔ \*\*\*\*

## www.p.society.com

منى السكري آن



ر وگراموں کے حوالے سے بلند وبا نگ دعوے بہیں کے بلکہ ناظرین اور قارئین ہم نے ہمیشہ آپ کی چاہت کے گرویدہ نگاہ سے دیکھا ہے اوراس بیس ہم آپ کی جاہت ہی کامطر ہے آپ کی جاہت ہی کامطر ہے کہ آپ کہ میوزک ، کہ آپ میوزک ، دی میوزک ، ARY ، NICK ، HBO زندگی کے پروگراموں

ہم تمام ناظرین کے بہت مظکور ہیں کہ وہ بہت وضع داری کا جوت و ہے ہوئے ہمارے پروگراموں کو بیند کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر تے ہیں اوراس میں کو بیند کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر تے ہیں اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آ ہے کی بصیرت افروز بیند بدگی کی وجہ ہے رب ذوالجلال نے ہمیں ہرمقام پر سرخرو کی وجہ ہے رب ذوالجلال نے ہمیں ہرمقام پر سرخرو کی وجہ ہے آ ہے کی بالغ نظری کہ ہم آ ہے کی



کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آیئے قارئین اور تاظرین اب جلتے ہیں ARY فی تحییل اور ARY زندگی کے پروگراموں

جاہت اور محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتے ۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے دل کے منصب پر خوبصورتی ہے فائر میں ہم نے محصل

سدره کی جس گھر میں مقلنی ہوتی ہے کیا اُن کی فر مائش ایا میاں پوری کرتے ہیں یا میگھر بھی بگڑ جاتا ہے۔ عمل کواس کامنگستر حیموز دیتاہے، کیاعمل خورکشی کی وجہ سے زندگ کی بازی ہارتی ہے۔ ان سب باتوں کا جِواب تو ARYزندگی کے سوپ' بابا کی او مجی حو یکی' و يکھنے کے بعد بی ملے گا۔ اس سوپ میں جن فنکاروں نے کام کیا ہے اُن میں طلعت تحسین مریم انصاری' مہوش قرنیش' سوکٹ بختاور' فراڑ فاروتی' طاہر على شاهُ سليم معراج 'مرز ارضوان ُ حز ه طارقُ شَارْ بِيهِ قيصرُ حميرًا' كُلُّ رَعْنا' ذيتُان على شاهُ آءَ عَا طلاِل اورعمر سعيد قابل ذكر ميں۔ سوپ ابا كى او يكى حويلىٰ ARY زندگی سے چیر سے لے اگر جعرات تک روزانہ 8 یجے دیکھایا جائے گا۔ ARY زندگی کے پیش ہونے والاخوبصورت سوپ حال دل اپنی مثال آپ ہاے توریکیا ہے والن علی نے جبکہ بدایت حسن سعید کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں نور خان مناذ بوذام يحدرضوي رمشا سومر وفريدر ضاامهم خانم ریجانهٔ اورسینتر فنکارسکی ظفر شیراد رصا قابل ذکر میں۔قار مکین اور ناظرین اس کے چھے کروار بہت ہی خوبصورت بیں اُن کا تعارف آب ہے کرواتے ہیں نورجومرکزی کردارادا کررہی ہے تجمہ بیٹم کی بیٹی ہے خوبصورت سادہ دل اورشر بیف طبیعت کی کڑی ہے۔ رومیل کو بسند کرتی ہے شکفتہ نجمہ بیکم کی بڑی بٹی ہے جو بہت برتمیز أنا پرست اور جرچر کی طبیعت کی مالک ہے۔ نجمہ بیکم نور کی والدہ ایک بد مزاج ' ظالم ٰ لا کچی عورت ہے جس کی وجہ سے گھر میں بے رونقی کا احساس رہتا ہے۔ شو ہراور بچوں پر حکومت کرنے کی عا دی ہیں \_رومنل جواس سوپ میں مرکز ی کردارا دا كررما ب بهت خوبصورت براهالكها انسان ب-بحيين ميں والدين كا ايك حادثے ميں انتقال ہو گيا تھا۔ بڑے بھائی کومیل نے مال باپ کا بیار دیا اور

کی طرف اس دفعہ ARY زندگی ہے تاظرین کے لیے 2 خوبصورت سوے اور دیگر پر دگرام آپ کی نظر كرر ما ہے۔ سوب ' ماما كى او كچى حو يك ' كوتحرير كيا ہے سمینہ اعجاز نے جبکہ مدایت ٹا قب ظفر خان کی ہیں۔ ابا میاں اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی تمین عدد بیٹیوں کو بڑی محبت سے پالتے ہیں۔ مر می کھ عرصے کے بعداُن کی بیٹی صوفیہ ہے اُن کے تعلقات عامر ک دجہ سے کچھ بچھے بوجاتے ہیں ادر صوفیہ ابا میاں میں میا خقلاف اور کھل کرسائے آتا ہے جب ابا میاں صوفیہ کا رشتہ عامر کے بجائے تنور سیے کر دیتے ہیں۔ تنویر کی ماں ایک غود غرض اور لا کچی عورت ہے اور الل بات كاية نكاح كے موقع ير موتا ہے۔ابامیاں اس شاوی سے انکار کر دیتے ہیں جبکہ صوفیدایک مجھدارلز کی ہے جوابا میاں اور بہنول کی غرت کی وجہ سے تنویر سے شادی کر لیتی ہے۔شادی کے بعد تنویر اور اُس کی مال کا رویہ صوفیہ کے ساتھ نا قابل برداشت ہوتا ہے گر دُہ اِن باتوں کا تذکرہ ابا میاں سے نہیں کرتی۔ تنویر اور ساس کے خراب رویے کے باوجودصوفیہ صبر سے کام لیتی ہے اور پھر ای دوران صوفیہ کے ہال کنزہ پیدا ہوتی ہے۔ کنزہ کی پیدائش کے بعد تنویر اور اس کی ساس کا روسہ صوفیہ سے اور مگر جاتا ہے۔ تنویر مال کے کہنے پر صوفیہ کو طلاق دینا جا ہتا ہے ادھر سدرہ کی جس مرانے میں متلنی ہوتی ہے اُن کی فرمائش سدرہ کے توسط سے ابا میاں تک پیٹی جاتی ہے عمل کی مقلی انور سے ہو بھی ہے اور عمل پر ناجائز الزامات پھے الو کے نگاتے ہیں جس سے عمل کا معکمیتر انور بدخلن ہوجاتا ہے اور وہ متلنی توڑنے کی بات کرتا ہے۔ عمل ان سب باتول سے دلبرداشتہ موکر خودکشی ایک ا یکسیڈنٹ کے توسط سے کرتی ہے۔ کیا تنویر کی مال صوفیہ کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔

# Paksociety.com

ARY زندگی کے سوپ بایا کی او ٹجی حویلی میں طلعت حسین اور مہوش صدیقی

ہے اور اس ہے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ کیکن رمشا ایک غریب کھرانے کی لڑی ہے جس کی وجہ ہے شگفته بیکم اس شادی میں دلچین تہیں لیتیں ۔ رمشا کی شادی احسن سے ہوجانی ہے مکر ساس کے التجھےرو یے کی وجہ ہے پر بیٹان ہے اور احسن سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ حمزہ نور کا کزن ہے۔ برنس مین ہے مگر مکار انسان ہے اور گل سے شادی کرنا جا ہتا ہے مگر گل اس شادی سے انکار کردی ہے ایک کردار کلثوم آیا کا ہے جو شادیاں کروانی ہے۔ بیوہ ہونے کے علاوہ بہت جالاك مكاراور إدهركي أدهركرنا أس كامشغله ہے ۔ سوپ حال ول پیر ہے کے کر جعرات تک روزاندراتARYزندكى سے30:8 بيج وكھايا جائے گا۔ إوهر گذما ننگ يا كستان وي مارننگ شو جبیتو یا کستان اورسلام زندگی نے اپنی انفرادیت کو برقر ارد کھا ہواہے۔

公公 .....公公

ى في مع دار يول كابوجي كندهون برآ سيا اور فيريال ہے او میراج کی فریال فیصل کی بیوی شریف مجھی



ہوئی ہر حال میں صبر وشئر کرنے والی خاتون ہے۔ د پور رومیل کو اینے بچول کا درجہ دیتی ہے ۔ من مجملہ بیکم کی چھوٹی بٹی ہے۔ جو بہت مند پھٹ اور بدتمیز قسم ک لڑکی ہے ہر وقت لڑکوں سے فون پر فضول قسم کی یا تیں کرتی ہے۔ تفیق نور کے والدسر کاری ریٹائرڈ ما زم برا - جو کی کے غلط دور یک مجد دے کا و ایل



دُ کی خان

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

آ واز ساتھ دے لوگوں میں خوشیاں بانٹوں۔ لوبت کے یاؤں علی ظفر کے جھوٹے بھائی دانیال ظفر بھی فکموں میں آنے والے ہیں ۔ لیکن جناب یا کتانی نہیں بلکہ میش راج بینرز کے تحت بنے

عاطف برافنكاري عاطف اسلم اسنے گائے ہوئے گانے نہیں سنتے جب تک کو گی سی غلطی کی نشانلاہی مذکر ہے

# Dewnlead From Palsedayeon



والى فلم ميں د و بطور ہيرو كاسٹ كيے سے ہيں۔ قلم کا نام انجی طے نہیں کیا گیا مگر ڈائریکشن حبیب ایسا کہنا ہے ہمارے زیر دست سنگر کا وہ کہتے ہیں میری زندگی بالکل بدل گئی جب اللہ نے مجھے بیٹا ديا \_ ميں الله كاشكرادا كرتا ہوں يہلے جا بتا تھا كه نمبرون کہلا و ک کین اب خواہش ہے کہ جب تک

فیمل دیں گے۔جن کا شار بھاریت کے جندمشہور ڈائر یکٹرز میں ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دانيال بھي اسينے بھائي على ظفر كى طرح خوب نام

ماۋل ايمان على

ایمان علی ہماری مشہور ماڈل جنہوں نے ڈراموں میں بھی کام کیا اور فلموں میں بھی نتے

تاریخ کے ساتھ ہاتھ ریتک روش کی قلم 'موہنجودڑ و' فلا یہ ہوگئی ہے انتہائی ہیوی بجٹ کے ساتھ نتار کی جانے والی قلم خوب مصالحہ ڈ النے کے بعد بھی دیکھتے والوں کو

سب چھنے کے مالی جیس ، یہی بات اوا کارہ رہم

نے بھی کی تھی۔ کہانی سے مراد اگر چھے فٹ کی

خاتون کا گئے کے کھیت میں کو دنا ہے تو صائمہ جی

یقین کریں اب فلمیں کوئی نہیں بنائے گا۔ اور

و سے بھی آ ب تو اب اللہ اللہ کریں فلموں کو بھول

Downloaded From Paksociety.com

> آنے والی قلم میں پنجاب تہیں جاؤں گی میں کافی اہم رول کیے کررہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا کیا کہ آپ ماڈ لنگ اور ایکٹنگ میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں تو بار پی ڈول نے کہا کہ کوئی خاص فرق مہیں۔ ایمانِ آپ نے یقیناً یہ بات نراق میں کہی ہوگی کیکن جن لوگوں نے 'ماہ میر ٔ دیکھی اُن کا کہنا ہے کہ ایمان قلم میں ایکٹری ہے زیادہ منی کوئن محسوں ہو تیں ۔

الثدالثدكرس ادا کا رہ صابحہ ہیں ہیں کہ آج کل قلموں کر

سنیما کھروں تک لانے میں ناکام رہی۔قلم کے فلاب ہونے کے جہال اور بہت سے اسباب ہوں گے۔ وہاں سب سے اہم وجہ تاریخ کو غلط بیان کرنا ہے۔ صرف فلم کی پر وموثن اور کا میانی کے لیے اور کم از کم ریتک روشن کواسکر پٹ پڑھ کوللم سائن کر تی جا۔ ہے۔

MOHENJO DARO

قلم موم میں نظر آئیں گی بہ قلم استطر سال ریلیز

امریکہ میں ایک عورت نے بھوک سے تنگ آ كر دكان ع 5 اعلى جرائ وكان واري

هو کی اس میں سری و بوی اور عدنان صدیقی بھی موجود ہیں <del>سجل کہتی ہیں</del> کہانہیں بھارت میں جو عزت اور محبت ملی وه بهمی نہیں بھول سکتیں ۔ مجل آ ب بھی اب بھارت کو بیاری ہوئٹیں ۔ بےشک اُن کی محبت اور عزت مت بھولیے گا مگراینے ملک ک عزت کا بھی بہت خیال رکھے گا آپ ہے ہمیں ویسے بھی احیمی ہی امید ہے۔ شا ئىنەلودھى

شا ئستەلودىقى ئېمى بېت جلد ۋ راموں بىس نظر

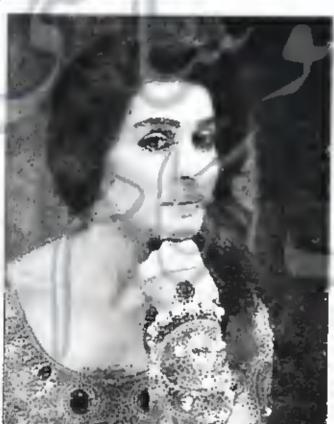

آ کمین گی۔ ہوسٹنگ میں فلای ہونے کے بعد اب وه ورامول ميسطيع آ زمائي كريس كى - أن کے مقابل فیصل قریش میں اس بات کو کافی چھیانے کی کوشش کی جارہی ہے تا کہ ناظرین کو سر برائز دیا جائے۔ شائستہ فلموں میں بھی کام کرنے کی خواہاں جیں مگر اب تک انہیں کوئی فلم آ فرنہیں ہوئی ہے۔



فوراً بولیس کواطلاع دی۔ بولیس وائے آ نے اور س عورت کو گرفتار کرنے کے بجائے دو گاڑیاں مجر کر راش اُس کے گھر جھوڑا کے اور اس عورت ہے حکومت کی طرف ہے معانی تھی ما تکی ۔ شابیر انہوں نے حضرت علیٰ کا تول من رکھا ہوگا کہ اگر کوئی مخص کھانے کی چیز چرائے تو اُس کا ہاتھ کا نے کے بچانے با وشاہ کا ہاتھ کا ٹاجائے۔ سجل بھی پیاری ہوگئیں نازك سي ا دا كار هجل على بهي بهت جلد معارتي





دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب ہے انتہائی مہل کھانے کی تراکیب چیش کی غار ہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں سہولت کے ساتھ استعمال کی جاسکیں

ڈال کر فرائی کریں۔اب اس میں ألبے ہوئے گروے ڈال کر فرائی کریں، وہی، ٹماٹر، ٹمک، لالِ مرج بهاؤور، اورك وال كربلكي آنج ير ایکا تمیں۔اس کے بعد بھون کر ہرا دھنیاء کیموں کا رس، بودینه، بری مرجس، زیره یاوُور، دهنیا يا وَ وْرِ، كُرِم مسالا يا وَ وْرِ اور تصوري ميتنى ۋال كر (ممس كر نے ايك منت تك يكا تيں، گردوں كى كراى جارے-

### *ثابت ران*

1171

روكلو ها پرت راك ایک پیالہ مركبه عار بڑے <del>چ</del>ھچے كبس (بيابوا) ايك برواحججيه اورک(بیابوا) ا يك حجوثا چجيه مرچ پسی ہوئی ين جيب ذا لقبر نمك ا رها جائے کا چمچہ اجيبوموتو لتحب ضرورت آکل ز کیب:

مان وعوران كا المنظ كالما ته يكوك الله - تيز

## گر دوں کی کڑاہی

15/12 ڈیڑھکلو ایک کھانے کا چجیہ لہسن(چوب کیا ہوا) ایک کھانے کا جمجہ اورك (چيكيابول) وُيرُ هِ کِ إيك كفائح كأججير زيره ياؤؤر ایک کھانے کا چجیہ ترم مسالا ياؤ ڈر ایک کھانے کا چجہ وهنيا ياؤؤر ایک کھانے کا جمجہ لال مرج ياؤور حارے پانچ عدو ثما فر(چوپ کرلیں) یا گے سے چھعدد ہری مرجیس (چپکریں) לגים לגט ہراوصنیا(چوپکرلیں) دوکھانے کے چیجے يووينه (چوپ کرليس) حب ذا كقنه قصوري ميتضى دوکھائے کے جمجے وبي دو کھانے کے تجمح کیموں کا رس

گر دوں میں ادرک ڈ ال کر اُبال لیں ۔اب

ایک سوس چین شل کی گرم رکس اور این شان اس

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ا ہوجائے پر سروکریں۔ چیز چکن ملاوتیار ہے۔

## دهوان دای گوشت

17.1

آ دخماکلو بكري كأكوشت آ دھی گلڑی ليود بيند برائري جارعده يياز آ دھاکلو رئي ایک کھانے کا تجے سوكها وصنيابيا هوا أيك حائے كاليجيه كانىم ري (لى بولى) أيك پياني لال مرج پسی ہوئی آ وها ما نے کا چمچہ ایک کھانے کا چجے نهسن اد*ر کگ* بیبا هوا

حسب ڈا کفتہ 3عدو (بازیک ٹی ہوئی)

ہری مرج ایک دیاری اور کی کی ہوئی)

مرس سے پہلے ایک دیاجی میں گوشت اہمن ،
اورک پیسٹ، دھنیا، مرج تھی ڈال کر دو پیائی
پانی کے ساتھ چڑھا دیں۔ دھیں آئج آگھیں۔
جب گوشت گل جائے تو دہی کائی مرجوں کے
ساتھ خوب پھینٹ لیں۔ یہاں تک کہ بالکل
ساتھ خوب پھینٹ لیں۔ یہاں تک کہ بالکل
کریم کی شکل ہوجائے۔ ایک ذرا بڑے سائز کا
گوشت کو اتنا بھونیں کہ تھی الگ ہونے لگے تو
چولہا بند کردیں ۔ سالن شفنڈ اہونے دیں۔ اوپر
چولہا بند کردیں ۔ سالن شفنڈ اہونے دیں۔ اوپر
روئی کا کمر اور میان میں رکھ کرجانا کو مکہ رکھ کر ڈھکن
روئی کا کمر اور میان میں رکھ کرجانا کو مکہ رکھ کر ڈھکن
انگے۔ پدرہ من بعددھوال دہی گوشت تیار ہے۔
انگلے۔ پدرہ من بعددھوال دہی گوشت تیار ہے۔

نوک دار چھری ہوتو آپ اس ہے بھی کام لے بھی ہیں۔ گھی کے علاوہ سب چیزیں ملاکر ران پر لگادیں۔اسٹیل کے تسلے میں کم از کم تین چار کھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ ایک دن پہلے بھی آپ فرت میں رکھ سکتی ہیں۔ اوون ہوتو آسانی ہے ران بھون سکتی ہیں۔ ورنہ تین کپ پانی ڈال کر بھون سکتی ہیں۔ درنہ تین کپ پانی ڈال کر کیا کیں۔ بلکی آپ کے رکھیں، پانی خشک ہو جائے تو آپ اُسے اتارلیں۔ تھی ڈال کر بھون لیں۔ ٹماٹو

## چيزه ملاد

171

مرغی (ریب بین) 350 گرام (ایال لیس) چیز ایک کپ کانی مرچ پاؤڈر ایک چوتھائی چائے کا تھے

نمک خب ضرورت اليونيز ( ) آدهاء کپ

دهنیا تازه (چرپ کرلیس) سلا دینه بایند گوبھی ایک برواپیه سیب ایک عدد

ر بیس اور چوکور کھڑوں میں کاٹ کر بوائل کرلیں۔ چیز کو چوکور کھڑوں میں کاٹ لیں۔ سیب کو بھی چوکور کھڑون میں کاٹ لیں۔ ایک باؤل میں چکن چیں اور چیز کوڈ الیں۔ اس کے بعد سیب کے کھڑے ڈ الیں۔ بھراس میں نمک اور کائی مرچ ڈ ال ویں۔ ساتھ ہی مایو نیز بھی ڈ ال کر اے اچھی طرح مکس کرلیں۔ اس کے بعد کسی بھی پنیٹ میں ملاو پیدیا بچر بند کو کھی کا ایک بڑا پیدر کھ کر اس پر سے سلاو پیدیا بچر بند کو کھی کا ایک بڑا پیدر کھ کر اس پر سے سلاوڈ الیں۔ آخر میں اے چوپ کے ہوئے ہرے